

قُلُ <u>هٰ إِنَّا وَمَنَّى الْمُنْ عُوْلَ إِلَى اللَّهِ عَلَى لِيصَ</u>رِّرَةً إِنَّا وَمَنِ التَّبَعَيْنِي (يُوسُف ١٠٨١) آپ فراد يج كديم اطراق من فالك طرف كاس طور برُبلاتا بول كردليل برقِائم بول بن هي اورَسَرساتهي هي



مؤلف مختر موال مؤلف مخترى معنى معروا المسلم مخترى معروا المسلم مخترى محلم مخترى محلم مخترى منطفر محلوق المعسلوم باغول والى وكيوي منطفر مخلوري وي

مكتبة الاتّحاد ديوبند (الهند) قَّلُ مَلْ وَسَنَهُ مِنْ الْمُعُوّا إِلَى اللَّهِ عَسَلْ الْمَهُ مِنْ إِنَّا وَمَنِ النَّهُ مَسَى (يُوسُف: ١٠٨) آپ فراديج كديم راطراقي عن فلاك طرف كاس طور رُنلاً ابول كرد ليل رِقائم بول ير مجي اور يرساتني مي

الفرا المالية المالية

مؤلف مفتی محوال مادم مرس سر فادم العسادم باغوں والی وجیری بظفر محروبی

مكتبة الاتحاد ديوبند (العند)



AI-FRAID UL BAHIYA

لكتبة الاتحاد ديوبند الاتحاد ديوبند

Copyright ©
All Rights Reserved
exclusive rights by
Maktaba tul Ittihad deoband

SEPTEMBER 2015

Published by



مكتبة الاتحاد ديوبند (اليند)
MAKTABATUL ITTIHAD

DEOBAND-247554, Distt. Saharanpur (U.P.)India

Phone: 91-1336-220603, Mob. 91-9897296985 email: maktabatul\_ittihad@yahoo.com

Print at : Union Press Deoband / Designed by: Pentone creations # 09897869314

| صفحه         | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منحد            | فهرست مضامین                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ۲ امام ابوالحن اشعرى رحمة الله عليه كيسوال سے ابوعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                     |
| ۵۳           | ا به ۱۰ برا ن اسران وسعه معد معید سازی است بدن ا<br>جبالی کالا جواب موجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>  <b>  </b> | تفاريم<br>علمي کي د د د                                                                                                                                             |
| مم           | ناہالغ بچوں کی نجات کا مسئلہ<br>ناہالغ بچوں کی نجات کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ام)<br>ام)      | علم کلام کی ضرورت واہمیت<br>حدمہ جزید مرج میں سرور ہوائی امر                                                                                                        |
| 1            | ا ماہ کام میں فلسفہ کی آ میزش اور متفقر مین ومتأخرین<br>{ علم کلام میں فلسفہ کی آ میزش اور متفقر مین ومتأخرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) 1 <u>0</u>    | حضرت تعانوی قدس مره کاارشاد کرای<br>حدم می در ماهم رکحته حادث با ی جیران کارشار                                                                                     |
| ra           | الما المن سين مرق المنطق المنط | '5              | حضرت مولا ناعبدالحق حقائی دہلوی رحمہاللد کا ارشاد<br>حدد برین شدیعہ مصاف جریدہ فرما کیا اور                                                                         |
| ۵۸           | علم کلام کے اشرف العلوم ہونے کی پانچے وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14              | حضرت علامه شبیراحمد عثانی رحمة الله علیه کابیان<br>مین ماه مصطفل از ریحن می ده مدارخی ما محاله شاه                                                                  |
| ۵۹           | علم کلام بعض کے ق میں مضرب (دلیسپ مضمون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I IA            | مولا نامحر مصطفیٰ خان بجنوری رحمة الله علیه کاار شاد<br>ا کابر دیو بندر حمیم الله تعالی دین کے ترجمان                                                               |
| 74           | ملت، دین شریعت اور زیب می فرق ( حاشیه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19              | ا کا بردیو بردر ہم اللہ تعالی دین مصر برمان<br>طلبہ عزیز کے لیے میتی سوعات (اردو میں کم کلام کی اہم کتابیں)                                                         |
| 71           | حق ادر صدق کے حقیق (تفصیل جاہے میں ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77              | علمہ تریرے ہے۔ ی موقات راردویں علمان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان، عمامان،<br>کیا قد میمام کلام آج کی ضرور تون کے لیے ناکافی ہے؟ |
| 142          | حقیقت، امہیت اور ہویت کے معنوں کی فقیق ( حاشیہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr              | میا مدار مهار به من می گرورون سے ۱۹۰۰ می مناب میان<br>علامه عنالی نورانند مرفته و کامحققانه بیان                                                                    |
| <b>  4</b> * | می کے معنی کی مختین (تفصیل حاشیے میں ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44              | عامة على ورامد رحداد مساحدين<br>قديم علم كلام اورجد يدذ بن كشبهات                                                                                                   |
| ZP           | حقائق الأشياء فابعة يراعتراض ادرجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70              | اسلامی فرقے                                                                                                                                                         |
| 1 44         | سوفسطائيهاوراس كالمشهور جماعتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10              | اللهنت والجماعت                                                                                                                                                     |
| ^*           | نظريات اور ضروريات كي لعريفات وأقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74              | اشام وادر ماترید بیه                                                                                                                                                |
| ۸۱ ۸۱        | حاتهُ بقر کی غلطیاں ( حاشیہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | امام الواكسن اشعرى رحمه اللدك حالات                                                                                                                                 |
| AP AP        | سوفسطائیہ کے شبہات کا جواب<br>سرفسط کریں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | لليغر                                                                                                                                                               |
| \ \\         | لاادریه شیساته مناظره ممکن نبیل<br>که سیسیر میرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I/A             | امام ابوالمعصور ماتر بدى رحمة الله عليه كحالات                                                                                                                      |
| "            | مسی جاندار کوآمک میں جلانے کی تحقیق (حاشیہ)<br>است میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | اشامره اور ماتر بدريه كے درميان اختلاقي مسائل                                                                                                                       |
| ٨٨           | اسباب علم کا بیان<br>علاری به دانس نفر اس نظره جها می نقل به نفتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/              | محدثین (سلفیدیا حناملیه)                                                                                                                                            |
| 1 44         | علم کی اقسام: تصور بتصدیق نبلن جهل مرکب بتقلیداوریقین<br>علم کی تعربی در این مین علام سماقدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PY_19           | July Company of the Company of the Company                                                                                                                          |
| :91          | علم کی تعربیب اوراس میں علم ہے اقوال<br>تصورات کی نتیض ہوتی ہے یا دیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | علم کلام کی تعریف بهموضوع اورغرض وغایت د فیبره                                                                                                                      |
| 92           | سورون کی میں ماہوں ہے میں اور کہاں ہیں؟<br>حواہی باطرید کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | ماتن اورشارح رحمهمااللد کے احوال<br>سیرین سے دیجہ د                                                                                                                 |
| 99           | ر ہیں ہاصد کے دلائل تا م بیس ہیں<br>حواسی باط یہ کے دلائل تا م بیس ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | کتاب کا آغاز<br>مناسم سرورال کشور                                                                                                                                   |
| 100          | رور با معرف المان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | مفات باری تعالی کی تعمیس<br>مقام سال سرمعیان مطافه (۱۹۰۸)                                                                                                           |
| 1+1          | ر بران بار منهایت می تعلق کی نوعیت مع اختلاف (حاشیه)<br>اسباب دمسهایت می تعلق کی نوعیت مع اختلاف (حاشیه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שואן            | ووفلانس عاملوں کے معمولوں پر مطلف ( حاشیہ )<br>حکر دور سرور علم دیرور کی تنہ میں دوروں سروسان                                                                       |
| 144          | مدق وكذب كاتعري <u>ف</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | علم الاحکام اور علم الکلام کی تند و بین اوراس کے اسباب<br>دور امدار دور معلم کورور کا دوروں                                                                         |
| 1.4          | خبر متواتر کے رادیوں کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | فقهُ،اصول فُقهْ اورغُلم کلام کی تعریفات<br>علم کارم کی آشہ مرحہ پشیر                                                                                                |
| 1111         | ني اوررسول کي تعريف اور دونوں ميں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179             | علم کلام کی آئھ وجو وتسمیہ<br>حقد مین کاعلم کلام                                                                                                                    |
| 144          | كشف وغيره سے حديث كاعلم ( دلجيسپ واقعہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۰              | متقدمین کالعم کلام<br>معتزله کی ابتدا واوروجه تسمیه                                                                                                                 |
| Ira          | مديث: البيئة على المدعى كي محقيل وتخ تري (ماشيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۱              | حسن بصری رحمة الله عليه سيد<br>حسن بصري رحمة الله عليه كاحوال                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Щ               |                                                                                                                                                                     |

PYY

774

MA

774

444

779

YPY

MA

701

rop

700

LAI

144

PTY

244

MAY

127

722

169

MI

MY

MA

797

400

Po!

٣Ħ

لا هو ولا غيره كي دومري توجيه

MA

بندول کے افعال کا خالق کون؟

الكتابي اسعد-أو-خير من المجوس وغيره كهرًا



|             | <u>ہ تشریح کی گئی ہے</u> | تماب مير    | ت والفاظ جن کی        | صطلاحار     | فهرست ا                 |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 404         | برهان تعالع              | ۲۳۶         | إشراك                 |             |                         |
| 441         | بُعد                     | ۵۰          | أصحاب العدل والتوحيد  | IM          | إبضار                   |
| 121         | بالإيجاب                 |             | اصطلاح                | nar         | أبعاد ثلثة (طول مرض مت) |
| ۵۸          | بالجملة                  | هم          | اصول فقه              | * 1         | أبوالحسن اشعري          |
| ۵۳          | بُهِتَ ﴿                 | 29          | إطناب                 | 171         | أبو منصور ماتريدي       |
|             | ن                        | Phivari     | أعراض                 | ۳.          | النا عشرية              |
| 90          | تجرية                    | 14.4        | أعيان                 | 14+         | اجتماع                  |
| 9/          | تجربيات                  | 16.         | الهتواق               | ۳۳          | أجتهاد                  |
| מסיים די    | تحدى                     | rim.        | إقناعي (إقناعية)      | ایم         | أحكام أصلية (اعتقادية)  |
| p=9         | تحرير                    | ۱۳۰۳        | اقنوم-اقانيم          | 1           | احكام عملية             |
| 14          | تحقيق                    | 1+9         | إكتساب                | 7~9         | إخلال                   |
| <b>4</b> 9  | تحقيقى دليل              | IPY         | اكتسابي               | r'i A       | إدراك                   |
| 161         | تحيُّز                   | 49          | الزامي دليل           | المرابر     | أدلة تفصيلية            |
| rm          | تخيُّل                   | 14.         | الوان                 | ۳۷          | ادلة سمعية              |
| 7"4         | تدقيق                    | ורו         | إلهام                 | 292         | إذا مُحكِيَ ونفسه       |
| ۲۳          | تدوين                    | ۵۷          | إلهيات                | 114dir      | إرهاص                   |
| P7A         | ترتيب                    | PFI         | امام رازی             | IAI         | ازل                     |
| 1917        | تسلسل                    | 741         | امتداد                |             | . <b>ازل</b> ی          |
| 79,77       | تشاخص                    | roa         | انحلال                | 116129      | ازلية                   |
| 119         | تضايف                    | ror         | إنزال                 | IΛΔ         | استخدام                 |
| 182         | تعليل                    | 1972        | إنيّ (دليل)           | 114dir      | استدراج                 |
| 1771        | تعنَّت                   | 74          | أهل سنت والجماعت      | الهمااء كما | استدلال                 |
| יאון יאוון. | تقدير                    |             | (پ)                   | rri         | استعظام                 |
| rq          | تقرير                    | 107         | باصره (ریکھنے کی توت) | ~ا∠         | استغراق                 |
| ا ما        | تقسيم جيبي               | 44          | باطل                  | 91"         | استقراء                 |
| 169         | تقسيم وهمى و فرضى        | IMAAANI     | بديهيات               | וץיז        | استكبار                 |
|             | تقليد                    | ۳۲          | بدعة                  | ساما        | استنباط                 |
| ۳۳۸         | تكليف                    | IIP.        | براهمة                | fir         | اسکندر(سکندر)           |
| mmm         | تكوين                    | <b>7</b> •4 | برهان                 |             | أشاعرة                  |
| P4          | تكوين<br>تمهيد           | 197         | برهان تطبيق           | 141         | إشراقيين                |

|    | وح العقالد النسفية | ٠ .                      | j            | 4                    |                 | لفرالد البهية شرح اردو                |
|----|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ·  | IIA                | دليل                     | 9/           | اسیات                | ron e           | ىزىل                                  |
|    | rir                | دلیل سمعی                |              | لموث ذاتي            | J 16            | نزيه مع التاويل                       |
|    | 174                | دليل لِمّي               |              | لموث زماني           | 44.4            | عزيه مع العفويض                       |
| :  | 12                 | دلیل اِنی                | الالادالان   | ركة                  |                 | نظیم ۔۔ ۱                             |
|    | IMM                | دور .                    | 96           | س مشترك              | - W/A           | لنقيح                                 |
|    | raminy             | دهرية                    | ۱۵           | ہسن بصری             | P 194           | توجيه                                 |
|    | 44.44              | دِينَ                    | ۸۱           | سیات                 | P 17/           | توهم                                  |
|    | / (                | (3)                      | אויאוי       | ىق                   | - 71            | تهذيب                                 |
|    | <b>پ</b> سؤم       | اذهول                    | 49.76        | ىقىقة                |                 | త                                     |
|    | ·                  | $\bigcirc$               | IYI          | ملول                 |                 |                                       |
|    | 45                 | ربيا                     | ואוי         | ملول سريانى          | -               | لقة                                   |
|    | rrailir            | رسول -                   | ואור         | ملول طريانى          |                 | <b>©</b>                              |
|    | 14                 | روا <b>ئ</b> ح           | <b>P</b> A   | منابلة               | €               | جائز الوجود                           |
|    | ۵۷                 | رياضيات                  | 99           | حواس                 |                 | جازم                                  |
| ı  | (                  | (j)                      | 94           | حواس باطنة           |                 | جبانی<br>•                            |
|    | 100                | زاوية                    | <b>j</b>     | حواس ظاهرة           |                 | جبرية                                 |
|    | <i>LL</i>          | ازعم                     | *4614414     | عيز                  | 109             | جزء لا يتجزئ                          |
|    | rya ·              | زمانه                    | ساماا        | ( <b>C</b> )         | POY             | جسم                                   |
| 1  | ()<br>             | ا دردن ک                 | rry          | خبرواحد<br>نه ما     | 709             | جسم تعلیمی<br>جنس اصطلاحی             |
|    | ma (,              | سامعه (سخ ک توت<br>مسداد | IYA          | حبط خرق والتئام      |                 | جنس لفوی<br>جنس لفوی                  |
|    | , '\<br>' '        | سطح                      | ira          | حوق والشام<br>حصوصية |                 | جنس مری<br>جوهر فرد                   |
|    | CANIP              | المسيح                   | וצוזרמי      |                      | <b>۲</b> 42,244 | بوسر فرد<br>جهة (حاشيه)               |
|    | 141                | سطح مستوى                | r12.717      | خطابی (خطابیة)       | 125.Vd          | جهل مرکب<br>جهل مرکب                  |
| 1  | ۳۱۵،۸۳             | سفسطة                    | <b>r</b> 00  | ر ایا ر<br>خلف       | اسم             | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|    | 94                 | سقمونيا                  | 44           | خلافا                |                 | E                                     |
|    | مهارا              | اسكنات                   | <b>ابراب</b> | تحلق                 | 10.99           | حاسة                                  |
| iz | <b>LL.ILO</b>      | سكون                     | 141          | خلاء                 | ۵۱۳             | حاسة البصر                            |
|    | ML,                | سلب عموم                 | 19           | خوارج                | 1               | حاصل مصدر                             |
|    | 121                | سلف وخلف                 | 94           | خيال                 | 94              | حافظة                                 |
|    | M                  | اسلفية                   |              | (3)                  | 410             | حجة إقناعية                           |
| ١  | 11604              | مسمعيات                  | ray .        | دُفّتا المصحف        | 90              | حديس                                  |
|    |                    |                          |              |                      | -)              |                                       |

|            | شرح اله                  |                 | · <b>A</b>           |            |                            |
|------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| PO PO      | 431                      | ITION GOAA      |                      |            | القوائد البهية شرح اردو    |
| 140        | عد<br><b>گ</b> صول مقومه | ******          | كان                  | lpollb.    | شمنيه                      |
| 101        | فصاعدا                   | 117:90          | <b>((()</b>          | 174        | سُنَّة                     |
| 14.        | فلاسفة (فیلسوف)          | ווני            | عادة                 | ٨٧         | سوفسطا                     |
| 144        | فوه (منم                 | 110             |                      | 44         | سوفسطائية                  |
| 95.01      | في الجملة                |                 | عادة خاصة            |            | <b>₽</b>                   |
| 14         | عی دید.<br>افہلاسوف      |                 | عادة عامة            |            | شَبَح                      |
|            | المرسو<br>الم            | ווייר           | عادل                 |            | شريعة                      |
| IST        | فائع بالذات              | r•a             | عالم                 |            | شكل                        |
| IDT        | قائم بالغير              | ۱۲۸،۱۳۹         | ·                    | 144.6      | شی                         |
| 444        | عرم بمعد                 | ا ۱۸۸۱ اس       | عوض                  | <b>MAN</b> |                            |
| Ar         | قد                       | PA              | ٠                    | 124104     | صاحبٍ مواقفً               |
| וייין      | -                        | ۴۳۰             | عصمة                 |            | مدق                        |
| PP         | قلبر<br>قاند:            | 44544           | عضلة                 |            | صفات اضافیه<br>در در دارا  |
| rrrien     | قدرية<br>قدم ۱۳          |                 | عقيده-عقائد          |            | صفات افعال<br>نده هسته     |
| rryzky     | َقِدَم ذاتی<br>تند دون   | 119             | عفل                  | _ PY       | صفات ثبوتية                |
|            | قِلْم زمانی              |                 | علةموجية             |            | صفات حقیقید<br>مفاده داده  |
| PPA        | قديم                     | 91:00           | علم                  | <i>P</i> 6 | صفاتِ ذاتية<br>مفات ساسة   |
| 1740       | قدیم بالزمان<br>* 7:     |                 | علم التوحيد والصفات  |            | صفات سلبیة<br>صفات کمالیة  |
| hh.        | قرآن<br>*                |                 | علم الشرائع والأحكام | P.L.d      |                            |
| איאין      | <b>ق</b> ضا<br>* * .     | 116             | عموم سلب             | PPY        | صفتِ إرادة<br>صفتِ قَلَّرة |
| Mr         | قضاء وقدر<br>:           |                 | عنادية<br>عدرة       | rro        | صفت کلام<br>صفت کلام       |
| 119        | قمر                      | <u>۸</u><br>۱۳۲ | عندية<br>عناصر       | 100        | صورة جسمية                 |
| 113        | <b>قیاس مساواة</b><br>(ك | P11             | عينية                | <br> 64    | صورة نوعية                 |
| I+Y        | ر <u>ت</u><br>کذب        |                 |                      |            |                            |
| 112:110    | ک <i>دب</i><br>کرامة     |                 | غُورُ –غوة           | 100.150    | مروری<br>مروری             |
| 199,17Y    | <b>حرامه</b><br>کرامیة   | ۵۸              | عرر<br>غوامض         |            | ضروریات<br>ضروریات         |
| 141        | گراهیه<br>گرَهٔ          | rii             | امر                  | 114        | ضمير فصل                   |
|            | کرہ<br>کلام              | ,               |                      | ·          | ( <b>b</b> )               |
| 600<br>600 |                          | 128             | فاعل موجب            | 02         | طبيعيات                    |
| rar        | کلام لفظی<br>کلام نف     | سوم<br>موم      | ت مي تو .<br>اع ي    | 14.        | طعوم                       |
| PORPTY     | کلام نفسی<br>ح           | 79.70           | مرب<br>فُ ق امسلامسة |            | (E) 'S                     |
| <b>194</b> | <b>د</b> م               | . 1 75760       |                      |            |                            |

11分のでは、10枚の対対は10枚の 2個で

| خرح العقائد النسفية | j.           |             | 4            |         | 12 8 g 1                |        |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------------------|--------|
|                     |              |             | 7            |         | الفوائد البهية شرح اردو |        |
| <b>1.0 b.</b>       | واحد جنسي    | <b>ሶዮ</b> ላ | مرتعِش       | 764     | ک متصل                  |        |
| l4+l4.              | واحد شحصي    | 171         | مرجنه        | ray     | کہ منفصل                |        |
| l,+ l,              | واحدلوعي     | +44         | مزاج         | ואאו    | ئى                      |        |
| 90.                 | وجدان        | 121         | مسبوق        | 121/120 | عن<br>گون               |        |
| 44                  | وجدانيات     | 149         | مسبوق بالغير | 140     | -                       |        |
| 127                 | واجب لذاته   | 92          | مسهل         | 797     | كيفية                   |        |
|                     | واجب الوجود  | 141         | مشّاليين     | 14.0    | كيفية العمل             |        |
| بر ۱۳۱۸             | وصف إضافي    | 129         | مشابهة       |         | $ \vec{O} $             |        |
| Mm                  | رضع          | الالا       | مطاوعة       | ۷۸      | لاادريه                 | •      |
|                     | •            | Imr         | معارضة       | IYM     | لاإلى نهاية             |        |
| MIT                 | ملال         | 00°F        | معتزلة       | 917     | لاغير                   | . e    |
| ۵۵                  | هلمٌ جرًّا   | 7179,717    | معنى         | 777     | لإمحالة                 |        |
| 172                 | هندسه        | 46          | مقلمات       | 44      | لاممدولة                |        |
| MZ.                 | هو (خمیرنسل) | MAI         | مقرونة       | 44      | الغو                    |        |
| 100                 | هو هو        | PARIIT      | مكابرة       |         |                         |        |
| <b>***</b> *        | هی هی        | PYP         | مكان         | 47      | ماإبهامية               |        |
| <b>19:1</b> A       | هُوية        | 44          | ملة          | 42      | ماهية                   | -      |
| ואייווייא           | هَيولي       | rim         | ملازمة       | 40      | مبادى                   |        |
|                     |              | ray         | ملكة         | YOA     | متبعض مترکب متجزی       |        |
|                     | (S           | 129         | مماثلة       | Parioi  | متحيز                   | ·<br>· |
| Irl:A9              | يقين         | (PT         | ملحد-ملاحده  | ۵۸      | متعصب                   |        |
|                     |              | 10•         | موضوع .      | ۵۸      | مطلسفين                 |        |
|                     |              |             | (i)          | بهاسها  | متكلم-متكلمين           |        |
|                     |              | רוויםיוו    | نبی          | 1.4     | متواتر                  |        |
| 6 1                 | ତ            | ۱۵۷         | نزاع لفظي    | iri     | متوالرات                |        |
| 63.                 |              | <b>5%</b>   | نص           | 129     | مثل (حاشیه)             |        |
|                     |              | 98685       | <b>-</b>     | IAIdor  | مجردات                  |        |
| VANC                |              | 9.7.4       | نظريات       | 191116  | محاث                    |        |
|                     |              | 141         | نقطه         | ,IMI    | محسوسات                 |        |
| U                   |              | rry         | نكتة         | 101     | منطق                    |        |
| ·                   |              | 97          | نقیض         | 91"     | ملوك                    |        |
|                     |              |             | <b>(</b> )   | 44      | ملطب                    |        |
|                     |              | <del></del> |              |         |                         |        |
|                     |              |             |              |         |                         | :      |

بسب الله الرحبس الرحيب

## تفريم

از حضرت اقدس مولا نامحمرسا كم صاحب قاسى دامت بركاتهم مهتم دارالعلوم (وقف) ديوبند

نعبكه ونصلى

عبد ماضی کی شاہیت مطلقہ کے دور میں دلائل سے بے تعلق خود ساختہ وہ شاہی احکام ملک کا دستور بنتے ہے کہ جن کو حکومتی قوت کے ذریعہ عوام کے ذہنوں میں خدائی احکام کی حیثیت دے کراس درجہ راسخ کر دیا جاتا تھا کہ ان کے برخلاف زبان ہلانا بی نہیں بلکہ سوچنا ، اور مختلف اشیائے کا کنات سے انفصال وا تصال کی تد ابیر کے ذریعہ فاکدہ حاصل کرنا بھی سزائے موت کو بیتی بنادیتا تھا ، اس ظلم شدید کے نتیج میں محکوموں میں اپنی انسانی حیثیت و حقیقت کو بھینے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔

ای کے ساتھ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مظلوم انسانیت کوشاہ بیت کے اس طالمانہ جرسے نجات دلانے کا اولین اور واحد وسیلہ دین فطرت اسلام کا مدلل وکمل صرف ' عقیدہ کو حید' ہی بنا، جس نے شاہ بیت کی خدائی کے لغو والا یعنی نصور کوختم کر کے انسانیٹ پر بید حقیقت دو پہر کے سورج کی طرح روثن کردی کہ اس پر حکمت کا نئات کا خال تا ما صفات کمال رکھنے والا قادرِ مطلق وہ خدائے واحد ہے کہ جس نے اس کا نئات کی تمام مخلوقات پر انسان کو نصر نے عظمت و برتری عطا کی ہے، بلکہ انسان کو اشیائے کا نئات بیں وصل وصل کی عقلی تد ابیر کے ذریعہ منافع حاصل کرنے کا حقد اربھی بنایا ہے، انسان کو اس سے سیجھ لیا کہ شاہیت کا خدائی تصور ایک انتہائی برمنی منافع حاصل کرنے کا حقد اربھی بنایا ہے، انسان کو سے استفاد ہے کی طرف پر سے ایکن چوں کہ بیشاہیت بات تھی، اس کے بعد عوامی انسانی تدم اس سے شاہیت کوری طاقت وقت کے ساتھ بے عاباتی وغل کی راہ سے اس فطری اقد ام کو دبانہ سکا، اور زیر دست قربانیوں کے برخلاف اولین اقد ام تھا بات گئی، لین بلاخوف تر دید بیہ کہا جا سکتا ہے بعد انسانیت اسلامی عقیدہ تو حید کے ذریعہ شاہیت کا لم وستم سے بجات پاگئی، لین بلاخوف تر دید بیہ کہا جا سکتا ہے بعد انسانیت کا آئی کا ادی ارتقاء صرف اسلام کے عقیدہ تو حید کی عطا کردہ گلری حریت کا ثمرہ عظیمہ ہے۔ اور ٹھیک

ای طرح اطاعت وفرمال برداری کا رخ بھی شاہیت نے اپی طرف پھیرلیا تھا،لیکن اس عقیدہ توحیدہی نے انسانیت کے سرکوقا درِمطلق کی بارگاہ اَکویٹ میں تھکئے پرمجبور کردیا۔

یفصیل اس مقیقت کو بے غبار کردیتی ہے کہ ہردائر کا حیات میں مادی اور روحانی قوت ومعقولیت عقائد ہی کی مرجون منت ہوتی ہے۔

اسلام نے مرعیان خدائی بادشاہوں کے خود ساختہ فاسد اور غیر معقول عقیدوں سے نجات ولا کر خالق انسان کے عطافر مودہ صدافت وحقانیت آمیز اور معقول و مدل عقائد سے انسان سے عطافر مودہ صدافت وحقانیت آمیز اور معقول و مدل عقائد کو پیش کر کے وہ خدمت انجام دی جائے جس اس کرم ربانی کا طبعی نقاضا ہے کہ معقول و مدل اسلامی عقائد کو پیش کر کے وہ خدمت انجام دی جائے جس کی ماذیت کے جیرت ناک ارتقاء کی بھول بھیوں میں بہتلا ہوکر آج انسانیت ماضی سے کہیں زیادہ ضرورت مند بن کی ماذیت کے جیرت ناک ارتقاء کی بھول بھیلوں میں بہتلا ہوکر آج انسانیت ماضی سے کہیں زیادہ ضرورت مند بن

مولا نامفتی محداسلم صاحب نے "الفرا کدالبہید" کے نام سے شرح عقا کدنسفید کی اردو میں سلیقہ مندانہ اور مفید شرح مرتب فرمائی ہے، جہاں بیشرح طلبائے مدارس کے لیے مفیدتر اور کار آمدہ، وہیں ضرورت ہے کہ مؤلف محترم اپناس خداداد ذوق سے عصر حاضر کے پیدا کردہ مسائل میں فطرت انسانی کوائیل کرنے والے عقا کیو اسلامیہ کے ذریعی دہنمائی پر بھی تو جہات کو منعطف فرما کیں۔

الله تعالی مولانا موصوف کی اس خدمت کوافادیت عامه کے ساتھان کے لیےزاد آخرت فرمائے۔ آمین!

(مولانا) محمر سالم القاسمي (صاحب) مهتمم دار العلوم وقف ديوبند بسبم الله الرحيس الرحيس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء وخَتْم المرسلين وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُ اجمعين. أمابعد:-

﴿ علم كلام كي ضرورت والميت ﴾

علم کلام علم مقصودہ اور علوم ضرور یہ بیس سے ہے اس کی ضرورت واہمیت سے کی کو انکار نہیں ہوسکا کیوں کہ اس سے اصول وین (عقا کر ضرور یہ) کا اثبات اور ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور عالمین کے شہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اور اصول وین کودیگرا حکام پر مندر جدذیل وجوہ سے تقدم واہمیت حاصل ہے:

میلی وجہ: ہر نہ ہب کی جائج پڑتال اس کے اصول وکلیات ہی کے ذریعہ کی جاتی ہے اور کی بھی نہ بب کی صداقت وحقانیت کو جانے کا بہتر اور آسمان طریقہ بھی بہی ہے کہ اس کے اصول کو جانچا جائے؛ کیوں کہ اصول محدود و مصوص اور متفق علیہ ہوتے ہیں اور فروعات وجزئیات الامحدود ہونے کے ساتھ ان میں اجتہاد واختلاف کی محمد وقتی ہے۔ پس اگر کسی نہ بب کے تمام اصول ازروئے عقل وانصاف تسلیم کر لیے گئے تو فروعات وجزئیات کو مانے سے انکار کی کوئی تو اکثر نہیں رہتی ، بلکہ کسی نہ بب کے لا متنابی جزئیات کا احاطہ اور ہر ہر جزئی کو ویزئیات کو مانے سے ثابت کر دکھا نافنول ہونے کے ساتھ نہایت دشوار بھی ہے ، پس اسلام کی صدافت وحقانیت وحقانیت اور دی گھر نہ اہب پراس کی برتری کا اثبات اصولی اسلامی میں مجری بصیرت کے بغیر مکن نہیں۔

اوراسلام چول کدابدی (غیرمنسوخ) دین ہے جس کی تبلیغ کا فریضہ ہر زمانے میں مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، البغادین کے دائی کے لیے اصول دین کی پوری معرفت (دلائل عقلیہ دنقلیہ کے ذریعہ) نہایت ضروری ہے، تاکہ دہ کامل بھیرت کے ساتھ دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکے، چنال چرقر آن مجید میں پیغیبراسلام کواس کا تکم دیا گیاہے کہ آپ کو گوں کو یہ بات بتلادیں کہ جس راہ راست کی طرف میں دنیا والوں کو بلاتا ہوں اس پر میں اور میر رے ساتھی جمد دیر ہان اور بھیرت ومعرفت کی روثنی میں چل رہے ہیں، یہاں کسی کی اندھی تقلیم نہیں ہار شاد ہے۔ فَیلُ هُذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا اِلَی اللّه عَلی بَصِیرَ قِ اَنَاوَ مَنِ النّبَعَنی (یوسف: ۱۰۸) لیمی آپ فر ماد یہ کے کہ میرے پاس بھی دلیل ہے تو حید در سالت کی اور میرے ساتھی بھی استدلال کے ساتھ جھے پر ایمان لاتے ہیں، میں ہو دلیل بات کی طرف کی کوئیں بلاتا۔ (بیان الترآن)

ووسری وجہ: جس طرح پہلے دوریس جوفرت اعتقادی کمرای میں بتلاتے اورراواعدال سے بخہوئے تھے جی کے منعقادی کمرای میں بتلاتے اور اوراسلاف نے ان کی تھے جی کے منعقاد کی مناب کے ان کی مناب کے ان کی مرابیوں کو تردید کو دین کی اہم ضرورت سمجا اور ان کے مقابلے کے لیے سلح ہوکر میدان میں آئے اور ان کی مرابیوں کو وادگان کیا۔

اک طرح آئ مجی باطل اور گراہ کن نظریات کی تردیداوراس کے لئے ملی اسلحہ سے آراستہ ہوتا و پہلے ریعہ موسے میں جب کہ اسلام پرچاروں طرف سے باطل کی مونے کے ساتھ وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ اس دور پر رفتن میں جب کہ اسلام پرچاروں طرف سے باطل کی میاز ہے اور سائنسی و تنکیکی ترقیات اسلام کے لیے ایک چیلئے بنی ہوئی ہیں اس کی ضرورت و اہمیت پہلے سے بدر جہا بوج جاتی ہے۔

تیمری وجہ:الل باطل آن کل اپنے فاسد خیالات وی فقیق کا نام دے کراتی قوت کے ساتھ پر دپیگذو

کرتے ہیں کہ اس سے خود مسلمان بھی متاثر ہوئے اپنی فیس رہے ، چنا نچہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ش ایسے لوگ بھڑت

ملیں ہے جو طحہ بن یورپ کی کورانہ تقلید سے یائی فیلیم کے خاص اڑسے یا بحض بنگ نئین کہلانے کے لیے اسلام

کے منصوص و تعلی احکام کے اندر مخالفانہ کلام کرتے ہیں اور ایسے آزاد و ب باک ہیں کہ ان کی آزاد ک

انتخاف (دینی تکم کو ہلکا اور تقیر بھینے ) یا ضروریات دین کا الکار کرنے تک تاتی جاتی ہاں ہے ، چناں چہ آپ دیکھیں ک

منک کو تو نبوت ورسالت میں کلام ہے ، کوئی نماز روزہ جیسے احکام پر کھتے ہیں ہے ، کوئی معراح کا منکر ہے ، کی کو واقعات تیامت میں شبہ ہے ، کوئی فرشتے اور شیاطین و جنات کے تقید ہے کو تام پر تا بھتا ہو رہائے ان کا الاحقاد لوگ ہیں ان کو بیلوگ سادہ لوح ، تقدامت پرست یا پر ائی کیرکا فقیر نام دیتے ہیں ۔ ظاہر ہے ایسے آدئی کو الاحقاد لوگ ہیں ان کو بیلوگ سادہ لوح ، تقدامت پرست یا پر ائی کیرکا فقیر نام دیتے ہیں ۔ ظاہر ہے آدئی کو الاحقاد کو تاب کے اور اگر مقائد ہیں ۔ خواہ وہ ایسے آورا کر مقائد ہیں کا المارات کی اور انہاں کا مدارات کی کو انہاں کا مدارات کی اور انہاں کا مدارات کی کو انہاں کا مدارات کی کو تاب کو بیا ہی ہورائے ہیں ۔ خواہ کتنے میں ایسے مواعظ دی اس بیا کی میں بہت می چزیں دیکھے ہوں ایس کی مسلمان ہونے کی بھی تعین کر لیا کرو؛ چناں چا کی کی گئیں کی بیت می چزیں دیکھے ہوں ایس کے مسلمان ہونے کی بھی تعین کر لیا کرو؛ چناں چا کیے جگر فرائے ہیں :

"أب وہ زمانہ ہے کہاں کی بھی ضرورت ہے کہ د مجھ لیا جائے کہ دامادصاحب مسلمان ہے یا کافر ، پہلے میں

الفرائد البهية ثرح المقائد النفية ويكما جاتا تفاكه نيكوكار ب يابدكار السوى! كمآج كل جن لركون كوبينيان دى جاتى بين بعض لوك ان من جديدتعليم كاثراء ايسا واومنش بي كمان كودين ايمان سي كي بحق تعلق نبيس ربا، زبان سے كلمة كفر بك جائے المادر کھ پرداہ نی موتی اور پر انہیں ہے ایک مطمان لڑک کا تکاح پڑھوایا جاتا ہے' (اسلام شادی:۲۹۳)

دوسری جگرفر ماتے ہیں: "بیہ جو کورشل آج کل انگریزی پڑھتی ہیں بیمردوں سے زیادہ آزاد ہوجاتی ہیں دجربیے کے علی کم ہوتی ہے اس لیے زیادہ برباد ہوتی ہیں اور مرد بھی کافی پیانہ پرانگریزی پڑھ کر خراب ہوجاتے ہیں،ای کیے میں تو کہا کرتا ہوں بلکہ فتوئی دیتا ہوں کہ جہال وا ماد کا حسب ونسب دیکھا جائے وہال ایمان بھی دیکھا جادے،ابتودہ زمانہ مکرایان عل کے لاکئے۔

يهال پرتصبه من ايك الركى ہاس كا نكاح ايك محض سے دوسرے قريب كے تصبه ميں مواہاس مخض كا عقیدہ سنے: کہتا ہے کہ حضور اللہ کو پیغم رکہنا ہے ایک فرای خیال ہے، البتریہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ یہت بزے ريفارم تصاور جوباتس اس وقت ك مناسب تحين حضور علي في العليم فرمائين مربعض لوك نادان اب تك مجي المی باتوں کے لیر کے نقیر سے ہوئے ہیں ،اوراس سے کوئی بیرنہ سمجھے کہ میں حضور علی کے کاتو بین کرتا ہوں بہیں منين! ش آپ علي كى برى قدركرتا مول مر نبوت كاخيال يكن ايك ند مبى خيال ب

يرتوخيالات!اورارك نكاح من جمي جاتى ب،دهر ادهر اولاد مورى بوالال كرنكاح رخصت موچكا، يه ماس الكريزى يرضي والول كارتك "(الافاضات الدمية ١٠٩٧)

ظاہر ہے کہ بیا ایک بہت بڑا المیدہ اوراس کا سبب عقائد اسلامی کی پوری معرفت کا نہ ہوتا ہے اوراس کا علاج میں ہے کہان کواسلامی عقائد سے روشناس کرایا جائے ،البذاا پنااورائے بھائیوں کا ایمان بچانے کے لیے بھی اصول اسلامی کی معرفت ضروری ہے۔

معرت مولانا مبدالحق حقانی داوی فرماتے میں :مسلمانوں کوواجب ہے کداس علم کوسیمیں اور اپنی بویوں ادر بجول كوسكما تين؛ تاكه بليات دينوى اوراً خروى سے نجات يا تين اور لاكون كى فطرت سليم محفوظ رہے، اور اوائل عمر میں عقائد حقد تقش کا لجر ہوجائیں، بالضوص اس زمانہ میں کہ ہرطرف سے گراہی کا زور اور گراہ لوگوں کا کہ شیاطین الانس ہیں ہر کی کوچہ میں غل و شور ہے۔

نیز فرماتے ہیں: پھر (لینی اس علم کوسکھنے کے بعد) اگر (کوئی) علائق دنیاوی میں معروف ہوگایا غیرجس

لوگوں کی صحبت کا اتفاق پڑے گا تو عقائد میں کی طرح کا فتورندآئے گا، اور ملاحدہ اور یہودونصاری کے بہکانے اور گراہ کرنے سے دین میں کچھ تصورندآئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالی) اَللہ شاہدندا الصِراط الْمُسْتَقِيم بِوَجْهِ نَبِيك الْكريم. (عقائد الاسلام: ۲۱)

﴿ حضرت مولا ناشبيرا حمدعثاني فرمات بين ﴾

زمانے کے حالات اس وقت مُقتیقی ہوئے کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے سامنے ایسی تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جائے جن بیں اسلام کے عام اصول وقو اعد کی تحقیق اور قرآن کریم کی حکیمانہ تعلیم اوراس کی عظمت ِشان ظاہر کرنے والے حقائق زیادہ سے زیادہ واضح ، معقول اور دلنشیں پیرائے میں بیان کے جا کیں اور طلبہ کی آیک جماعت کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ یہاں سے جاکراپنے ناواقف یا کم علم بھائیوں کے ایمان کی حفاظت اور مذہ کی بین یا مُشَرِّح کین برخداکی جمت تمام کر کیس۔ (مقالات حانی : ۲۲۸)

﴿ شرح عقائد کی اہمیت اور اس کے لیے شرح کی ضرورت ﴾

عقائداسلامی کی معرفت کے لیے ہمارے عربی مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ شرح عقائد سفی ہے، یہ کتاب علم کلام کی اہم اور منتند کتابوں میں شار ہوتی ہے اللہ پاک نے اس کو بردی شہرت و مقبولیت عطام فرمائی ہے، اور اختصار کے ساتھ فن کے تمام ضروری مباحث کو جاس میں ''العقاقد النسفیہ '' کی بہترین شرح کی گئی ہے، اور اختصار کے ساتھ فن کے تمام ضروری مباحث کو جامع ہے نیز مالو پوری و اکل سے مبر بن کیا گیا ہے؛ اور متند کا فرید ہوئے ہر مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے ہر مسئلہ کو تقلی والل سے مبر بن کیا گیا ہے؛ لین ان سب خوبیوں کے باوجوداس سے بھی انکارٹیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب اب مشکل کتابوں میں شار ہوتی ہواور ما اس میں دھوار ہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی گئی وجوہ ہیں:

ایک تواس وجہ سے کہ بین کی مہلی کتاب ہے، بعض مدارس میں اس سے پہلے" عقیدۃ الطحاوی" پڑھائی جاتی ہے گراس کی حیثیت ایک مخضر متن کی ہے؛ بلکہ بقول معزت محکیم الاسلام قاری محمد طبیب صاحب ":" بیعقا کد کی مخضر فرست ہے "اور بعض مدارس میں تو بیمی نہیں ہے بلکہ" شرح عقا کد" ہی سے فن کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر اختیام ہوجا تا ہے۔

دوسرے اس بیس عالم کے حدوث اور صالع کے وجود وتو حید وغیرہ پرجود لائل پیش کیے گئے ہیں وہ فلسفیانہ انداز کے ہیں ؛ جن میں منطق وفلسفہ کی مخصوص اصطلاحات استعال ہوئی ہیں ؛ جن کا سمجھنا منطق وفلسفہ سے کامل مناسبت کے بغیر مشکل ہے اور ان سے آج کے طلبہ تو گھا؟ بہت سے اسا تذہ بھی کم واقف ہوتے ہیں۔
تیسر ہے اس کتاب کے مصنف سعد الدین لکتا زانی ہیں، جو علی گہرائیوں اور وسعت علم میں اپنی نظیر آپ
ہیں؛ جن کی علمی حذافت و مہارت کا سکہ آج بھی اہل علم کے دل ود ماغ پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے قلم کی جولائی اور کئتہ
آفرینی نے اس کتاب کو اور اُوق بنا دیا ہے، ان سب ہاتوں کے علاوہ یہ کتاب جس فن میں ہے وہ بذات خور بھی
بہت دقتی وجیتی ہے، احادیث و تفاسیر کے ہزاروں صفحات میں کھیلے ہوئے علوم و حقائق کا عطر اور خلاصداس فن میں
بہت دقتی وجیتی ہے، احادیث و تفاسیر کے ہزاروں صفحات میں کھیلے ہوئے علوم و حقائق کا عطر اور خلاصداس فن میں
جمع کرویا گیا ہے۔

حضرت مولا تامصطفے خاں صاحب بجنوری جاز بیعت حضرت تھانوی قدس مرہ '' حَلُ الانساھات ''
کشروع میں لکھتے ہیں: ''علم کلام کوئی معمولی فن نہیں ہے، بہی وہ فن ہے جس کے ذریعہ ق وباطل میں تمیز ہوتی ہے، اور بہی وہ فن ہے جس کے دریعہ وہ استے افلاطون، ہے، اور بہی وہ فن ہے جس کے دریعہ فلاطون، اسطواور بڑے بڑے فلاسفط کمنت نظراتے ہیں، اور بہی وہ فن جس سے سامنے جملہ دیگر فدا جب کوگوں اور ملاحدہ اور زنادقہ کو سر جھکانا پڑتا ہے اور بہی وہ فن ہے جس سے علوم وی کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور بہی وہ فن ہے جس بے اسلام کوناز ہے اور جس کے ذریعہ ہے وہ ہر فرقہ کے سامنے مقابلہ میں کھڑے ہوجائے گئیں، پھر کیا کوئی خیال کرسکتا ہے کہ ایسے آنجل وا دَق فن کہ کتاب ایس ہمل ہوگئی ہے کہ معمولی اردوخواں کو بھی اس کے تھے میں کوئی دقت پیش نہ آھے کا کھاؤگا ''۔ (اسلام اور عقلیات بھر)

﴿الفرائد البهية كا وجرتاليف ﴾

جب مشہور علی درسگاہ خادم العلوم باغوں والی میں شرح عقائد کی تدریس احقر ہے متعلق ہوئی تواس وقت اس کی مشکلات کا اندازہ ہوا، احقر نے آسانی کے لیے ایک تحریزوٹ (یادداشت) کی شکل میں مرتب کرنا شروع کی جس میں تشریح طلب عبارتوں کی الگ الگ تشری اور دلائل کی آسان انداز میں تقریر لکھ لیتا تھا۔ اس تحریر سے کافی سہولت ہوگئی اور جب طلبہ کواس کا علم ہوا تو وہ بھی اس سے استفادہ کرنے گئے، ابتداء میں تو اپنی سہولت اور طلبہ کو سمجھانے کے لیے احتر نے ایسا کیا تھا؛ لیکن جب اس کی نافعیت سامنے آئی تواس کی اشاعت کا خیال پیدا ہوا تاکہ اس سے استفادہ عام اور آسان ہوجائے؛ چناں چہ ترجمہ اور حلِ لغات وغیرہ کے اضافے کے ساتھ اب آپ حضرات کے سامنے اس کو چیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

یہاں بیروض کردینا بھی ضروری جھتا ہوں کہ احقر علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ بی تحریر یا تقریر کااحتر کوکوئی سلیقہ ہے، اور الحمد للدا شرح عقا کرکی دوقا بل قدر شرحیں پہلے ہے موجود ہیں، ایک المنبواس جو بی جس ہاور احقر کے خیال میں کتاب مل کرنے کے لیے کائی دوائی ہے۔ دوسری 'نہیسان المفوائد''جو حفرت الاستاذ مولا تا جمد جمیب الله صاحب استاذ وار العلوم دیو بندی تالیف ہے اور اردوز بان میں بے مثال شرح ہے ، حفرت الاستاذ نے عہارت کوجس بہل اور دنشین انداز میں مل کرنے کی کوشش کی ہے دو انہیں کا حصہ ہاور ایسے دفت میں بیشر ساتھی گئے ہے جب اردوکا دامن اس طرح کی شرحوں سے بالکل خالی تھا۔ فسجوز الحکم اللہ المحن المجزاء

ان دونوں شرحوں کے بعد کسی اور شرح کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی ،کین احقر کو اللہ پاک نے اس کتاب کی تدریس کے زمانے میں اپنے اکا برواسا تذہ کے علمی ذخائر ہے استفاد ہے کی بھی سعادت بخشی۔

## ﴿ اكابرد يوبنددين كرجمان اورشارح تقے

اوراس میں شک نہیں کہ اس آخری دور میں اکا ہردیو بندر حمیم الله اردوزبان میں دین کے ترجمان اور شارح تے افعول نے جہال دیگر علوم وفنون میں مجد دانہ کا رتا ہے انجام دے ہیں، علم کلام میں بھی ان کی عظیم الشان خدمات ہیں، محرت تا فوقوی قدس مرؤ تو علم کلام کے امام اعظم تھے اوران کے اصحاب و تلانہ ہ اس دور کے ابوالحن اشعری اور ابور نصور ما تربیدی تے ، ان حفرات کو اللہ پاک نے علوم نبوت کا وافر حصد عطافر مایا تھا ، ان کے اندر نائبین نی ہونے کی شان پورے طور پرجلوہ گرتھی ، اس کا اثر تھا کہ بسااو تات ان کی زبان وقلم سے اللہ پاک الے تبیرات و تمثیلات جاری فرمادیتے تھے کہ عامض سے عامض مضامین بھی پانی ہوجاتے تھے اور محقولات محسوسات معلوم ہونے لگتے تھے ، احقر نے اپنی اس شرح میں جہاں النیز امس اور بیان الفوا کدے استفادہ کیا ہے و ہیں اکا برک ہونے تک محدود رکھنے پرطبیعت آمادہ نہیں ہوئی؛ بلکہ بے افتیار دل نے چا ہا کہ ان جو اہر پاروں سے اپنے ہمائیوں اپنی دوناس کراؤں؛ کیوں کہ ہوخص کی وہاں تک رسائی آسان نہیں۔

ای کے ساتھ بی خیال بھی تھا کہ اس کتاب کی اشاعت کسی درجے میں اکا بر کے علوم کی ترویج واشاعت کا ذریعہ ہے گی جواس تجول کے حق میں بڑی سعادت کی بات ہوگی ؛ کیونکہ احقر اپنے لیے اس کو بھی باعث ِصدافتخار سجھتاہے کہ اکا برکے تفش برداروں میں شار ہوجائے۔

ان سب باتوں کے علاوہ بیہ بات بھی ہے کہ ہرآ دمی کا طرز بیان اور اسلوب کلام جدا گانہ ہوتا ہے جس سے موضوع ومقصود ایک ہونے کے باوجود الفاظ وتعبیرات میں کافی اختلاف ہوجا تاہے جوعمو ما مخاطب کی سہولت کا ذربعير بن جاتا ہے؛ كيوں كدانسان كوالله بإك في مخلف م كابنايا ہے كى كوكوئى چيز يسند ہوتى ہے اور كى كو يجور اي طرح سی کوکوئی طرز زیادہ مفید ہوتا ہے اور سی کواس طرز سے زیادہ فائدہ بیس ہوتا؛ بلکماس کے لیے کوئی اور طریقہ مغیر ہوتا ہے ... بو خیال ہوا کہ بری بری شرحوں کے ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے کسی کو ہماری اس شرح سے تفع پہنچ جائے ، جس طرح بسااوقات بردے ڈاکٹر سے شفاوہیں ہوتی اور کسی معمولی معالج سے جو با قاعدہ علم طب کاعالم بھی نہیں ہوتا، شفاء ہوجاتی ہے الیں صورت میں میر کتاب احقر کے لیے صدقہ جاربیہوگی جس کا ہر شخص محتاج ومتمنی ہوتا ہے۔ اتهی وجوہ سے احقرنے اس کی اشاعت کا ارادہ کیا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما کرطلبہ کے لیے نافع بنائیں اورمیرے والدین واساتذہ اور جملہ معاونین کو (جن میں سرفہرست محب مخلص جناب مولا نامفتی محم مصطفیٰ صاحب زیدمجدہ استاد مدرسہ خادم العلوم باغوں والی ہیں جنہوں نے پوری توجہ سے نظر ثانی فرما کرخامیوں کی نشاندہی فرمائی اورمفیداور میمتی مشورے دے کر کتاب کی افادیت میں اضافہ فرمایا ہے ) دونوں جہان میں جزائے خیرعطافر مائیں۔

﴿ طلبہ کے لیے میمنی سوغات ﴿ (اردوزبان میں علم کلام کی چندا ہم تصنیفات)

آخر میں طلبہ مدارس سے بیگزارش ہے کہ وہ علم کلام کی اہمیت کوسامنے رکھ کر (جس کی تفصیل پہلے گزر چی) اس فن کوحاصل کرنے میں بھر پورمحنت کریں، الحمداللہ! اکابرنے راہیں ہموار کردی ہیں اب ہمت کرکے صرف اس پر چلنے کی ضرورت ہے، انشاء اللہ کہیں کوئی دفت پیش نہیں آئے گی بصرف ایک مشورہ بیہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ آپ مندرجہ ذیل کتابوں کومطالعہ میں رھیں تو انشاء اللہ بیٹن آپ کے لیے آسان ہی نہیں بلکہ دلچیں کا سامان ہوجائے گا اور اس کتاب کو پڑھائے سے جو مقاصد دابستہ ہیں ان میں آپ پورے طور پر کامیاب ہوں کے

(١) حل الانتباهات المفيده عن الاشتباهات الجديده (اسلام اور عقليات) "الانتباهات المفيده" اردوزبان مين حضرت تفاتوى قدس مرة كى فلسفه اورعلم كلام يرايك مبسوط اورجامع تصنيف باور حل الانتهاهات المفیده اس کی تبهیل وتشری ہے جومولا نام مصطفے خان صاحب بجنوری نے کی ہے،اس میں جدید الانتهاهات الممفیده اس کی تبہیل وتشری ہے جومولا نام مصطفے خان صاحب بجنوری نے کی ہے،اس میں جدید شہرات سے تشفی بخش جوابات ہیں اور ایسے اصول بیان کیے صلے ہیں جن کی مدد سے ہر نے شہر کا باسانی جواب دیا ماسکا ہے۔

خصرت مولانا مجنوری مل الاعتبابات کے مقدمہ میں فرماتے ہے اوگ مدت سے جدید مل کلام کی قد دین ورجہ کی ضرورت محسول کررہ ہے ہے الیکن میدان عمل میں آنے کی کی کو ہمت نہیں ہورہی تھی ، خود حضرت تھا نوی ورجہ ورجہ کی ایک عرصہ تک اس بارے میں خور وفکر فرماتے رہے بالا نوتا ندینی نے رہبری فرمائی اور حضرت کاعلی گڑھ جانا ہوا وہاں پرایک وعظ ہوا جس سے اس کی تحریک کوقوت ہوئی اور یہ کتاب وجود میں آئی ، یہ کتاب کیا ہے! دریا بکوزہ ہے، اور حضرت قدس سرہ کی بردی کرامت ہے اصل کتاب جلی خط میں ہونے کے باوجود صرف اسی صفحات میں ہے؛ لیکن علم کلام کی تمام ضروری باتوں کو حاوی ہے ،شبہات جدیدہ کا کوئی فرداییا نہیں ہے جس کاحل اس کتاب سے نہ کئی سکے ۔ (۱۹۹۸) یہ کتاب اب مکتبدوار العلوم دیو بند ہے 'اسلام اور حقلیات' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ کوش خیر کی: ایک خوش کی بات میہ کہ کراس کتاب کاعر بی میں بنام: ''الا سلام و العق لانیة '' ترجمہ بھی ہو چکا ہو کی ایک خوش کی بات میہ کہ کراس کتاب کاعر بی میں بنام: ''الا سلام و العق لانیة ''ترجمہ بھی ہو چکا ہو کی کوسین وجیل جامہ پہنایا ہے۔

موصوف کی بیکوشش قابل ستائش دمبار کباد ہے کہ انہوں نے وقت کی ایک اہم ضرورت کا بروقت احساس کر ہے اس کی جمیل فرمائی، جس سے جہاں بہلنج دین کے اہم فریضے کی ادائیگی ہوئی ہے، وہیں حضرت اقدی تھانوی قدس مرہ سے تجہد ید کارناموں سے استفادہ کا نیاباب مفتوح ہوتا ہے جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اللہ باک ان کو جزاء خیرعطافر ما کیں اوراس طرح کے کامول کے لیے زیادہ سے زیادہ موفق فرما کیں، آمین ثم آمین -

(۲) رسائل ومقالات حضرت علامہ شبیراحمر عثانی ": علامہ موصوف کے اصول وعقائد اسلام سے متعلق عقافی رسائل ہیں جن کواب یکجا کر کے" مقالات عثانی "کے نام سے دارالعلوم حیدرآ باد نے شائع کیا ہے۔
حضرت علامہ عثانی "ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے بمحدث بمنسر بشکلم ومعقولی بمصنف اور خطیب بہر لحاظ سے آپ کوایک خاص نمایاں مقام حاصل تھا آپ کے علم وضل کے آپ کے تلاندہ ومعاصرین بی نہیں ، آپ کے بزرگ واساتذہ بھی قائل وقدر دال تھے بھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

آپ کاعلم کتاب دسنت کی گہرائی میں اتر اہوا تھا پھراس میں مزید گہرائی حکمت قاسمیہ نے پیدا کردی تھی جس پران کی مجر پورنظر تھی اورا کنٹر فر مایا کرتے ہے کہ اگر میں حضرت قاسم العلوم نا ٹوتوی قدس سرو کی تصانیف نہ در بھتا تو نہ معلوم اعتزال کے کون سے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ (فضل الباری ۲۵:۱)

علامہ عثانی "کو حضرت نا نوتوی قدس سرؤ کے علوم سے خاص دلچیسی تھی ان کی تفہیم کا خدانے ان کو ایک خاص ملکہ عطاء فر مایا تھا اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اسلامی حقائق وتعلیمات کو نہا بیت دلنشین انداز میں بیان فرماتے ہے ،علامہ موصوف کے لمی افادات کی امتیازی شان بیہ ہے کہ ان سے مخالفین اسلام کے پیدا کردہ شکوک و شہبات اور طحدین کے اعتراضات بالکل ہیا ، منثور ا (پریشان غبار) ہوجاتے ہیں۔ ان کے علمی جو اہر کی ہرسطر اسلامی سطوت وعظمت کی آئینہ دارہے۔

علامہ عثانی کا متعلمان ذہمن ، حکمت قاسمیہ سے جلا پائے ہوئے دل ود ماغ ، افہام تفہیم کا بے مثال ملکہ اور مشکل سے مشکل سے مشکل مسئلہ کوا مثال و نظائر کے ذریعہ ذہمن شیس کر دینے کی مہارت ؛ ایسے کمالات ہیں جن کی وجہ سے یہ رسائل ان کے زمانے ہی میں کافی مشہور و مقبول ہو گئے متھے اور آج بھی ان کی ضرورت و افا دیت میں کوئی کی نہیں آئی ہے کیول کہ ان میں جن مسائل کو موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ آج بھی زندہ ہیں ؛ بلکہ ان میں سے بعض کی شدت اور و بچیدگی میں نام نہا درانشوروں اور اسلام مخالف عناصر نے اور اضافہ کر دیا ہے۔

(٣) عقا کدالاسلام: حضرت مولا ناعبدالحق حقائی دہلوی کی یہ کتاب احقر کے خیال میں اردوزبان میں شرح عقا کدنئی کا بہترین بدل ہے، اس کتاب کی قدرومنزلت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کتاب پر حضرت نانوتو کی قدر سرہ فرد دیگر بڑے بڑے حضرات کی تقریظات ہیں، حضرت نانوتو کی قدر سرہ فرماتے ہیں: ''اردوزبان میں یہ کتاب لا جواب میں نے اول سے آخرتک دیکھی، سے یہ کہ نانوتو کی قدر سرہ فرماتے ہیں: ''اردوزبان میں یہ کتاب لا جواب میں نے اول سے آخرتک دیکھی، سے یہ کہ الیک کتاب اس زبان میں ندیکھی نہیں، ضمون کی خوبی مصنف کے کمال کی دلیل ہے اور کیوں نہو یہ میں الرجال بالمقال، زیادہ ککھنافشول ہے دیکھنے والے خودد کھیلیں سے کہ یہ کتاب کیسی ہے؟'' (ص:۸)

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: 'اپنے موضوع میں بیر کتاب بے نظیر ہے اوساطر ناس ہی کواس کی ضرورت نہیں بلکہ فضلاء اور مدرسین کو بھی اس کی حاجت ہے، عقا کداور حدیث اور حقائق صوفیہ اور بشارات عہد عتی اور متوسط کااس میں کافی ذخیرہ موجود ہے'۔ (ص:۱۰)۔

(م) علم الكلام: حضرت مولانا محمدادر لیس كا ندهلوی كی به كتاب بهی اردوزبان میس به اوراس میس وجود باری عزامی من اورد باری عزامی اورد باری عزامی من اورد بیر مسائل عزامی به توحید ورسالت، قیامت ، جزا وسزا، تقدیر خداوندی ، كتب ساوید، اور فلسفه اصول دین اورد بیر مسائل من اصوله کودلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۵) عقائداسلام کی حقائیت عقل وسائنس کی روشی میں: بیکتاب علامه حسین آفندی الجسر طرابلسی کی تالیف "
الرسالة الحمیدیه فی حقیقة الدیانة الإسلامیه "کااردوتر جمهه، اس بین اسلامی عقائدواحکام کوسائنسی عقل دلائل سے بردے مبسوط انداز میں سمجھایا گیاہے، یہ کتاب بردی بصیرت افر وز اور معلومات افزاہے، حضرت عادی قدس مرو تقریظ میں رقم طراز ہیں:

" رہت سے یوں دل چا ہتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب جمع کی جاوے جس سے ان خیالات کی اصلاح ہوجو بوجہ باواتنیت علوم دینیہ کے بعض نو جوانوں کو تعلیم فلسفہ جدیدہ سے اسلامی فروع واصول میں پیدا ہوگئے ہیں۔ اس اثنا میں اثنا قاایک کتاب ' حمید ہے' نام کی نظر سے گزری جواس غرض کی تحییل کے لیے کافی ووافی ثابت ہوئی ، چونکہ وہ عربی زبان میں تھی اس لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے اردو میں اس کا ترجہ ہونا مناسب معلوم ہوا؛ چنال چہ بفضی خداوندی عزیزی حمیدی مولوی سیدا سحاق علی کا نبوری سلسمہ اللہ تعالیٰ بالفیض المخفی و المحلی کے بفول یہ کام بخیر وخوبی اتمام کو پنچا اور اول سے آخر تک میری نظر سے گزرا ، اصل و ترجمہ کی خوبی کا بیان کرنا شاید مبالغہ مناع و انہ ہم محمول ہوا س لیے اہل انصاف وہم کے ملاحظے اور اصل و ترجمہ کی نظیق پر اس کو حوالہ کیا جا تا ہے البت مبالغہ مناع و بے اختیار دل چا ہتا ہے کہ مصنف و مترجم نے اپنے ہم چشموں میں گویا خرق عادت کرد کھلایا ، اب خدا تعالیٰ سے یہ دعاء ہے کہ بیر ترجمہ چھپ جائے اور ہر طالب علم عربی وانگریزی مدارس کا اس سے مشفع ہواور ال خدا تعالیٰ سے یہ دعاء ہے کہ بیر ترجمہ چھپ جائے اور ہر طالب علم عربی وانگریزی مدارس کا اس سے مشفع ہواور الن خدا تعالیٰ سے یہ موار الن سے مینی ہوائیں و ایک ہوایت و اجتماء ہو۔ آئین' (صفی ۳)

بہلے یہ کتاب 'سائنس واسلام' کے نام سے شائع ہوئی تھی۔اوراب مکتبہ صوت القرآن دیو بند سے' عقائداسلام کی حقانیت عقل وسائنس کی روشن میں' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

افادات ججۃ اللہ الارض حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ بانی دارالعلوم دیوبند۔اس کتاب میں تو حید درسالت کے اثبات کے ساتھ دین اسلام کی حقانیت کو عقلی دلائل سے مدل کیا گیاہے۔ کتاب کی عمرگی اور برتری کے لیے بانی دارالعلوم کا نام نامی ہی کافی ،مزید پچھ لکھنا فضول ہے۔اس کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہئے۔ اورسب کے آخر میں اس کے ذکر کو 'خِتامُه مِسْك '' كامصداق مجھنا جاہے۔

## ﴿ كيا قديم علم كلام آج كي ضرورتوں كے ليے كافي تہيں؟ ﴾

آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ بین (علم کلام) از سرنو ایجاد کرنے کے قابل ہے، بلفظ دیگر اس کا مطلب بیہ ہے کہ سلف کا ایجا دکروہ پرا ناعلم کلام ناقص ہے اور اس میں آج کل کے شبہات کاحل نہیں ہے، لہذا جدید علم کلام مدون ہونا جا ہیے لیکن بیرخیال ان کا غلط ہے ، حق بیہ ہے کھلم کلام قدیم میں ایسےاصول وقو اعدموجود ہیں جو مرسم کے شبہات موجودہ وآئندہ کے لیے کافی ہیں؛ چنانچہ کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کواس کا اندازہ اور تجربه عین الیقین کے درجہ میں ہوجا تا ہے کہ کوئی شبہہ کسی فرقت اسلام کا یا کسی ملحد کا ایسانہیں نکلتا جس کاحل ان اصول سے نہ کردیا جائے، ہاں! بیخیال ابناءِ زمانہ کا کہ برانے علم کلام میں شبہات جدیدہ کاحل نہیں ہے، صرف اس معنی كاعتبار سے قابل شكيم موسكتا ہے كمكم كلام قديم ميں نے شبهات سے فرداً فرداً بحث نہيں كى گئی ہے؛ لہذا ضرورت ہے کہ اب علم کلام کواس طرح بنادیا جائے کہ ان شبہات سے فردا فردا بحث ہو، اس کوعلم کلام جدید کہا جائے گا؟ مگر پر ظا ہر ہے کہ اس صورت میں اس علم کلام کوجدید کہنا صرف اس اعتبار ہے ہوگا کہ اس میں جدید شبہات کا ذکر ہے، ورنہ در حقیقت ان شبہات کے جوابات تو اس علم کلام قدیم سے دئے جائیں گے، کسی نے اصول کے ایجاد کی

یہاں سے علم کلام قدیم کا جامع ہونا اور کامل وممل ہونا صاف طور سے ثابت ہوتا ہے کہ گوشبہات کیے ہی ہوں اور کسی زمانے کے ہوں ؛ مگران کے جواب کے لیے وہی علم کلام قدیم کافی ہوجا تا ہے۔ (اسلام ادر عقلیات : ص ١١) ﴿ علامه عثماني رحمة الله عليه كالمحققان بيان ﴾

حضرت علامه شبيراحم عثاني فرماتے ہيں: بيكهنامبالغے سے خالى ہے كمتنكمين نے غرب كى سطح يرقائم ره كرجحت واستدلال مع متعلق جو يجه اصول اورقواعد وضع كيه،ان مع تمام باطل توبُّمات كي قلعي كلل من الملفهُ یونان کی ملمع سازیوں کا طلسم ٹوٹا ،معترضین کی ابلہ فریبیوں کا پردہ فاش ہوا اور قیامت تک کے لیے مخالفین کی نکتہ چینیوں کا سدباب کردیا گیا۔لیکن افسوس کہ ہمارے زمانے کے بعض کوتا ہ نظروں کی تسلی اس پر بھی نہ ہوئی اور وہ علم كلام كوآج كى ضروريات كے حق ميں ناكافى بى سجھتے رہے۔

صدائے بورپ! ابھی کھ عرصہ ہوا، بورپ سے بیصدااٹھی کہ علوم جدیدہ نے تمام مذاہب کی بنیادوں میں تزلزل

پیدا کردیا اور مختلف اویان عالم میں سے ایک مذہب بھی اس کے مقابلے کی تاب ندلا سکا۔ جن لوگوں کو ہر بات کی تفدیق کے لیے بورپ کی وحی کا انتظار رہتا ہے، بے چوں وچراس پرایمان لے آئے اور ملک میں اس خیال کواس فدر شہرت دی کہ اِس مرے سے اُس مرے تک جا بجا یہی چرچا ہوگیا۔

علاء نے بید کھے کرکہ عام لوگ ندہب سے بددل ہوئے جاتے ہیں ،اس کی تحقیق کی طرف توجہ کی مرتفتیش سے بعد ثابت ہوا کہ اس دعوے میں واقعیت کا بہت ہی کم حصہ شامل ہے۔

کیا جدید تحقیقات اسلام کے خالف ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ علاءِ سائنس نے مادیات اور طبیعیات کے متعلق بہت سی جدید با تیں دریافت کیں علم ہیئت (علم الا فلاک) میں مفید بیانات کا اضافہ کیا بصنعت ووست کاری کے عجیب فریب کرشے دکھلائے ، روشنی اور بجلی وغیرہ کے متعلق جدید تحقیقات سے عالم کومنور کردیا ؛ لیکن انہوں نے بینس بنایا کہ ان میں کوئی بات اسلام کے مخالف ہے؟ یاکس چیز کے ثابت ہونے سے کسی اسلامی مسئلے پر نقض وارد کیا جا سکا ہے؟

فرض کرلوکہ عناصر کی تعداد (۲۷) ہے بھی پچھزیادہ ہے ہی شلیم کرلوکہ زمین سائن نہیں متحرک ہے، یہ بھی ان لوکہ کو اکب سیارہ سات میں مخصر نہیں؛ مگر کیا اس سے قوحید کے ثبوت میں پچھلل آیا، یا نبوت کا دعویٰ باطل ہو گیا؟ کسی آیت قرآنی کی مخالفت ہوئی، یا حدیث رسول اللہ علیہ کا انکار کیا گیا؟ جب ان میں سے پچھ بھی نہیں، تواب یہ دیکھوکہ علوم جدیدہ نے اسلامی مسائل کے متعلق رد آیا قبولاً کس چیزی زیادتی کی؟

اس کے جواب میں ان چند پوسیدہ اور پامال اعتراضات کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا جو حدوثِ مادہ ، ثبوت معجزات اور حشر ونشر کے متعلق عام طور پرزبان زر ہیں اور جن کو ہمار سے زمانے کے بعض آزاد خیال مو کفین نے ذرا سلجھا کرتح رکر دیا ہے۔

قدیم علم کلام اور جدید و بهن کے شبہات: لیکن جن لوگول نے علم کلام کی تکیل کوصرف'' شرح عقا کد خیالی' کے دائرے میں محد دونہیں سمجھ رکھا وہ خوب جانے ہیں کہ علاء اسلام نے کہاں تک ان تمام شبہات کارکیک اور بے جان بونا ثابت کیا ہے اور کس خوبی اور بسط کے ساتھ ان اعتراضات کا رداکھا ہے ۔ کاش! میری اس تحریر کے پڑھنے والے ابن حزم ظاہری کی' ملل و فحل ''علام علاء الدین علی طوی کی' محق ب الذخیر ہ ''فاضل تفتاز انی کی' شوح المحقاصد ''امام غزال کی' تھافتہ الفلاسفہ ''اور محققین فن کی نادر تھنیفات کا مطالعہ کریں

جس سے ان کے روبر ومیرے اس بیان کی صدافت ظاہر ہو۔

اس بات کا کہدوینااس کے ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ علوم جدیدہ کی روشنی میں تمام قدیم علوم ماند پڑھئے۔اس کے مقابلے میں متکلمین کی تحقیقات بالکل بے کار ثابت ہو تئیں اور اس کے دنیا میں آنے سے غرب كوموت كاسامنا كرنا يردا كيابيدعوى كرف والعهم كوخاص الن مضابين كى ايك فهرست در يرممنون بناسكة ہیں جن کواسلام اور منتظمین اسلام کے دلائل کے مخدوش بنانے میں کسی تشم کا دخل ہواور جن کی صحت و تقم پر قدیم علم كلام نے كافى طور ير بحث ندكى ہو!

ہاری ایسے لوگوں سے جو حال کے علماء کو جدید حملوں کی مدا فعت سے عاجز بتلاتے ہیں ، بیالتجاہے کہوہ ضرورہم کوایسے مسائل کی مع ان کے دلائل کے ایک فرد (فہرست) تیار کر کے عنایت فرما نیں جن کا مقابلہ جارے " بوڑھے اسلام 'سے نہ ہوسکا اور آخر کار ہمارےی۔ایس۔ آئی۔ بہادر کواس کے ضعف اور بیراندسالی پررحم کھا کر اس میں بہت کھواصلاح کرنے کی ضرورت پیش آئی ؛ تا کہ بیتر میم شدہ اسلام ' نوجوان بورپ' کی نظروں میں و فيع اور باعظمت بن سكه\_

ببرحال اپن جہالت کی وجہ سے جس کا جو جی جا ہے کہ مرانصاف بیہ ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق متكلمين نے جس ورجهمو در كافى ، باريك بنى اور فلسفيان كندرى سے كام ليا ہاس نے بميشہ كے ليے ہم كواندرونى اور ہیرونی مخالفین اسلام کے پیچیدہ اعتراضات کے حل کرنے سے سبکدوش کرکے ان کامنون احسان بنا دیا۔اور میں جراکت کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابوالحن اشعری اور ابوالمصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جواسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کسی نے سے نے میرائے میں ظاہر کئے جا تیں ، قدیم علم کلام کے کامل و ممل ہونے کا جوت دے میں۔

مخالفین كا استدلال: تهم في اين ان دوستول كوجوقد يم علم كلام كواكثر ناقص بتلايا كرتے بير، بار باييمى كہتے سنا كرفتد يم علم كلام بين صرف عقا كداسلام كم تعلق بحث ہوتی تھی ؛ كيوں كداس زمانے ميں مخالفين نے اسلام يرجو اعتراض کئے تھے وہ عقائد ہی کے متعلق تھے؛لیکن آج کل تاریخی، اخلاقی ،تمرنی، ہرحیثیت سے ندہب کو جانچا جاتا ہے۔ یورپ کے نزد یک کسی فرہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں،ان کے نزویک تعد و تکاح ،طلاق ،غلامی ، جہاد کاکسی فرجب میں جائز ہوتا اس فرجب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔اس بنا پرعلم کلام میں اس قتم کے مسائل سے بھی بحث کرنا ضروری ہے اور بید حصہ بالکل قدیم علم کلام میں موجود نہیں۔

فلم کلام کا مقصد: ہمارے ان احباب کا یہ کہنا بالکل سے ہے کہ قدیم علم کلام کا تعلق صرف عقائد ہے ہے، قانونی اور افلاتی مسائل سے اس میں مطلقاً بحث نہیں کی گئی؛ لیکن متنظمین بینہ کرتے تو کیا کرتے ؟ علم کلام کا مقصد ہی عقائد تک محد و دختا، قانونی اور اخلاقی مباحث کے لیے اس کی وضع ہی نہیں۔ ان چیزوں کے لیے دوسرے علوم کی حاجت متنی چنانچ فن تصوف واخلاق اور علم اسرار الدین نے اس ضرورت کور فع کیا! وراسلام کی تمام جزئیات: نماز، روزہ، حجی چنانچ فن تصوف واخلاق اور علم اسرار الدین نے اس ضرورت کور فع کیا! وراسلام کی تمام جزئیات: نماز، روزہ، حجی، ذکو ق، طلاق، جنگ و جہاد کے فی اسرار اور حکمتوں کونہایت تفصیل کے ساتھ ظاہر کردیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جمہی تقانیفات اس وقت بھی کثرت سے موجود ہیں جن کے مطالعے سے میرے اس بیان کی پوری نقید بی ہوسکتی ہے اور اس عنوان کے ذیل میں جس سلسلۂ مضامین کے لکھنے کا ارادہ کررہا ہوں اس میں اس کا خیال رکھوں گا کہ حسب موقع ان بیش بہا تصانیف سے مفیدا قتباسات حاصل کروں۔

بہرکیف، علم کلام جس غرض کی تکیل کے لیے مدق کیا گیا میر سے نزدیک اس نے اس میں پوری کامیا بی ماصل کی اور اب میر اقصد ہے کہ میں اسلامی عقا کد کے ہر باب کے متعلق، بصورت رسائل عدیدہ، بیدد کھلاؤں کہ علاء اسلام نے اس کو تحقیق کی کس حد تک پہونچا کرچھوڑا ہے اور اب ہم کواس میں کہاں تک ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے (مقالات عمائی بھرے)

﴿ كتاب ہے متعلق چنداہم باتیں ﴾

فرق اسلامیہ: دنیا بیل جُنے فرتے ہیں ان ہیں سے فرق اسلامیہ ان کوکہاجا تا ہے جوا ہے بارے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ، خواہ واقع میں وہ اسلام کے حکے راستے پر ہوں یا گراہ ہوں ، مثلاً معزلہ ، خوارت ، روافض ، کرامیہ جمیہ وغیرہ ، یہ سب اپنے آپ کواسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں گرسب کے سب گراہ ہیں۔

اہل سنت والجماعت: صحیح اسلامی فرقد الل سنت والجماعت ہے بینی جوسنت نبوی اور جماعت صحابہ کا ہیں وہ سنت نبوی اور جماعت محابہ کا ہیں وہ ہیں اور جماعت محابہ کا بیرو ہے ، یہ لقب ماخوذ ہے بلکہ بعینہ ترجمہ ہے ، حدیث شریف کے اس جملے کا جوفرق کا جی بارے ہیں آیا ہے کہ یہ یہ اسلام نے فرمایا: إن بنی اسر ائیل تفرقت علی ثِنتَینِ و سَبعین مِلةً و تَفْتُو فَ اُمتی علی فلٹ و صبعین ملة کہ لھم فی النار إلاملة واحدة قالوا: من ھی یا رسول اللہ؟ قال: ماأنا علیه فلٹ و صبعین ملة کہ لھم فی النار إلاملة واحدة قالوا: من ھی یا رسول اللہ؟ قال: ماأنا علیه

واصحابی. (اخوجه الترمذی عن عبدالله بن عمرو، وقال هذا حدیث حسن غریب، کتاب الإیمان ، باب ماجاء فی افتراق هذه الأمة (رتم الدیث:۲۲۳، مثلاً قران ۳۰۰) حضور علی کی اس ارشاد کا الایسمان ، باب ماجاء فی افتراق هذه الأمة (رتم الحدیث:۲۲۳، مثلاً قرن السن مطلب بیسب که جس طریق پر میس بول اور میرسے صحابه کی جماعت ہے وہی اہل نجات کا طریقہ ہے۔

طبقات المل سنت والجماعت: عقائد كے باب میں پھراہل سنت والجماعت کے چارگروہ ہیں: متكلمین، ان میں دوگروہ ہیں (۱) اشاعرہ (۲) ماتریدیہ (۳) محدثین یا حنابلہ (۴) صوفیہ، بیرچاروں سجح راستے پر ہیں اور ناجی ہیں۔ مرف استدلال کے طریقوں میں کسی پرکوئی طریقہ غالب ہے کسی پرکوئی، ای اعتبارے چارفرتے ہوگئے۔

اشاعرہ: بیلوگ زیادہ ترامام مالک اورامام شافعی سے منقول شدہ عقائد کی تائید وتفصیل کرتے ہیں۔ ماتر بیر بیر: بیلوگ امام ابو حنیفہ اوران کے اصحاب سے منقول شدہ عقائد کی تائید وتفصیل کرتے ہیں ،اشاعرہ کے مقتدی شخ ابوالحسن اشعری ہیں اور ماتر بدیہ کے مقتدی امام ابوالمنصو رمحہ بن محمود ماتر بدی ہیں ، بیدونوں ایک

بی زمانے کے بیں اور امام طحاویؓ کے ہم عصر ہیں۔

امام ابوائحن اشعری کے احوال: امام ابوائحن کا نام: علی، والد کا نام: اساعیل ہے آپ ۲۲ ہے میں پیدا ہوئے مشہور صحابی حضرت ابوموئ اشعری گینسل ہے ہونے کی وجہ سے اشعری کہلاتے ہیں، بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہوگیا تو آپ کی والدہ نے اس وقت کے مشہور معتز کی ابوعلی بجبائی سے نکاح کرلیا، شیخ ابوائحن اشعری نے ان بی کی آغوش میں تربیت پائی ، ابوعلی جبائی کو زبان و بیان پر خاص قدرت نہتی اس کے بالمقابل ابوائحن اشعری بہت ہی ذبان آ ور اور حاضر جواب تھاس لیے ابوعلی جبائی مناظروں میں ان کو آگے بر صادیتے تھے، یہ معتز لہ کی طرف سے ایک تلوار تھے مگر بعد میں قدرت الہی نے اس تلوار کو بلیٹ کرخود معتز لہ کی گرون پر رکھ دیا۔

ان کا واقع منقول ہے کہ ایک مرتبہ پورے دمفان کے اعتکاف کا ارادہ کرکے معتلف ہوئے، پہلے عشرہ میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ فرمارہ ہیں: یکا عدلی اُنصر المذاهب المرویة عنی فإنها المحق " من کو اٹھے تو اس طرف زیادہ تو جہند کی ؛ کیول کہ ان کے نزدیک اس وقت عقا کرمعز لہی صحیح تھے، دوسرے المحق " من کو اٹھے تو اس طرف زیادہ تو جہند کی ؛ کیول کہ ان کے نزدیک اس وقت عقا کرمعز لہی صحیح تھے، دوسرے عشرہ میں پھر نی کریم علیہ کی زیادت ہوئی آپ اللہ نے بوچھا: مسافعلت فیما امر تُک ؟ انہوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ او مساعسیٰ ان اُفعل و قد حر جت للمذاهب المرویة عنك محامل صحیحة، حضور علیہ نے دوبارہ فرمایا: 'اُنصر المذاهب المرویة عنی فإنها الحق "بیدار ہوئے تو سخت متفکر تھے پختری مرکب

ليا كم علم كلام چيور دول كااور حديث كى اتباع كرول كا، پيرا خرى عشره مين ستائسوين شبكوان برنيند كاغلبهوني لگا، چنانچ سو محے انہیں اس کا افسوس مور ہاتھا کہ ستائسویں شب کوعبادت کی تو فیق نہیں موئی ، اس نیند کی حالت میں حضور علي كاديدار بواآب ني پهراستفسارفر مايا، انبول نے جواب ديا: "قدتو كت الكلام يارسول الله ولزمتُ كتاب الله وسنتك "حضور عَلِيْكَ نِ فرمايا:" أنا ماأمرتُكَ بتركِ الكلام إنما أمرتك بنصرةالمذاهب المروية عنى فإنها الحق" أنبول فيعرض كيايارسول الله! مين ايك خواب كى بنابراي زب كوكي جيمور دول جس كومضبوط كرنے ميں ميں نے تيس سال كزارے ہيں؟ حضور علي في فرمايا: "لولا أني أعلم أن الله سيمدُك بمدد من عنده لَمَا قمت عنك حتى أبين لك وجوهها فجد فيه فإن الله سيمدك بمدد من عنده " ليني اكريس نهجانا كه الله تعالى في تيرى بدايت كاخودتكفل فر ماليا به توجيل يهال ہے نہ ہما؛ یہاں تک کہ تیری غلطیاں ایک ایک کر کے بیان کردیتا ہمین چوں کہ اللہ تعالی نے خود ہی تلفل فر مالیا ہے اس ليے ضرورت نہيں ہے، جب منح كوا محقے تو الل سنت والجماعت كے تمام عقائد ميں ان كوشرح صدر ہو چكا تھا اور عقائد معتزلہ کی خرابیاں ان پرمنکشف ہو چکی تھیں، جمعہ کا دن تھا جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہوکر عام بجمع کے اندر معزل کے تمام خیالات وفاسرہ کو ظاہر کر کے اس سے تائب ہوئے ، پھراہلِ سنت کے زبر دست امام قرار پائے۔ یے قدرت خداوندی کا عجیب کرشمہ ہے کہ جس نے جالیس سال تک ندمب اعتزال کی پر زوروکالت اور ترجماني كى بالأخراس كوالل سنت والجماعت كالرجمان وامام بناديا-

رع: یاسبان ال کے کعبہ کوسم خانے سے

امام ابوالحسن اشعری نے چونکہ معتزلہ کا براہ راست مقابلہ کیا تھا، اور وہ عالم اسلام کے علمی مرکز (عراق)
میں تھے جہاں معتزلہ کا بڑاز ورتھا اس لیے انہوں نے علمی صلقہ کوزیادہ متاثر کیا، اور علم کلام کی تاریخ میں ان کا نام اور
کام زیادہ نمایاں ہے، امام ابوالحسن اشعریؒ نے ۱۳۳۳ھ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة
امام ابوالحسن اشعریؒ کے بعد ان کے سلسلے اور کمتب فکر میں بڑے جلیل القدر علاء و شکامین اور اساتذہ پیدا
ہوئے، جیسے قاضی ابو بکر باقل کی (متوفی سومیس ہی)، شخ ابواسحاق اسفرائی (متوفی ۱۸ میس ہ )، علامہ ابواسحاق شیرازی
ہوئے، جیسے قاضی ابو بکر باقل کی (متوفی سومیس ہی)، اور ججۃ الاسلام امام ابو حامہ محمد بن محمد غزائی (متوفی ۲۷ میس ہ و کے بیں، قاضی ابو بکر باقل کی،
متوفی ۵۰۵ ہے) وغیرہ جنہوں نے اپنے علم وضل سے دنیا پر بادشاہت کی۔
لطیفہ: کہا جا تا ہے کہ امام ابوائس اشعریؒ کے علم می علمبر وارتین اشخاص ہوئے ہیں، قاضی ابو بکر باقل کی،
لطیفہ: کہا جا تا ہے کہ امام ابوائس اشعریؒ کے علم می علمبر وارتین اشخاص ہوئے ہیں، قاضی ابو بکر باقل کی،

شرح العقائل النسفية ابن فورك اور شيخ ابواسحاق اسفرائي ماحب بن عبادًان نتيول كي تعريف مي لكهة بين: الباقلاني هو بحر مُغرِ ق لينى جوان كامقابله كركاغرق بوجائكا، وابن فورك: قلب صِلٍ مُطْرِقٍ قلب عدراد فالص، اورصل ایک فتم کاسانپ ہوتا ہے جس کومن دیکھنے ہی ہے دیکھنے والے پر رعشہ طاری ہوجا تا ہے اور وہ نور أمرجا تا ہے،اور مطرق کے معنی سرنیچا کرنے والا ،مطلب سے کہ ابن فورک سے کی پرواہ ہیں کرتے اور حریف پران کے سامنے آتے بى رعشه طارى بوجاتا ہے، والإسفرائنى نار محرق لينى اسفرائى آگ كى طرح اپنے مقابل كوجلا ۋالتے بي (قطل الباري ١:٥٩)

امام العالمصور مافريدي كاحوال: اى زمانے ميں عالم اسلام كے دوسرے سرے ماوراء النبرك علاقه مين ايك دوسرے عالم و متعلم يشخ ابوالمنصور ماتريدي (التوفي ١٣٣٧ ه يا ١٣٣٣ه ) في علم كلام كى طرف توجه كى ،آب تین واسطول سے امام ابوحنیف کے شاگرد ہوتے ہیں ، ماتریدی ماتریدی طرف منسوب ہے جوسم فتد کا کوئی محلّہ ہے،آپ نے اہل سنت والجماعت کے علم کلام کی مزید تنقیح وتہذیب کی اوراس سے حشو وز وا کداورا بسے التزامات کو جومعتزلہ کی ضد میں علم کلام کا جزبن سے تھے خارج کر کے زیادہ معتدل اور جامع بنادیا،معتزلہ،روافض وغیرہ کی ترويد ميں آپ نے جليل القدر كتابيں بھى تصنيف كى بيں، كتاب التوحيد، كتاب المقالات ، كتاب اوہام المعتزله وغیرہ آپ کی اہم تصانیف ہیں،آپ چول کفتہی مسلک کے لحاظ سے حقی تصاب لیے احناف زیادہ ترعقائد کے باب میں ماتر بدی ہوتے ہیں لیعنی آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں ۔اور حضرت ابوا محن اشعری چونکہ شاقعی تھےاس کیے شواقع عقائد کے باب میں زیادہ تراشعری ہوتے ہیں یعنی ابوائسن اشعریؓ کی بیروی کرتے ہیں۔

اشاعرہ اور ماتر پدید کے درمیان صرف بارہ مسائل میں اختلاف ہے جوسب فروی ہیں، جن کوعلامہ احمد بن سليمان المعروف بدابن كمال ياشا (متوفى سسسه) في ايك رساله مي جمع كرديا ب،حضرت الاستاذمولا نامفتي سعید احمد صاحب یالنوری دامت برکامیم نے رحمۃ الله الواسعة جاص ۲۸ پراس رسالہ کو بعینہ نقل فرمایا ہے جوشائقین حضرات کے لیے لائق مطالعہ ہے، اور النمر اس ۲۲ پر بھی کچھ مسائل مذکور ہیں، بھی ان دونوں جماعتوں لوتغلیما اشاعرہ جی کہدریتے ہیں۔

تميرا گروه محدثين :اس كوسكفيه اور حنابله بھى كہتے ہيں، ياوگ عقائد كے باب ميں امام احدر حمة الله عليه ك الى دى كرتے ہيں ،اس جماعت كا اشاعره و ماتريديہ سے اصل اختلاف صرف اس ميں ہے كہ صفات متثابهات مثلاً: استواء على العرش ، يَذ ، وَجْه وغيره ، جن كي نبت نصوص كاندرالله تعالى كي طرف كي كي ب، ان من

تادیل جائز ہے یانہیں؟ سلفیہ تاویل کو جائز نہیں کہتے ہیں اور باقی دونوں جماعتوں کے نزدیک تاویل جائز ہے، چنانچہ حنابلہ قرآن کریم کو جواللہ کی صفت کلام ہے مطلقاً بلائسی تاویل کے قدیم کہتے ہیں۔اوراشاعرہ و ماترید پیکلام نفسی کی تاویل کرتے ہیں اوراس کوقدیم کہتے ہیں۔

صوفیہ: اہل سنت والجماعت کا چوتھا گروہ صوفیہ کا ہے ، محدثین پرنقل وسمع غالب ہے بعنی بدلوگ مسائل کا دارو بدار نقلی دلائل پررکھتے ہیں اور اشاعرہ و ماتر بدید دونوں فتم کے دلائل سے کام کم لیتے ہیں اور اشاعرہ و ماتر بدید دونوں فتم کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں ، لیکن اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ بدلوگ عقل سے کوئی نئی بات فابت کرتے ہیں؛ بلکہ قرآن وحدیث سے فابت شدہ عقیدوں کوعقلی دلائل سے مؤید کرنا اور شبہات عقلیہ کا جواب دینا ان کا اہم مقصود ہے اور عقل وقتل میں تو افتی پیدا کر کے مسئلہ فابت کرتے ہیں ، اور صوفیہ کے یہاں دل کی نور انبیت اور باطن کی صفائی کی زیادہ اہم ہے۔

زیادہ اہمیت ہے۔

فسائده : بیتمام تفصیلات فضل الباری شرح سیج ابناری: ار ۲۳۵،۲۳۵، کشف الباری: ار ۱۳۵۰،۳۳۹، کشف الباری: ار ۲۳۹،۳۳۹، اور دیم اور دیم اور دیم سے ماخوذ ہیں۔

﴿ اہل سنت والجماعت کے علاوہ چندریگر فرقوں کا تعارف ﴾

خوارج: بیفرقد حضرت علی کے زمانہ میں حضرت ابوموی اضعری اور حضرت عمرو بن العاص کی تحکیم کے موقع پر بیکہ کہر لکا تھا کہ اِن المحکم اِلّالِلْه" رانعام: ۵۵، پرسف: ۲۵، ۲۷) لینی کسی غیر اللہ کو تھم بنا ناجا کر نہیں ،حالال کہ خود قرآن ہی میں یہ بھی آیا ہے: فعاب عضو احکماً من اُھلہ و حکماً من اُھلہا (ناء: ۳۵) اسلام میں سب سے پہلا فند خوارج ہی کا ہے، ان کے نزد یک مرتکب کبیرہ کا فراور مباح الدم ہے، اسی عقیدہ کے تحت لا کھوں مسلمانوں کو تھے کیا، انہوں نے حرور امقام کو در المجر سے نام دے کروہاں با قاعدہ اپنامرکز قائم کیا تھا اسی لیان کو حرد میں ہو تھا کہ ان کے تروی امقام کو در المجر سے نام دے کروہاں با قاعدہ اپنامرکز قائم کیا تھا اسی لیان کو حرد یہ ہی کہا جاتا ہے، تقریباً بھیس حدیثیں ان کے متعلق پیش کوئی میں وار دہوئی ہیں، حضور عقیدہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہا گر میں ان کا استیصال کیا۔ ان کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان مقام نہروان میں زبردست جنگ ہوئی جس میں حضرت علی کوشا ندار فتح کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان مقام نہروان میں زبردست جنگ ہوئی جس میں حضرت علی کوشا ندار فتح ہوئی حضرت علی کے درمیان کے درمیان مقام نہروان میں زبردست جنگ ہوئی جس میں حضرت علی کوشا ندار فتح میں کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان مقام نہروان میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں لڑائی کے بعد جب اس کو مدر دار کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں لڑائی کے بعد جب اس کو مدر دار کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں لڑائی کے برد جب اس کو مدر جب اس کو حدد جب اس کو مدر دار کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں اور کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں اور کی کو در جب اس کو حدد جب اس کو مدر کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں کو در کو مدر باس کو مدر کے بارے میں جوجوعلا مات حضور عقالے نے بیان فر مائی تھیں کو در کیں مدر کے بارے میں جو جوعلا مات حضور عقالے کے بار کے بارے میں جو حدور کیں کو در میں جو حدور کیا کی کو در کیں کو در میں کی دور کی کو در کیں کی تحد کی کو در کیار کو در کو در کو در کیا کو در کیا کی کو در کیا کو در کیا کو در کیا کی در کی کو در کیا کو در کیا کو در کیا کو در کو در کیا کو در کیا کو در کو در کو در کی در کیا کی در کیا کو در کیا کی کو در کو د

تلاش کیا گیاتو مقتولین کی لاشوں کے نیچے سے اس کی لاش لکی۔ (نفل الباری: ۱۲۲۹۱، الدرالمنفود: ۲۲۷۸)۔

روافض یا شیعہ: یہ فرقہ شیخین (ابو بکر وعمر) پر حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے اور حضور علی ہے کے بعر
فلافت وامامت کا ستحق حضرت علی کوقر اردیتا ہے، اس کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امامت ہمیشہ حضرت علی کی اولا و میں
رہے گی ، یہ لوگ اپنے امام کو صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم مانتے ہیں، اس فرقہ کی بہت زیادہ شاخیں ہیں بعض کے
عقائد میں بے حد غلو پایا جاتا ہے۔ (کشاف اصطلاحات الفنون ج: ۲۴ من ۲۲۲ و ۵۰۸)

سامر مروافض رافضة کی جمع ہے، ایک کورافعی کہتے ہیں، شیعہ حضرات عام طور پر روافض کے نام سے بہت پرن اورافض رافضة کی جمع ہے، ایک کورافعی کہتے ہیں، شیعہ حضرات عام طور پر روافض کے نام سے بہت پرن اوران کے بین: حالال کہ بین ام خودان کے امام زید بن علی کا عطا کیا ہوا ہے، اس شرط پر آپ کی مدر ہشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کیا تو عین جنگ کے دوران شیعوں کا گروہ کہنے لگا کہ ہم اس شرط پر آپ کی مدر کر سے ہیں کہ آپ حضرت ابو برا وعرض تنہ و از افرت) کریں، اوران کے بارے بین اپنی رائے فا ہرفر ما ئیں جنہوں نے آپ کے جدا مجد حضرت علی پر ظلم کیا تھا، زید نے اولا ان دونوں حضرات کے لیے دعاءِ رحمت کی اور فر مای جنہوں نے آپ کے جدا مجد حضرت کی ہو محاون رہے کیوں کر برا کہ سکتا ہوں، میں تو ان دونوں کے بارے میں اچھی بات ہی کہوں گا، شیعہ بین کر دوفر بی ہو گئے: ایک وہ جوامام زید کے ساتھ ر ہا اور دوسراوہ جوساتھ بھوڑ کرا لگ ہوگیا، یہاں تک کہ حضرت زید تجاج کے باتھوں گرفتار ہوئے اور دار پر لاکا دیے گئے، حضرت زید نے اس موقع پر ساتھ چھوڑ نے والی جماعت سے فرمایا: دَفَ حَسَّتُ مُونِ فِی (تم نے جھوکہ چھوڑ دیا) اسی وقت سے اس موقع پر ساتھ چھوڑ نے والی جماعت سے فرمایا: دَفَ حَسَّتُ مُونِ فِی (تم نے جھوکہ چھوڑ دیا) اسی وقت سے اس موقع پر ساتھ چھوڑ نے والی جماعت سے فرمایا: دَفَ حَسَّتُ مُونِ فِی (تم نے جھوکہ چھوڑ دیا) اسی وقت سے اس موقع پر ساتھ کی ہوڑ کی اور دورائی ہو گئے۔ ایک دورائی اللہ دورائی اور دورائی اور دورائی دیا ہوئے۔ (تم بیان الند بحالہ عاضرہ علیہ در دورائی کہا ہے۔ (منہان الند بحالہ عاضرہ علیہ در دورائی کی دورائی کی دورائی کر اس کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کر دورائی کر

ابتداء میں فرقہ زید بیہ بہنبت ویگر فرقوں کے اہلِ سنت والجماعت سے زیادہ قریب تھا گر اب اکثر زید ہیں۔ ویہ عقیدہ وہی ہوگیا ہے جوا ثناعشر بیکا ہے مجھے العقیدہ زید بیہ بین وغیرہ میں قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اثناعشر بیہ: شیعوں میں سب سے بڑا اور مشہور فرقہ اثناعشر بیہ ، بیفرقہ برصغیر کے علاوہ دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی پایاجا تا ہے، ایران میں اس فرقے کی اکثریت ہے، فی الوقت ایران میں اس فرقے کی حکومت بھی اسلامیہ میں بھی پایاجا تا ہے، ایران میں اس فرقے کی اکثریت ہے، فی الوقت ایران میں اس فرقے کی حکومت بھی ہو جودہ دور میں جب شیعہ یا امامیہ بولا جاتا ہے تو عرف عام میں اثناعشر بیہی مراد ہوتا ہے، گویا کہ شیعہ اور اثنا عشرید دومتر ادف لفظ ہوگئے ہیں، اثناعشری شیعوں کی عراق میں خاصی تعداد ہے، آبادی کا تقریباً نصف شیعوں پر مشتمل ہے، اس فرقے کے لوگ شام، لبنان، اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی تھیلے ہوئے ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے، جے فقہ جعفری سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ (محاضرہ علیہ: ۲۲)

مرجنه: یفرقه حضرت عثمان عنی کے آخری دورخلافت میں پیدا ہوااس کاعقیدہ یہ کہ فقط تقدین اور اقرار باللمان کا نام ایمان ہے، سیکات اور معاصی ایمان کے ساتھ ذرا بھی معزبیں ، جس طرح کوئی کا فرعمر بھر نیکی کرتے رہنے کے باوجود جنت میں نہیں داخل ہوسکتا ، اس طرح مومن اگرتمام عمرگنا ہوں میں مستغرق رہے تب بھی وہ ایک لحد کے باوجود جنت میں نہیں جاسکتا۔ موجود بی اس ایک اور بیجے ڈالنے کے بیں، وہ ایک لحد کے لیے جہنم میں نہیں جاسکتا۔ موجود بی اس لیے ان کو موجود کھی ہاجا تا ہے۔ (نظل الباری جند الباری کے بیں) یہ لوگ چوں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس لیے ان کو موجود کھی ہاجا تا ہے۔ (نظل الباری جند الباری کا دوروں کے بیں اس کے ان کو موجود کھی ہاجا تا ہے۔ (نظل الباری جند الباری کا دوروں کے ایک کے بیں کہ لوگ چوں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس لیے ان کو موجود کھی ہاجا تا ہے۔ (نظل الباری جند الباری کا دوروں کی کے بیں اس کے اس کو موجود کھی ہوگا جا تا ہے۔ (نظل الباری جند الباری کا دوروں کے دوروں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس کے ان کو موجود کھی کوئیس کے دوروں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس کے دوروں کہ دوروں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس کے دوروں کوئیس کے دوروں کہ اعمال کوئیس پشت ڈالنے بیں اس کے دوروں کہ دوروں کوئیس کے دوروں کہ دوروں کوئیس پشت ڈالنے بیں اس کوئی کوئیس کوئیس کے دوروں کے دوروں کہ دوروں کہ دوروں کوئیس کے دوروں کہ دوروں کے دوروں کہ دوروں کیا تا ہے۔ دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کوئیس کے دوروں کوئیس کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کوئیس کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں

فائمه: مُوجِقه كنام سے اور بھى گى فرقول كوموسم كياجاتا ہے، (تفيل كيك ديكس مرعاة الفاتى: ا/١٩٥)۔

مختم يہ: يوكر جم بن صفوان كر تبع بيل ان كن و يك ايمان صرف معرف قبى كانام ہے، اگر چذبان يا على سے كفر كا ظهار كياجائے ، اور انسان اپنا اعمال بيل باختيار نہيں بكہ مجود ہے، بندوں كى طرف ان كى نبت بهارى ہے، غير يوكر اللہ تعالى كى ان صفات كا انكار كرتے ہيں جومشرك ہيں يعنى جن كا اطلاق بندوں پر بھى ہو سكن ہے جي علم ، قدرت ، حيات ، كلام جم بن صفوان كو خلافت بنواميہ كة تريس ١٢١ه ميں قتل كيا كيا۔ والمجهمية بفتح المجيم و سكون الهاء و بعد الميم تحتية مشددة (ارشادالسارى ١٤٨٥)، و في فتح المبارى المجهمية باتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار و الاضطر او إلى الأعمال و قال: المبارى المجهمية بائد تعالى وائما ينسب الفعل الى العبد مجاز امن غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لاحد غير الله تعالى و إنما ينسب الفعل الى العبد مجاز امن غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لشمى، و زعم أن علم المله حادث، و امتنع من وصف الله تعالى بائه شي أو حي أو عالم أو مويد حتى قال : لاأصف بوصف يعوز اطلاقه على غيره ، قال: و أصفه بأنه خالق و محيى و مميت حتى قال : لاأصف بوصف يعوز اطلاقه على غيره ، قال: و أصفه بأنه خالق و محيى و مميت ومور مور حدلان هذه الأوصاف خاصة به (١٩/٥١٤)

وفى فيض البارى: جهم بن صفوان رجل مبتدع نشأ من ترمذفى أو اخرعهدالتابعين تنقل عنه الأشياء الفلسفية من نفى الصفات وغيرها، وفى المسايرة: عن ابى حنيفة رحمه الله: أنه قال له بعدماناظره فى مسألة: أخرج عنى ياكافر (١٤/٤).

مجتریہ: اس فرقہ کا خیال ہے کہ انسان سے جو بھی فعل صادر ہوتا ہے اس میں اس کی قدرت واختیار کا کوئی وظل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس بے کرنے پرایسے ہی مجبورہ جیسے جمادات (بے جان چیزیں)۔

قائده: جربي، جميه المعارومرانام م، قال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون الي جهم بن صفوان ... وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحّدة (فتح البارى: ١٧/١٣). وفي

كشاف اصطلاحات الفنون: الجبرية: بفتحتين، خلاف القدرية.... وفتح الباء كما اشتهراما غلط وإمالجهتمناسبة بالقدرية وهي فرقة من كبارالفرق الإسلامية كالجهمية . (١: ٢٧٠)وفيد (في ص: ٤ ٣٥) الجهمية: هم جبرية خالصة.

كواميه: (راءكى تشديداوركاف كے زبر كے ساتھ، ياراءكى تخفیف اوركاف كے زبر كے ساتھ) بياوك مجر بن كرام كي مي إن كن د يك ايمان فقط اقرار باللمان كانام بي ايكن علامه شبير احمد عثاني فرمات بين جمع ول ميں مير بات معظی تقی كه بيلوگ ايسے اندھے كيوں ہو سے كه نقيد ايق وعمل سب كوچھوڑ كرمحض ا قر اركوا يمان كهدديا، حالال كرمنافقين ميں اقرار پاياجا تا تھا بلكه وہ تو اعمال بھى كرتے تھے، باوجوداس كے منافقين كا كفرنصوص قطعيه سے ابت ہے۔ بعد میں جب ان کے ندمب کی تصریح دیکھی گئ تو معلوم ہوا کہ ان کی مراد بہ ہے کہ دینوی احکام میں ایمان کی حقیقت محض اقرار ہے یعن جس میں اقرار پایاجائے گاہم اس پرمومن کے احکام جاری کریں ہے،اب اگر اس اقرار کے مطابق ول میں بھی تقید بی ہوگی تو اس کا ایمان آخرت میں بھی معتبر ہوگا اور اگرول میں تقید بین نہیں تو آخرت من في الدرك الأسفل من النار موكا، جيها كمنافين \_استشرى كي بعد الله تحق كما تهزياده اختلاف شرم إ- (فضل الباري ١٠٢١)

كلاريد: (دال كفت يادال كيسكون كي ساته) يفرقد نقري كامكر إوربيك كه بنده مخاركل ب (لین این ایمال می پوراباا فتیار ہے) اور اپنے افعال کا خود خالق ہاس میں اللہ تعالی کی قدرت وارادہ کا کوئی وظل تبيل - (مرقاة المفاتح ا: ١١ ١ الدرالمنضو و٢: ٣٨٨)

معتزلہ : بیقدریہ بی کے ایک جماعت کانام ہے، بیلوگ مرتکب بیرہ کوایمان سے خارج مانتے ہیں اور ايمان وكفركے درميان درجه ثابت كرتے ہيں،قرآن پاك كۇڭلوق اورحادث كہتے ہيں اور انسان كواپے تمام افعال كا خالق مانے ہیں نیز اللہ تعالی ہے صفات قدیمہ کی تفی کرتے ہیں ،اور جنت میں دیدار خداوندی ہونے کے بھی مئر میں - (الدرالمنفودج:۲ ص ۵۰۷) ، اس فرقه کی محقصیل عنقریب کتاب میں آئے گی۔ دیکھئے الفرائدالبہیر: • ۵ (۱) (١) قال ابن حزم في كتاب الملل والنحل: الفرق المقرين بملة الاسلام خمس: أهل السنة، ثم المعتزلة ومنهم القلرية،ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم الرافضةومنهم الشيعة ،ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم المترقوالوقا كثيرة فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة، وأما الباقون ففي مقالاتهم مايخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب، فأقرب فرق المرجئة من قال: الايمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الايمان . وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الايمان عقد بالقلب فقط وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية . والكرامية : القائلون بأن الايمان قول باللسان فقط وإن اعتقد فن كانام: بيكتاب (شرح عقائد) جس فن ميں ہے اس كانام علم الكلام اور علم العقائد ہے، اور علم التوحيد والصفات بھی کہتے ہیں اور حضرت امام اعظم نے اس کوالفظ الا کبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ (كشاف اصطلاحات الفنون اناس)

انوی معنی : کلام کے معنی بات ، گفتگواور مضمون وغیرہ کے ہیں، اور عقائد عقیدہ کی جمع ہے جس کے معنی اعتقاداوریقین کے ہیں اور اس خبریا قضیہ کو بھی عقیدہ کہتے ہیں جس پر پختہ یقین کیا جائے۔

اصطلاى تعريف: هو علم يُبْحَثُ فيه عن المبدء والمعادو أحوال المُمكنات على قانون الاسلام" (التسميل الترتيب ٣٢٠) مَبْدَء عصر ادالله تعالى كى ذات، اورمعاد عصر ادئها تعانيه (دوسرى زندگى) ہے( بینی مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب و کتاب اور جزاء وسزا وغیرہ )۔اور بعض نے ان الفاظ میں تعریف کی ے هو علم يعرف به العقائد الاسلامية بأدلتها الشّرعية "اور بعض في يتريف كى عهوعلم يقتدرمعه على إثبات العقائد الدينية على الغيربإير ادالحجج و دفع الشُّبَهِ عنها. (كشاف ٢١:١) موضوع : الله کی ذات وصفات اورممکنات کے وہ احوال جن کا تعلق عقائد اسلامیہ سے ہے۔وقـــال

بعضهم موضوعه : هو المعلوم من حيث أن يتعلق به اثبات العقائدالدينية. (كشاف ٢١:١) غرض غایت: اسلامی عقائد کی سیح معرفت اوران میں پیدا کئے گئے عقلی شبہات کا از الہ۔

تدوین: اس فن کے مدون اول امام ابو حنیفہ ہیں ،موصوف ہی نے سب سے پہلے مسائل اصولیہ (علم الكلام) كومسائل فرعيه (علم الفظه) سے الگ كيا، اور اول كانام الفظه الاكبرركھا اور ثانى كو (علم الفظه) كانام ديا، آپ کی کتاب الفقہ الا کبرملم کلام میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بعد تیسر ے عباسی خلیفہ ابوعبد الله مهدی کے دورخلافت (از ۱۵۸ چوتا ۱۲۹ چوکابیں کھی گئیں، پھر جب پانچویں خلیفہ ھارون رشید کے دور میں م بهٔ دعین اور زَنا دقه نے سراٹھایا اورغیر مسلموں نے بھی اسلام پراعتر اضات شروع کیے توعلاء اسلام نے با قاعدہ اس فن كي تدوين كي اورتصنيف وتاليف كا كام انجام ديا\_ (تذكرة الفنون)

= الكفر بقلبه، ثم قال:

وأماالكلام فيمايوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة،من مثبت لهاوناف،فرأس النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون، ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة والكرامية، فانهم بالغوافي ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخُلقه، تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوا كبيرا، ونظير هذا التباين قول الجهمية إن العبد لاقدرة له أصلاء وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسه . (فتح الباري ١٧: ١٧ ٤)

البهية شرح اردو المقائد النسفية عرج اردو العقائد النسفية على المحكم المعتقمين: ان لوكول كوكها جاتا بي وعلم كلام مين مهارت تامدر كفته بين اورمسائل كودلائل سي ابن

احوال ماتن: نام نامی ،عمر ، کنیت ابوحفص لقب عجم الدین اور مفتی الثقلین ہے اور والد کا نام محر ہے ، الرسم میں شرکیف میں پیدا ہوئے ،آپ اپنے زمانے کے امام ، نقید ، مفسر ، محدث ، مشکلم ، ادیب ، نحوی ، اصول اور مشہور ائر عفاظ میں سے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ جن والس کھلیم دیتے تھے اس لئے آپ کومفتی الثقلین کہا جاتا ہے، تغیر، نقہ، علم كلام اور تاريخ وغيره مين سو ك قريب آپ كى تصانيف بتاني كئي، المعقالد النسفيه علم كلام مين ايك عمره متن بين جوداهل درس ہے،آپ کی وفات سے عام میں ہوئی۔

احوال شارح: آپ كا اسم كرا مى مسعود، لقب سعد الدين اور والدكا نام عرب ، الكيريا الملكان الم

تفتازان میں پیداہوئے ای وجہے آپ وقفتازانی کہاجا تاہے۔

آب ابتدامیں بہت کندذ بن منے مرمطالعہ کتب اور جدوجہداور سلسل سعی وکوشش سے آئے بردھے بخصیل علم کے بعد آغاز جوانی میں ہی آپ کا شار کہارعلاء میں ہونے لگا اور تحصیل علم سے فراغت کے بعد فور آبی مند تدریس پررونق افروز ہو سے اورسیروں تشکان علوم نے آپ کے چشمہ فیض سے سیرانی حاصل کی ۔ حقیقت بیہ ب کہ علامہ تعتازانی اجوبہ روزگار (زمانے کی الو کی شخصیت) منے ،آپ کی نظیر بوے برے علماء میں جیس ملتی ،آپ کی قابلیت ووسعت علمی کا ندازه اس سے بوسکتا ہے کہ میرسید شریف جیسے مدمقابل بھی آئی کتابول سے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ کفوی نے لکھا ہے کہ میرسیدصاحب مبادی تالیف واثناء تصنیف میں علامہ تفتاز انی کی محقیق وتحریر کے در یا میں غوطہ زن ہوتے تھے اور اس سے موتی فکالتے تھے، اور علامہ کی جلالت قدر وعلو شان کے معترف تھے، کیکن جب تیمور کی مجلس میں مباحثہ کے سبب ان میں منافرت پیدا ہوگئ تو اس وقت سے باجمی وفاق جا تارہا اور میر صاحب علامه کے ہر تول کی تزییف اور ہر تحقیق سے اختلاف کرنے لگے۔

آپ کو ابتداء ہی سے تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا درس و تدریس کے ساتھ مختلف علوم وفنون میں آپ نے بیش قیمت کتابیں تصنیف فرمائیں ' شرح تصریف زنجانی'' آپ کی اس وفت کی تصنیف ہے جس وفت آپ صرف سولہ برس کے تھے،آپ کی کتابوں کواللہ تعالیٰ نے اس قدر مقبولیت عطافر مائی کہ آج بھی متعدد کتابیں داخل درس بين علم وصل كايدورخشنده آفتاب ع٩٤ عصي غروب موار رحمة الله رحمة واسعة (ظفر الصلين).

**ተተተተተ** 

شرح العقائد النسفية

بسم اللدالرحن الرحيم

الحمدُ لِلهِ المُتَوَجِّدِ (١) بِجَلالِ ذاتِهِ وَكَمالِ صفاتِه المُتَقَدِّسِ فِي نُعُوتِ الْجَبَرُوتِ عَنْ الم شَوَائِبِ النَّقُصِ وَسِماتِهِ ، وَالصَّلُواةُ عَلَى نَبِيَّهِ مُحَمَّدِ الْمُؤَيَّدِ بِسَاطِع حُجَجِهِ وواضح بينًا ته وعلى آله واصحابه هُداةِ طريق الحق وحُماتِهِ.

ترجیمه: تمام تعریفیس اس الله کے لیے ہیں جواکیلا ہے اپنی عظیم ذات اور کافل صفات میں ، جو پاک ہے عظمت کی صفتوں میں نقص کی آلود کیوں اور اس کی علامات سے ، اور درود نازل ہوان کے نبی حضرت محمد علیف ہے ہیں ہوں کو ترجی کی مقتوں میں تقص کی آلود کیوں اور واضح دلائل کے ذریعہ، اور ان کی آل واصحاب پر جوراوس کے رہبراور اس کے محافظ ہیں۔

(۱) قال الكمال محمدبن أبي شريف قدسي (المتوفى ١٠٥٥): واعلم أنه قد كثر استعمال المصنفين لفظ المتغردوكذا المتوحدو المتقدس و نحوهما مع أن الأسماء توقيفية على المرجح وهو قول الأشعري ولم يَرِذُ بذالك سَمعٌ وإن ورد أصلها كالواحدو الأحد أما بنحو معناه كالقدوس بالنسبة الى المتقدس وحينلذ فاطلاقها إما على قول القاضى أبي بكر الباقلاني وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه تعالى اذاصح اتصافه به ولم يُوهِم نقصاً وإن لم يرد به سمع، أوعلى مختار حجة الإسلام الغزالي والإمام الوازي من جواز الإطلاق دون توقيف في الوصف حيث لم يُوهِم نقصاً دون الإسم لأن وضع الاسم له تعالى نوع تصرف بخلاف وصفه تعالى بما معناه ثابت له رالمساعرة بشرح المسايرة: ٢)

وقال الحافظ ابن حجر (المتوفى ١٥٢هم) رحمه الله: واختلف في الأسماء الحسني هل هي توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء الإ إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله . وقال القاضى أبوبكر والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات، قال: وهذا هو المختار . واحتج الغزالي بالإتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمى رسول الله عليه باسم لم يسمّه به أبوه ولاسمى به نفسه قال : فإذا إمتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى (فتح البارى : ٢٥٢/١١ باب

بِهُ مَالَةُ السّمِ عَبِرُوا حَدَّ مَنَا المَّالُونِ عَلَى اللهِ المُعْوَفَى شَكَارُهُ): وفَصّل الغزالَى قَدَس سره فَجُوَّزُ وقال العلامة السيد محمود الألوسي رحمه الله (المعوفي شكاره): وفصّل الغزالَى قدس سره فجوَّزُ اطلاق الصفة وهو مادل على نفس اللات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه، والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لاتتوقف إلا على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أومن يجرى مجراهما، وأجيب بأن ذلك حيث لامانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم، وأين التراب من رب الأرباب؟=

حل لغات وتركیب: جلال: عظمت و بزرگ ، جلال کا اضافت ذات کی طرف ، ای طرح کمال کا اضافت مفات کی طرف ، ای طرح کمال کی اضافت صفات کی طرف اصافة المصفة المی الموصوف کے بیل سے ہے لینی بحلال ذاته کے معنی بیں: بذاته المجلیلة ای طرح کمال صفاته کے معنی بیں صفاته الکاملة النعوت: مفرد نعت : صفت، المجبروت : عظمت کا ملہ ، کا ل بزرگ ۔ شوائب: مفرد شائبة: آلودگی ، آمیزش ، المجھی چیز میں بری چیز کا مل جانا۔ سیمات : مفرد سِمَة : علامت ، المؤید : توت بخشا ہوا تائید سے (اسم مفعول)

ساطِع: روش حجج: مفرد حجة ، دلیل، البینات: مفرد بینة ، واضح بات، اور برده فی جو حق کوواضح کردے، اوردلیل کوجی 'نبیند'' کہتے ہیں کیوں کداس ہے حق کاظہور بوتا ہے۔ اس جگہ حجح اور بینات سے مجردات مراد ہیں اور ضمیر مجروراللہ کی طرف راجع ہاور مساطع کی اضافت حجج کی طرف ای طرق و اضبع کی اضافت بینات کی طرف یا تو بمعنی من ہے یااضافة المصفة الی الموصوف کے قبیل سے واضع کی اضافت بینات کی طرف یا تو بمعنی من ہے یااضافة المصفة الی الموصوف کے قبیل سے مدات : مفرد: هادی ، رہبر، رہنما ، محماة : مفرد: حامی : محافظ ، محمبان -

## صفات ہاری تعالیٰ کی قسمیں :

قوله کمال صفاته: مفات باری تعالی کین سمیں ہیں (۱) مفات ذاتیہ ان کومفات جوتیا در مفات کالیہ بھی کہتے ہیں (۲) مفات سلبیہ (۳) مفات انعال مفات ذاتیہ ہے مرادوہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی کومتعف مانا جاتا ہے اور ان کی ضد کے ساتھ متصف نہیں مان سکتے ،الی صفات اشاعرہ کے نزدیک کل سات ہیں: حیوة ، قدرة ، علم ، مسمّع ، بَصَر ، اداده اور کلام اور ماتر یدیہ کنزدیک ندکورہ سات مفات کے علاوہ آھویں صفت تکوین بھی ہے۔اور صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کی اللہ تعالی سے نفی کی جاتی ہے ، جیسے :جسم ہونا، جو ہر ہونا، مرکب ہونا وغیرہ ،اور صفات افعال سے مرادوہ صفات ہیں جن کی صدر کے ساتھ بھی اللہ تعالی کومت سف کیا جاتا ہے ، جیسے احیاء (زندہ کرنا) امات (مارنا) وغیرہ (شرح نقا کم :۲۵، رحة اللہ اواسد :ار ۱۵۲۷)

<sup>-</sup>والمختار عندى عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات النفسية والفعلية، وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعدالتحرى التام وبذلك الوسع في ما هونس في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص .....معاذ الله تعالى في حقه مبحانه- لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يُحَدّ لنا حَدّ فيه ، فمتى كان في الإطلاق تعظيم له عزّوجل كان مأذونابه، والتكليف منوط بالوسع فيعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع الحرج. (روح المعانى: ١٧٨/٩ م ١١٧٨ عواف: ١٨٠ ) عريتميل كي لي في التعظيم أروح المعانى: المعانى: ١٨٥ ) عريتميل كي لي مؤول ١٨٥ ) كاما شيرال تظرف أكر و المعانى المعانى المعانى التعظيم المورد و المعانى المعانى المعانى المعانى المعانى العرب المعانى المعان

يهال ير كمال صفات سےمرادتم اول ہے اور نعوت الجبروت سےمرادتم ثانی یا ثالث ہے۔

وَبعدُ، فإنَّ مَبنى عِلْم الشَّرائِع وَالْاحْكَام وَاسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الإسلام هُوعلُم النَّوْحِيدوَ الصِّفاتِ المَّموسُومُ بالكَلامِ المُنْجِى عَنْ غَياهِبِ الشُّكوكِ وظُلُماتِ الأوْهام . وإنَّ المُخْتَصَرَالمُسَمَّى بالعَقائِدِ لِلإمامِ الهُمامِ قُلُوةٍ عُلَماءِ الإسلامِ نَجْمِ المِلَّةِ وَالدِّينِ عُمَرَالنَّسَفِى المُخْتَصَرَالمُسَمِّى بالعَقائِدِ لِلإمامِ الهُمامِ قُلُوةٍ عُلَماءِ الإسلامِ نَجْمِ المِلَّةِ وَالدِّينِ عُمَرَالنَّسَفِى المُنْ خَمَر النَّسَفِى المُنْ عَلَى عُرَدِ الفَوائِدِ وَوُرَدِ الفَوائِدِ في ضِمْنِ الْمُنْ عَلَى عُرَدِ الفَوائِدِ وَوُرَدِ الفَوائِدِ في ضِمْنِ المُنْ فَلُولِ وَالْمَاءِ أَنُوا وَالْمَاءِ الْمُنْ عَلَى عُرَدِ الفَوائِدِ وَوُرَدِ الفَوائِدِ في ضِمْنِ المُنْ فَلُولِ وَالْمَاءِ اللهُ اللَّهُ وَالمَّولُ وَالْمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالتَّرْقِينِ جَوَاهِرُ وَفُصُوصَ مَعَ عَايَةٍ مِنْ التَّنْفِيمِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالْقَانِةِ مِنْ حُسْنِ التَّنْظِيْمِ والتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالْعَالِيْدِ مِنْ حُسْنِ التَّنْظِيْمِ والتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَلِهَايَةٍ مِنْ حُسْنِ التَّوْقِيْمِ والتَّرْقِيْبِ وَالتَّرْقِيْبِ وَالْقَالِيْمِ وَالْمُولِ اللْهُ وَالْمَاءِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْولِيْفِولُ السُولِي اللهُ المُعْمِيْنِ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلْقِيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

ترجمه: اورببرحال حمد وصلوٰ ق کے بعد، تو بے شک علم الشرائع والاحکام کا مدار اورعقا کداسلام کے قواعد کی بنیاد علم التوحید والصفات ہے، جو کلام سے موسوم ہے، جو نجات دلانے والا ہے، شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے ،اور بے شک وہ مختصر (رسالہ) جو موسوم ہے عقائد کے ساتھ جو ترتیب دیا ہوا ہے بردی ہمت والے اہام علاء اسلام کے پیشوا ملت اور دین کے ستارے، حضرت عرضی کا ،اللہ تعالی ان کے درجے بلند کرے جنت میں ، شتل ہے اس فن کے عمد موتیوں پر اور موتی جیسے فوائد پر ایی فسلوں کے سمن میں جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں اور ایس نوس کے درمیان میں جو لیتین کے لیے جو اہر اور تھینے ہیں ، انہائی تنقیح و تہذیب اور انہائی عمرہ فلم و ترتیب ایس اور انہائی ترتیب ایس اور انہائی عمرہ و ترتیب ایس اور انہائی عمرہ و تو تو ترتیب ایس اور انہائی تو ترتیب انہائی تو تو ترتیب ایس اور انہائی ترتیب ایس اور انہائی تو تو ترتیب ایس اور انہائی تیس و ترتیب ایس اور انہائی تو ترتیب ایس اور انہائی تو تو ترتیب ایس اور انہائی تو ترتیب ایس اور انہائی تو ترتیب ایس اور ترتیب ایس اور

العات والحديد والعيفات : يكاب حن ش باس الموادكام فرعة مليكا الموادكام فرعة مليكا الموادكام فرعة مليكا الموادة المنات المائل الموادة والعيفات به الموادة المنادة المنجى : الموادة والمعال الموادة المنجى : الموادة المنجى : الموادة الموادة المنجى : الموادة الموادة المنادة ا

غُورِ المفرّ الِد کے معنی ہیں جمدہ موتوں پر ، یاروش موتوں پر ، فرر : مفرد فرق : موتی ، علی فردِ الفوّ الد : موقی عصف فرد کے ہیں اور مرف جی جیسے فواکد پر ، اس میں معہد ہری اضافت معہد کی طرف ہے ، فلمصول : مفرد فلمصل : واضح ہات ، شمی ہوئی ہات ، جی اور ہون اور ہون اور ہون اور ہون ہیں شارع کا وہ کلام ہے جس کی ولالت اس معنی میں شارع کا وہ کلام ہے جس کی ولالت اس معنی میں شارع کے کلام کونص کہا جاتا ہے ، اور اصول فلتہ کی اصطلاح میں نعی شارع کا وہ کلام ہے ، اس کے واضح المراد ہونے پر ظاہر ہوجس کے لیے وہ کلام لایا گیا ہو ، اس جگہ اس سے مراد ماتن رحم اللہ کا کلام ہے ، اس کے واضح المراد ہونے کی وجہ سے شارح رحم اللہ نے اس کونصوص تعبیر کیا ہے ۔ جَو اِجو : مفرد جَو خو اِجْر : فیصوص : مفرد کی وجہ سے شارح رحم اللہ نے اس کونصوص تعبیر کیا ہے ۔ جَو اِجْر : مفرد جَو خو اُجْر : فیصوص : مفرد کی وجہ سے شارح کرنا ، دوی کوخالص سے جدا کرنا ، القی قیب : ہر چیز کواس کے فیمانے اور مناسب مقام نرد کھنا۔

فَحَا وَلْتُ انْ الْسَرَحَةُ شَرْحًا يُفَصِّلُ مُجْمَلًا يَهِ، وَيُبَيِّنُ مُعْضِلًا يَه، وَيَنشُر مَطُويًا يَه، وَيُطْهِر مَّكُنُولَا يَه مَع تَوْجِيهِ لِلْكَلَامِ فِي تَنْقِيْح، وَتَنْبِيهُ عَلَى الْمَرامِ فِي تَوْضِيْح، وَتَحْقِيْقٍ لِلْمَسَائِلِ عِبٌ مَكُنُولَا يَه مَع تَعْجِرِيْدٍ، وَتَخْوِيْدٍ وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيْدٍ، وَتَكُولُ لِلْفَوَالِدِ مَع تَجْرِيْدٍ، وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيْدٍ، وَتَكُولُ لِلْهُ الْفَوَالِدِ مَع تَجْرِيْدٍ، وَتَخْوِيْدٍ لِلْفَوَالِدِ مَع تَجْرِيْدٍ، وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيْدٍ، وَتَكُولُ لِلْهُ الْفَوَالِدِ مَع تَجْرِيْدٍ، وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيْدٍ، وَتَكُولُ لِلْهُ الْمُعَلِيْء وَالإَمْلَالِ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالْإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالْإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالْإِخْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَن طَرَقي الْإِفْتَصَادِ الإِطْنَابِ وَالْمُسْتُولُ لِيَيْلِ الْعِصْمَةِ وَالسَّدَادِ وَهُو حَسْبِى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

توجمه: تویس نے چاہا کہ اس کی ایسی شرح کروں جواس کی مجمل ہاتوں کی تفصیل کرد ہے اوراس کی بیشدہ ہاتوں کو فلا ہر کرد ہے ، اوراس کی بیچیدہ ہاتوں کو کھولد ہے اوراس کی بیشدہ ہاتوں کو فلا ہر کرد ہے ، اوراس کی بیشدہ ہاتوں کو خیت کے ساتھ تقیح کے درمیان ، ادرمسائل کی تحقیق کے ساتھ تقریر کے ساتھ تقیم کے ساتھ تقریر کے ساتھ تقریر کے بعد اور فوائد کو زیادہ کرنے کے بعد اور دلائل کی تدقیق کے ساتھ تحریر کے بعد اور مقاصد کی تغییر کے ساتھ تجرید کے بعد اور فوائد کو زیادہ کرنے کے ساتھ تجرید کے بعد اور فوائد کو زیادہ کرنے کے ساتھ تجرید کے ساتھ تجرید کے ساتھ تجرید کے ساتھ تجرید کے ساتھ ہوئے تھام کے پہلو کو طویل کرنے اور تنگ ول کردیئے سے ، اور بیچتے ہوئے میا نہ روی ساتھ تجرید کے ساتھ تجرید کے ساتھ کی اطفاب اور اخلال سے ، اور اللہ تعالی ہی رہنمائی کرنے والا ہے راہ ہوا ہت کی آخر ف اور بہترین کار اس کے سوال کیا جاتا ہے ( غلطیوں سے ) مفاظت اور راست گوئی کے حصول کا ، اور وہ مجھ کوکافی ہے اور بہترین کار

الفات والركيب: مُعْضِلُات: مُعْلِهُ إلى مُعْلِيات: ويجدونا عنى مَكُنُونَات: يوشدونا عنى، توجه: لغوى معنى بين: رخ مجيرنا ، متوجه كرنا ، اوراصطلاحي معن بين: بات كودام كريم مجمانا ورقريب القهم مناكر بيش كرنا ، يعنى اس طرح بيش كرنا كه كوكى اهكال اورا بعن باتى ندر بهاور بات د بمن تفيس موجائ (رحمة الله الواسعة : ارد ٨ و :اراه ٤)، تغرير: بيان كرنا، مافي الضمير كوظا بركرناز بان ياللم سے (الينا: ١١١١)، قحرير: عده كرنا، سنوارنا، بات كومشووز واكدس باك كرك فوبصورت طريقة بروش كرنا (حواله بالا)، قسن فين : ثابت كرنا، يخترنا، مسلك وليل عابت كرنا، قد قيق : باريك بني سيكام لينا، وليل كودليل سي ابت كرنا، قد فيد: درست وبموار كرنا، اورتمهيدان ابتدائى بالول كوجمى كيت بين جن يمقعودكا بحمنا موقوف موتاب، فيجريد: حثووز واكد عالى كرنا، طَسَاوِيسًا كُشْحَ المعقال: كنتكوك بهلوكولينية بوئ العن احراض كرت موع كهاجا تاب، طوى كَشْخَه عَنِي :الى في جه عص منه يجيرليا، پهلوتى كى، الإطالة:طويل كرنا، الإمكال: عكدول كردينا، اكتادينا ،الإطناب: كلام كوشرورت سے داكدطويل كرنا، الإخلال: كلام كوا تنافقفركردينا جومراد كے تھے يس كل موجائے، الاطناب والإخلال ميس تيون اعراب موسكت بين ،اكر طوكي سے بدل موتو بحرور يردهيس كے،اوراكراس سے يهلي أغيني تعل محذوف ما عين تومضوب برهاجائ كاءاورا كرمبتدا محذوف كي خرقر اردين تو پيش آئ كاءالسنيل: (س) يانا، حاصل مونا، المعضمة: كنامول عن يخ كالمكر كنامول عن ظلت، ياكدامني، السداد: راست موئى ، درست اور تعيك بات كبنا ، راوراست برستقيم ربنا\_

إعْلَمْ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْهَا مَايَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ العَمَلِ وتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً، وَمِنْهَا-مَا يَسَعَلَقُ بِالإعْتِقَادِ وتُسَمَّى أَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً، والْعِلْمُ الْمُتَعَلِقُ بالأولىٰ يُسَمَّى عِلْمَ الشَّرَائِعِ والأحكام لِمَا أَنَّهَا لَاتُسْتَفَادُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الشُّرْعِ وَلَا يَسْبِقُ الفَّهُمُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْأَحْكَامِ إِلَّا إِلَّهُا وَبِالنَّانِيَةِ علمَ التَّوْجِيدِ وَالصِّفَاتِ، لِمَا أَنَّ ذلك أَشْهَرُ مباحِثه وأَشرف مقاصدِه \_

ترجمه: توجان كرب شك احكام شرعيدان ميس بعض وه بين جومل كى كيفيتون تعلق ركه إين اوران كا نام فرعیہ وعملیہ رکھا جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں اورال المام اصلیہ واعقاد بدر کھاجاتا ہے، اور وہ ملم جو پہلی تم کے احکام سے متعلق ہے اس کھلم الشرائع والاحکام کا نام وہ التا ہے؛ اس وجہ سے کہ دہ نہیں حاصل ہوتے ہیں مرشر بعت ہی کی جہت سے اور فہم نہیں سبقت کرتا ہے، احکام اطلاق کے

وقت مرانهی کی جانب۔اور (وہ علم جو) دوسری قسم کے احکام سے (متعلق ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے )علم التوحیر والصفات ،اس وجہ سے کہ بیر (بعنی تو حید وصفات ) اس کے مباحث میں زیادہ مشہور اور اس کے مسائل میں زیادہ ا

حل لغات وتركيب : كيفية العمل عمل عمراد بندول كافعال عين ،اوركيفيت س مرادوہ احوال ہیں جن کے ساتھ بندوں کے افعال متصف ہوتے ہیں جیسے صحت ،فساد،حرمت اور کراہت وغیرہ، بالثانية: اس كاعطف بالاولى پر ب، اور علم التوحيد كاعطف علم الشرائع پر ب، تقدير عبارت السطر ح ے والعلم المتعلق بالثانية يسمى علم التوحيد والصفات اس صورت مين دو مختلف عاملول كے معمولوں پرایک حرف عطف کے ذریعہ عطف کرنالازم آئے گا(۱)مقاصد: مسائل۔

(۱) دو مختف عاملوں کے معمولوں پر مطف کا تھم: اس کے جائز ہونے میں اختلاف ہے، امام سیبوید کے نزد یک بالکل جائز نہیں ہے اورامام فسراء كنزديك مطلقاً جائز باورجمهور كنزديك صرف ال صورت من جائز ب جب معطوف عليه من بعض مجرور مواور بعض مرفوع یا منصوب اور مجر در مقدم ہومرفوع یا منصوب پر ،ای طرح معطوف کے اندر بھی بعض مجر در ہوا در بعض مرفوع یا منصوب ، جیسے السسی الدار زيد، والحجرة عمرة ، ال من الدار اور زيد معطوف عليه إور الحجرة اور عمر و معطوف إور دونول من ايك مجرور ہاورایک مرفوع اور مجرور مقدم ہم وقع بر-

وومرى مثال : إنّ في المدارِ زيداً ،والحجرةِ عمراً الله الله الارزير معطوف عليه عنه المحجرة اور عمرو معطوف

اور دونوں میں ایک مجرور ہے اور ایک منصوب، اور مجرور مقدم ہے منصوب پر۔

لیکن یہال یعن شارح ک عبارت میں مصورت ہیں ہے،اس کے کمعطوف علیہ بالاولی ہے اورمعطوف بالثانیه،اوروونوں جار مجرور کا مجموعہ ہی نہتو معطوف علیہ مجرور ہے نہ معطوف ،المذاب کہا جائے گا کہ شارح رحمداللد کی بیتم ارت ان لوگول کے تول پر بنی ہے جودوفتلف عاملوں کے معمولوں پرصطف کومطلقا جائز قراردہتے ہیں،البتدا کر بیکہا جائے کہ "بالشانید" کا عطف" بالاولی" پڑیں ہے جوچار جرور کا مجومے بلکمرف اولی پر ہے تف جرک اعادہ کے ساتھ ،اور الثانیہ بحرور ہا اس یا کی وجہ سے جو بالاولیٰ کے اندر ہے،جس طرحمر دت بك و بزيد جيسى مثالول ميں رائح قول پرمعطوف جار محرور كا مجوعه بزيد تبيس ہے بلكمرف بحرور كيفي زيد ، اوروہ مجرورہ باءِاول کی وجہ سے جوبك میں ہے، تواس صورت میں برعمارت جمہور كے قول كے مطابق موجائے گى۔

اوريهم احمال ب كعلم التوحيد فبر مومبتدا محذوف ك، أى والعلم المتعلق بالشائية عِلمُ التوحيد والصفات يامنعوب بوقعل محذوف ك وجرس: اى و يسمى العلم المتعلق بالثانية علمَ التوحيد والصفات.

(حاشیه عبدالحکیم علیٰ رمضان آفندی:۱۰، شرح جامی:۱۹۶ و ۱۹۹)

احکام شرعیدی دوسمیں احکام عملیہ وفرعیداوراحکام اصلیہ واعتقادیہ کی فولہ اعلم ان الاحکام الشرعیدی دوسمیں احکام عملیہ وفرعیداوراحکام اصلیہ واعتقادیہ کی فولہ اعلم ان الاحکام الشوعیة النے: شارح علامتفتازانی رحماللّذاں عبارت میں بیبان فرمارہ ہیں کہ احکام شرعید دوسم کے ہیں: پچھتو وہ ہیں جن کا تعلق اعمال کی کیفیتوں سے بیعنی جن میں اعمال کے وجوب، اباحث، کراہت، حرمت اورصحت وفساد وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلال عمل واجب ہور فلاح عمل مباح ہے اور فلال عمل فاسد ہے، جیسے شریعت کا بیتم کہ نماز فرض ہے اور تی وشراء مباح ہے اور چوری حرام ہے وغیرہ۔

اس قتم کے احکام کواحکام عملیہ وفرعیہ کہاجا تا ہے اور جوعلم ان احکام سے متعلق ہے لینی جس علم کے اندران احکام سے بحث کی جاتی ہے اور جس کے ذریعہ ان احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کوعلم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے بعلم الشرائع تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شرائع جمع ہے شریعت کی اور بیاحکام شریعت ہی سے حاصل ہوتے ہیں، اور علم الاحکام کہنے کی وجہ رہے کہ جب احکام کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف ( یعنی احکام عملیہ کی طرف ) سبقت کرتا ہے۔

ا کام اصلیہ واعتقادیہ: اوراحکام شرعیہ میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے بے بینی ان میں عقائد کو بیان کیا عمیا ہے، جیسے: شریعت کا بیتکم کہ اللہ ایک ہے، مجمد علیہ اللہ کے رسول ہیں ، اس قتم کے احکام کو احکام اصلیہ واعتقاد بیہ کہا جاتا ہے اور جو کم ان احکام سے متعلق ہے بین جس علم کے اندراس قتم کے احکام سے بحث کی جاتی ہے اس کو علم التو حید والصفات کہا جاتا ہے ، اور اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس علم کے اندر جن احکام و مسائل سے بحث کی جاتی ہے ان میں تو حید اور صفات باری تعالیٰ کا مسکنہ زیادہ شہور اور اہم ہے ، پس اس کی زیادہ شہرت واجمیت کی وجہ سے پورے علم کواس نام سے موسوم کردیا گیا۔

وَقَدُ كَانَتِ الْآوَائِلُ مَنَ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ لِصَفَاءِ عَقَالِدِهِمْ بِبَرَكَةِ صُحْبَةِ النَّبِى مُلْتَلِيهُ وَقُرْبِ الْعَهْدِ بِزَمَانِهِ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالإَحْتِلَافَاتِ وَتَمَكَّنِهِمُ عِنَ الْمُواجَعِةِ إِلَى الشِّقَاتِ مُسْتَغُنِيْنَ عَن تَلْوِيْنِ الْعِلْمَيْنِ وَتَرْتِيْبِهِمَا أَبُوابًا وَقُصُولًا وَتَقُويُدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْبَغِي عَلَى أَيْمَةَ اللّذِيْنِ وَظَهَرَ مَقَاصِدِهِما فروعًا وَأَصُولًا إِلَى اَنْ حَدَثَتِ الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْبَغِي عَلَى أَيْمَةَ اللّذِيْنِ وَظَهَرَ الْحَتَلَاقُ الْاَرَاءِ وَالْمَمْلُ إِلَى الْبِدَعِ وَالْآهُواءِ وَكُثَرَت الفَتَاوى والواقِعَاتُ والرَّجُوعُ الى الْعُلَمَاءِ إِلَى الْبِدَعِ وَالْآهُواءِ وَكُثَرَت الفَتَاوى والواقِعَاتُ والرَّجُوعُ الى الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْواقِعَاتُ والرَّجُوعُ الى الْعُلَمَاءِ فَى السَمُهِمُّاتِ فَاشَعُلُوا بِالنظرِ والاستِذْلالِ وَالإَجْتِهَادِ وَالْاسْتِنِاطِ وَتَمْهِيلِدِ الْقَوَاعِدِ وَالْاصُولِ فَى السَمُهِمُّاتِ فَاشْتَعُلُوا بِالنظرِ والاستِذْلالِ وَالإَجْتِهَادِ وَالْاسْتِنِاطِ وَتَمْهِيلِدِ الْقَوَاعِدِ وَالْاصُولِ اللّهُ الْعُلَمَاءِ فَى السَمُهِمُاتِ فَاشُولُ وَالْمَاءِ وَالْاصُولُ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْمُحْتِهِ وَالْاصُولِ الْمَالِي وَالْعَالَ وَالْاسْتِنِاطِ وَتَمْهِيلِدِ الْقَوَاعِدِ وَالْاصُولِ الْمُعْلِمَاءِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْمُولِي وَالْوَاقِعَاتُ وَالْمُولِ وَالْعُولِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلُوا الْمُؤْوِي وَالْمُولِ وَلَى الْمُحْدَقِيْلِ الْفَاقِولِي وَالْمُعْلِي الْمُؤْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْلِدُ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْعَالَى وَالْعَالَ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِه

شوح العقائد النسفية

وَتُورِيْبُ الْآبُوابِ وَالقصولِ وَتَكُوبُو الْمُسَالِلِ بِأُدِلْقِهَاوَ إِيراد الشَّبَةِ بِأَجْوِبَتِهَا، وتعيينِ الْآومَاعِ والإصطلاحاتِ، وثبيينِ المداهبِ والاشعلافاتِ.

امل نه مواوراس کودین اور کارتواب مجمد کرکیا جائے (فرائد مثانی، پاره ۲۵ رکوع ۲۰) المعاوی: مفرد: الفتوی: کسی مسئله کا جواب، ووظم شرى جوسى سوال كے جواب ميل فقيد بيان كرے، المهمّات: مفرد مُهمّة: اہم امور ، الاستدلال ووى يرديل قائم كرنا، الاجتهاد:اس كلفوي معن بيسكى كام ميس انتها في كوشش صرف كرنا، اورا صطلاحي معنى بي سي عمر شرى كالمحين وجنو من انتها في كوشش صرف كرناء الاست بساط: قرآن وحديث كاندرجوا دكام في بي ان كوظام ركرنا، الشُّبَه : مقرد مشبهة : شك، اعتراض جس سيحق وباطل مين اشتهاه واقع موجائ، الأجوبة : جواب كاجمع، الأوصاع: مفردالوصع : كى لفظ كوكى مفهوم كے ليے تعين كرنا ، ايك شى كودوسرى شى يردلالت ك ليمتعين كرنا، الوضع:عنداهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء، والشىء الأول هوالموضوع لفظا كان أوغيرة كالخط والعقدو النصب والاشارة والهيئة.والشيء الثاني هوالمعنىٰ الموضوع لهُ .هذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ، أما وضع اللفظ فهو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى (كثائب ١٠٠٣) ـ الاصطلاحات: مقرد الاصطلاح: كى لفظ كواس كے لغوى مفہوم كے علاوه كى اور معنى كے ليے متعين كرنا ،كسى جماعت كاكسى چيز كاكوئى نام جويزكر ليني يراتفاق كرلينا، (كتاب العريفات)

وفي كثان اصطلاحات الفنون: الاصطلاح: هو العرف المحاص ، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الاول، لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص، اولمشاركتهما في أمر،أومشابهتهما في وصف، أوغيرها، (٣٣٠٣)

علم الشرائع والاحكام اورعلم التوحيد والصفات كي تدوين اوراس كاسباب فولسه: وقد كانت الاوالل الخ: اسعارت من شارح رحماللد فعلم الشرائع والاحكام، اورعلم التوحيد والصفات كى تدوين كے اسباب ووجوه بيان فرمائى بين، اوراس بيان ميے شارح رحمه الله كامقصدان لوكوں كى ترديد كرنا ، جوعلم كلام كى فضيلت كا انكار كرتے ہيں اوراس كى جمع وقد وين كو بدعت كہتے ہيں، اس وجہ سے آنحضور علی اور صحابہ وتا بعین رضی الله عنهم اجمعین کے مبارک دور میں اس کی تدوین نہیں ہوئی۔(۱)

(١)قال العلامة الخيالي : هذا تمهيد بيان شرف العلم وغايته مع الإشارة إلى دفع ما يقال : من أن تدوين هذا العلم لم يكن في عهد النبي مُلَا في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولوكان له شرف وعاقبة حميدة لما أهمَلوه (الخيالي: ١٤)

وَسَمُّوا مايُفيدُ معرِفَةَ الْأَحْكَامِ العَمَليّةِ عن أَدِلّتِها التفصيلِيّةِ بالفِقه، ومعرفة أَحوالِ الآدِلّةِ إِجْمَالًا في إِفادَتِها الْأَحكامَ بِأُصولِ الفقه، ومعرفة العقائدِ عن أَدِلّتها التفصيليّة بالكلام-

ترجمه : اور جوظم فائدہ دیتا ہے احکام عملیہ کی معرفت کا اس حال میں کے وہ معرفت حاصل ہوا س کے تفصیلی دلائل سے اس کا ان لوگوں نے فقہ نام رکھا۔ اور (جوظم فائدہ دیتا ہے) ادلہ کے احوال کی معرفت کا اجمالی طور پر ابن کے احکام کا فائدہ کہ چھانے میں ،اس کا ان لوگوں نے اصول فقہ نام رکھا۔ اور (جوظم فائدہ دیتا ہے) مقائد کی معرفت کا اس حال میں کہ وہ معرفت حاصل ہوان کے تفصیلی دلائل سے اس کا نام انھوں نے کلام رکھا۔

لغات وتركيب: عن ادلتها التفصيلية: يرحاصلة ياصادرة محذوف منعلق بوكرمعوفة الاحكام سحال معالاً وليل كاجمع ماور أدِلَه تفصيلية مرادكتاب وسنت اجماع اورقياس م، الاحكام سحال معالة وليل كاجمع معرفة احوال الادلة: الكاعظف معرفة الاحكام برب، الهذاتقذير

عبارت بيه وكى وستواما يفيد معرفة أحوال الأدلة ؛ باصول الفقه: يه سمّوا كمتعلق ب، ومعرفة العقائد: ال كاعطف بحى معرفة الأحكام يرب، تقريع بارت ال طرح ب؛ وسَمّوا مَا يُفيد معرفة العقائد الخ، عن ادلتها التفصيلة: يرحاصلة محذوف متعلق بوكر معرفة العقائد سال بالكلام: يه سمّوا معمقل بالكلام المعملة المع

فقہ، اصول فقہ، اور کلام کی تعریف بیان فرمائی ہے جس کا حاصل بیہ کہ جوعلم احکام عملیہ کی معرفت کا فاکدہ فقہ، اور کلام کی تعریف بیان فرمائی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ جوعلم احکام عملیہ کی معرفت کا فاکدہ بیاہ حاصل بیں کہ وہ معرفت ان کے دلائل سے حاصل ہواس کا نام فقہ ہے، اور جس علم سے ادلہ کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ احکام تک پہنچانے والے ہیں اس کواصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اور جوعلم عقائد اسلامیہ کی معرفت کا فائدہ ویتا ہے اس حال میں کہ وہ معرفت دلائل سے حاصل ہواس کا نام کلام ہے۔

گورہ تحریفات پراحمراض: شار آر مہاللہ نقہ کی جوتعریف بیان کی ہاس پرایک اشکال وارد ہوتا ہوتا ہو وہ یہ کہ اس تعریف ہوتا ہے کہ احکام عملیہ کی معرفت اور فی ہا ورجس علم کے ذریعے یہ معرفت ماصل ہوتی ہے وہ اور فی ہے کہوں کہ شار آ رحمہ اللہ نے اوّل کو مفاو (مفعول) قرار دیا ہے اور دوسرے کو مفید (فاعل)، اور ظاہر ہے کہ ایک ہی مفید اور مفاد دونوں نہیں ہوسکتیں، پس اس تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ فقہ احکام عملیہ کی معرفت کا تام نہیں ہے بلکہ نقہ نام ہاس علم کا جس کے ذریعہ احکام عملیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے مالاں کہ ایما نہیں ہے بلکہ احکام عملیہ ہی کی معرفت کو فقہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر فقہ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہو ہاتی ہے جو ادلی تفسیلیہ نام محلیہ کی اس محلم کا جس کے ذریعہ کا ماصل ہوا کہ حکام النسو عید العملیة بادلتھا التفصیلیة: (کشاف جاتا ہے۔ ہوادلہ تفسیلیہ ہوادلہ تفسیلیہ ہوا درکام کی تعریف پر بھی ہوتا ہے۔ عملیہ کا وعلم ہے جوادلہ تفسیلیہ سے حاصل ہواور بہی اشکال اصول فقہ اور کلام کی تعریف پر بھی ہوتا ہے۔

اعتراض ذکورکا جواب: اس کا ایک جواب بیہ کہ شارح رحمہ اللہ کی تعریف میں احکام عملیہ کی معرفت اور وہ علم جس سے بیمعرفت حاصل ہوتی ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے اور مفید ومفاد میں تغایر حقیقی ضروری نہیں؛ بلکہ تغایراعتباری بھی کافی ہے۔

ودر اجواب بيب كه "مَالْهُفيد" كاندر"مًا" بمرادا حكام كليد كاعلم بهاور معرفة الاحكام العملية من احكام بيب كدفقة الم احكام جزئيد العملية من احكام كليد كاس علم كاجوا حكام جزئيد

كمعرفت كافائده ويتاب- يا مسا مرادملكه استنباط بهاورمطلب بيب كدفقه نام بهاس ملكه استنباط كاج احكام عمليه كي معرفت كافائده ديتا ہے۔

قوله فی افادتها الاحکام: برتیراس لیے برحالی کی ہے تا کہ برمعلوم ہوجائے کہ مطلقاً اولہ کے احوال کی معرفت
کا تام اصول فقرنیں ہے بلکہ اصول فقہ تام ہے اولہ کے احوال کوجانے کا ، اس حیثیت سے کہ وہ احکام کے استنباط تك يبونهائد والے ہيں۔

(١) لأنَّ عِنوانَ مهاحيه كان قولَهُم: الكلامُ في كذا وكذا ، (٢) ولا ن مسالة الكلام كانت أشهرَ مباحثِه وأكثرُها نِزاعا وجِد الاحتى أنَّ بعض المتعلِّبةِ قتلَ كثيرا من أهل الحقِ لعدم قولِهم بِخُلقِ القرآن ، (٣) ولأنّه يُورِث قدرةً على الكلام في تحقيقِ الشرعِيَّات وإلزام الخصوم كما لمسطق للفلاسِفةِ، (٤) ولأنه أوّل ما يُجِبُ من العلوم الّتي إنّما تُعلّم وتُتَعلّم بالكلام فأطلِق عليه هذا الاسمُ لِذَلِك ثُمُّ خُصّ بِهِ ولم يُطلَقُ على غيره تَمِيزاً، (٥)ولانه انما يتحَقَّقُ بِالمُبَاحِيدِ وإدارة الكلام من الجانبين وغيرُه قد يتحقق بِمُطالعة الكُتُب والتَّامُّلِ ، (٦)و لأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافاً فيَشْتَدُ أفتقارُه إلى الكلام مع المخالِفين والرّدِّ عليهم ، (٧) والأنه لِقُوّة ادليد صاركاته هو الكلام دون ماعداه من العلوم كما يقال للاقوى من الكلامين هذا هو الكلام، (٨) ولأنه لابينائه على الأدِلَّةِ القطعيةِ المؤيَّدِ أكثرُها بالأدِلَّة السَّمعِيَّة كان أشدَّالعلوم تاثيراً في القلب وتَغَلَّفُلًا فيه فسُمِّي بالكلام المشتق من الكَّلْم وهو الجَرْح.

- ال ليكراس كم ماحث كاعنوان تها: الكلام في كذا وكذا \_
- (۲) اوراس کیے کہ کلام کا مسئلہ تھااس کے مباحث میں زیادہ مشہوراوران میں زیادہ بڑھا ہوا نزاع وجدال کے اعتبارے بہاں تک کہنا حق غلبہ حاصل کرنے والوں میں سے بعض نے قبل کردیا اہل حق میں بہت سے لوگوں کوا ن کے اقر ارنہ کرنے کی وجہ سے قرآن کے مخلوق ہونے کا۔
- (٣) اوراس کیے کہ وہ کلام پر قدرت پیدا کرتا ہے احکام شرعیہ کو ثابت کرنے میں اور مخالفین کو لاجواب کرنے میں جیے منطق فلاسفہ کے لیے۔

مل وجد ابتذاء بين العلم كم احث كاعنوان بساب في كذا" يا "فصل في كذا"كباك: دوسری وجد: اس علم کے مباحث میں کلام اللہ یعنی قرآن کے خلوق ہونے نہ ہونے کا مسلمایک وقت میں

خرح العقائد النسفية

زياده مشهور تقااوراس ميں اختلاف بھی بہت زيادہ تقاءاس وجہ سے اس کا کلام نام رکھ ديا گيا۔ تیسری وجہ: اس علم کے ذریعہ مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے میں اور خالفین کو لاجواب کرنے میں تکلم پر

الفوائد البهية شرح اردو

قدرت حاصل ہوتی ہے اسلنے اس کو کلام کہا جاتا ہے جیسے فن منطق کا نام منطق اس وجہ سے ہے کہاس کے ذرایم فلاسفه کومسائل فلسفیه کو ثابت کرنے میں نطق اور تکلم پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔

اطلاق بيس كيا كياتا كهامتيازاور شناخت بافي رہے-

فائدہ علم کلام دیگرعلوم ضرور بیس مقدم اس لیے ہے کہ اس کے ذریعہ اللدرسول کی معرفت اور نقید ایل حاصل ہونی ہے اور بیسب چیزوں سے مقدم ہے۔

یا نجویں وجہ: بیلم ، کلام اور بحث ومباحثہ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور دیگرعلوم مطالعہ اور غور وفکر سے بھی

ماصل ہوجاتے ہیں اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔

چمٹی وچہ: اس علم کاتعلق عقائد سے ہے اور عقائد ہیں اختلاف زیادہ ہے اور سخت ہے، پس اور علوم کے مقابلے میں اس علم کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے اندر مخالفین کے ساتھ کلام اور بحث مباحثہ کی ساتھ کی اس کے اندر مجالفین کے ساتھ کا میں مباحثہ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی تعلید کی ساتھ کی سات نام سے موسوم کردیا گیا۔

ساتویں وجہ: جس طرح بھی دوکلاموں میں سے اقوی کو کہدد ہے ہیں ھندا ھو السکلام کہ یہی کلام ہے، ای ملام کے مقابلہ میں دیگر ہے، اسی طرح بیلم بھی اپنے دلائل کی قوت کی وجہ سے اس لائق تھا کہ اس کوکلام کہا جائے اور اس کے مقابلہ میں دیگر ہے، اسی طرح بیلم بھی اپنے دلائل کی قوت کی وجہ سے اس لائق تھا کہ اس کوکلام کہا جائے اور اس کے مقابلہ میں دیگر

علوم ایسے نہ تھاس لئے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔

معنی وجد: کلام چوں کہ کے لم سے شتق ہے جس کے معنی زخی کرنے کے ہیں ، اور بیام بنبت اور علوم کے دلوں میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور دلول کوزخی کرتا ہے کیونکہ اس کی بنیادا یسے طعی دلائل (براہین عقلیہ) پر ہے جن میں سے اکثر تعلی دلائل لیعنی کتاب وسنت اور اجماع امت سے مؤید ہیں ، پس اس کے دلول میں زیادہ اثر انداز ہونے اور دلوں کوزیادہ زخی کرنے کی وجہ سے اس کا نام کلام رکھدیا گیا۔

وهمذا هـوكملام الـقُدَماء ومُعظمُ خِلافياتِه مع الفِرَقِ الإسلامية خصوصا المُعتزِلةُ لأنهم أول فرقة أسَّسُوا قواعدَ الخِلاف لما ورد به ظاهر السنّة وجَرىٰ عليه جماعة الصّحابة رضوان الله عليه أجمعين في باب العقائد، وذلك لأنّ رئيسَهم وَاصِل بن عطا إعتزلَ عن مجلس

شرح العقائد النسفية

الحسن البِصري رحمه الله ويُقرّران من ارتكبَ الكبيرةَ ليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ ويُثبِت المنزلة بين المَسنزِلَتينِ فقال الحسن؛ اعتزل عنا، فسُمُوالمعتزلة، وهم سَمَّواانفسَهم أَصْحابَ العدلِ والتوحيد لِقولهم بوجوب ثوابِ المعطيع وعقابِ العاصى على الله تعالى ونَفْي الصفات

ترجمه : اوربيم متقديمين كاعلم كلام باوراس كازياده اختلاف اسلامي فرقول كے ساتھ تقا، خاص طور پر معنزلہ کے ساتھ، اس کیے کہ بیرسب سے پہلافرقہ ہے جس نے ایسے تواعد کی بنیادر کھی جو مخالف تھے اس طریقے کے جسکو طاہر سنت نے بیان کیا تھا، اور جس پر صحابہ کی جماعت چلی تھی عقائد کے باب میں اور بیاس وجہ سے کہ انکاسردار واصل بن عطاء حضرت حسن بصری کی مجلس سے الگ ہوگیا اس حال میں کہ وہ بیان کرر ہاتھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا نہیں ہے وہ مومن اور نہ کا فراور درجہ ثابت کرر ہاتھا دونوں درجوں (یعنی ایمان و کفر ) کے درمیان تو حضرت حسن نے فرمایا تحقیق کہوہ ہماری جماعت سے الگ ہوگیا پس ان کا نام معتز لہر کھ دیا گیا اور انہوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحیررکھا، ان لوگول کے قائل ہونے کی وجہ سے فرمال بردار کونواب اور نافر مان کو عذاب دینے کے واجب ہونے کا اللہ پراور صفات قدیمہ کی نفی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہے۔ العات وتركيب: مُعَظم : سي شي كابر احصه خيلافيًا ته: ال كي مير كلام القدماء كي طرف راجع بهاور ظلافيات كم عنى بين اختلافات، المفِرَق: فرقه كى جمع باور فرق اسلاميدان فرقول كوكها جا تاب جوابي نسبت اسلام كى طرف كرتے بيں اورائي آپ كومسلمان كہتے ہيں خواہ وہ راہِ راست پر ہوں يا گراہ ہوں جيسے معتزله، خوارج،روافض وغيره، خصوصاً :يعل محذوف كامفعول مطلق ب أى خُصَّ حصوصاً اور المُعتزِلة فعل مخذوف كامفعول بد (نائب فاعل) ب، السخلاف: مصدر ب، يهال برمخالف كمعنى ميں ب، السُنّة: اس كے لغوی معنی طریقہ کے ہیں اور جمہور محدثین کی اصطلاح میں سنت حدیث کو کہتے ہیں۔ بعنی آنحضور علیہ یا صحابہ كرام كاقوال وافعال اورتقر برات كور (مرقاة ج:١٧١١- في الهم:١٧١) و نسفى الصفات :اس كاعطف قولهم ير ہج جو مجر در ہے لام حرف جر کی وجہ سے۔

متقرين ككام كانوعيت: قوله هذا هو كلامُ القدماء: هذا كامشاز اليه كلام كى وه تعريف ب جوشاركُ في ادير بيان فرمائي م ايفيد معرفة العقائد الاسلامية عن ادلتها التفصيلية اورمطلب

یہ ہے کہ متفقر مین اور سلف کے زیانے میں جو کلام تھاوہ نہایت سادہ تھااس میں فلسفہ کی آمیزش نہیں تھی کیوں کہ ان کا زیادہ اختلاف اسلامی فرقوں کے ساتھ تھا جیسے معتزلہ، خوارج ، روافض ، وغیرہ اور بیسب قرآن وحدیث کو جمت مانتے تھے اس کئے ان کے مقابلے میں کتاب وسنت سے استدلال کافی تھا۔

معتزل فرقه كى ابتداء اوراس كواس نام سيموسوم كرنيكى وجه: قسول دلك لان رئيسهم ذلك كا مشاز الیہ تاسیس ہےاور یہاں سے علامہ تفتازا کئے یہ بیان فرمارہے ہیں کہ معتز لہ فرقہ کیسے وجود میں آیا اوراس کے

ندہب کی بنیاد کیسے پڑی۔

جس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک روز حضرت حسن بھری سے سی نے سوال کیا کہ پچھالوگ مرتکب بمیرہ کی تکفیر كرتے ہيں اور بعض بيكتے ہيں كما يمان كے ہوتے ہوئے كوئى معصيت مصرفہيں ،اس بارے ميں آپ كيا فرماتے ہیں تو حضرت حسن بصری ابھی خاموش ہی تھے کہ واصل بن عطاء جو حضرت کی مجلس میں موجود تھا ،اور حضرت کا شاگر دہمی تھا، بول پڑا کہ مرتکب بیرہ نہمون ہے، نہ کا فر،اور جلس سے الگ ہوکراس جملے کا بار باراعادہ کرتار ہااور ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے لگا جس پر حضرت نے فرمایا: ' قلد اِغْتَزَلَ عَنَّا ''بیہ ہماری جماعت سے الگ ہوگیا،حضرت کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ایسا مقبول ہوا کہ اس کے بعد سے واصل بن عطاءاور اس کے تبعین کا نام بی معتزله جوگیااورلوگ ان کومعتزله کینے گئے اور واصل بن عطاء اس جماعت کا بانی اور سر دار قرار پایا ،مگرخودان لوكول في اينانام اصحاب العدل والتوحيدر كها-

معتزله کے اپنانام اصحاب العدل والتوحیدر کھنے کی وجہ: اصحاب العدل تو اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک فرمان بردار کوثواب دینا اور گنهگار کوعذاب دینا الله برواجب ہے اور ان کے خیال میں بیعدل وانصاف کا فیصلہ اور عقل کامفتضی ہےاوراس کےخلاف کرناظلم و بےانصافی ہےاوراہل سنت والجماعت کےنز دیک اللہ پرکوئی چیز واحب نہیں، وہ کہتے ہیں کہا گراللہ تعالی فر مانبر داروں کو جنت تشین کریں توبیان کافضل ہےاورا گرجہنم رسید کریں توبیان کا عدل ہے، اس کوظلم نہیں کہیں گے، کیوں کہ سب اس کے مملوک ومخلوق ہیں اور ما لک کواپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتاہے۔

اوراصحاب التوحيدنام رکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سے صفات قدیمہ (علم ،حیوۃ ،قدرت وغیرہ ) کی نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو حید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ صفات قدیمہ کی نفی کی جائے ورنہ تعدید تعدید کے منافی ہے۔ اور اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت صفات قديمه كوالله كے ليے ثابت مانے ہيں كيوں كر آن واحاديث صفات كے اثبات سے پر ہيں، اورمعتزله کی دلیل کامیه جواب دیتے ہیں کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات، بلکہ نین نہیں ، یعنی معنی و مفہوم کے اعتبار سے واجب تعالیٰ سے علا صدہ ہیں اور وجود کے اعتبار سے متحد، پس تعدُّ دِقد ماء لازم نہیں آئے گا۔

اور بعض نے بیہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کوقد یم ماننا بیہ ہے تو حید کے منافی ، اورا کر ذات ایک ہی ہواوراس کے لیے متعدد صفات قدیمہ ہوں ،توبیتو حید کے منافی نہیں ہے۔

معتزله ك دونول درجول ك درميان ورجه ثابت كرفى كالمطلب: قولسه ينبت السمعتزله: اس كا مطلب سیہ ہے کہ وہ ایمان و کفر کے درمیان درجہ ثابت کرنے لگا کہ مرتکب بیرہ نہمومن ہے، نہ کافر، بلکہ بین نبین ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان درجہ اور واسطہ ثابت کرنا مراد ہیں بایں طور کہ مرتکب کبیرہ نہ بنتی ہے نہ دوزخی، بلکہ بین بین ہے، کیوں کم معتزلہ کا مذہب رہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یا توجہنمی ہے یاجنتی اگر توبہ کر کے مراہے تو وہ جنتی ہورنددوزخی ہےاور کافرومشرک کی طرح ہمیشہ جہم میں رہے گا۔

حضرت من بعري كا حاوال: قوله المحسن البصرى : يشخ الاسلام امام ابوسعيد حسن بن الى الحس بیار بصری ہیں جوجلیل القدر تا بعی اور بصرہ میں رہنے والے سرتاج تابعین ہیں ، برے برے صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے،آپ کے والد حضرت ابوائس بیار حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کی والدہ کئیر ہ ام المونین حضرت الم سلمہ کی آزاد کردہ باندی تھیں ،آپ نے مدیند منورہ میں پرورش پائی ،حضرت عثمان کی خلافت میں قرآن حکیم حفظ کیا،حضرت عثمان کے اپنے گھر میں محصور ہونے کے وقت ان کی عمر چودہ سال تھی ، بڑے ہوکر جہاد میں سرگرم حصہ لیا اور علم عمل میں انتہائی بلند مرتبہ پر فائز ہوئے ،آپ کی بہادری اور شجاعت کے چربے دوروز دیک ہرجگہ تھلے ہوئے تھے، شجاعت میں آپ کومشہور خارجی لیڈر قطری بن فجائد کا ہم پالیہ مجھا جاتا تھا۔

علم میں آپ کا مرتبہ: ابن سعد صاحب طبقات کبری کہتے ہیں '' آپ بلند پایہ عالم ، ثقد، جحت، دین وشریعت کے امین ،عبادت گزار ،صوفی مشرب ،کثیرالعلم ، سیج البیان اور حسین وجمیل نظے ، آپ کے خصائل جمیدہ اور صفات جمیلہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: '' آپ کی مرسلات قابل جمت نہیں ہیں' میں کہتا ہوں آپ ممرکس ہیں ان کی وہ حدیث استدلال کے لائق نہیں جے وہ کسی ایسے راوی سے بصیغهُ ''موایت کریں ، جن سے ان کی

شمّ إنّهم توعّلوافي علم الكلام وتشبّنوا باذيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام وساع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ ابوالحسن الأشعرى لأستاذه أبى على الجبائي: مَا تقول في ثلاثة إِخوة مات أحدهم مُطيعاً، والآخر عاصيا، والثالث صغيراً ؟ فقال: إن الاولّ يُثاب في المجنة والثاني يُعاقبُ بالنار، والثالث لايثاب ولا يعاقب، فقال الأشعرى فإن قال الثالث يا ربّ لِمَ امّتيني صغيرا وما المقينيني إلى أن أكبر فأومِن بك وأطيعك فأذخل الجنة، فماذا يقول الرب؟ فقال: يقول الرب إنى كنت أعلم منك، غ أنك لوكبُوت لَعضيت فدخلت النّار فكان الأصلح لك ان تموت صغيرا، فقال الأشعرى فإن قال الثاني: يارب لِمَ لَمْ تُمِيني صغيرا لينكر أعصِي لك فلاأدخل النّار فيما ذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، وترك الأشعرى مذهبه لينكر أعصِي لك فلاأدخل النّار فيما ذا يقول الربّ؟ فبهت الجبائي، وترك الأشعرى مذهبه فاشتُه فل هوومين تَبِعه بإلبطال رأى المعتزلة وإثباتِ ماوردَ به السنة ومَضى عليه الجماعة فسمه والجماعة.

ترجمه: پربینک وہ لوگ تھے علم کلام میں اور فلاسفہ کا دامن تھام لیا بہت سے اصول واحکام میں اور ان کا ندہب پھیل گیالوگوں کے درمیان یہاں تک کہ کہاشیخ ابوالحسن اشعریؒ نے اپنے استاذ ابوعلی بخبائی ہے: آپ کیا کہتے ہیں ایسے تین بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک مرافر ہاں بردار ہوکر اور دوسر انافر مان ہوکر اور تیسرا نابالغ ہونے کی حالت میں ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیشک اول کوثو اب دیا جائے گا جنت میں اور دوسرے کوعذ اب دیا جائے گا جہنم میں اور تیسرے کونہ ثو اب دیا جائے گا اور نداس کوعذ اب ہوگا، تو حضرت اشعریؒ نے کہا ہیں اگر تیسرا جائے گا در نداس کوعذ اب ہوگا، تو حضرت اشعریؒ نے کہا ہیں اگر تیسرا جائے گا در نداس کوعذ اب ہوگا، تو حضرت اشعریؒ نے کہا ہیں اگر تیسرا جائے گا۔ دیسے میں اور کیوں نہیں زندہ رکھا یہاں تک کہ میں بڑا

ہوتا پھر میں آپ پرایمان لاتا اور آپ کی اطاعت کرتا پھر میں جنت میں داخل ہوتا ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ میں تمہارے بارے میں بیجا نتا تھا کہ بیٹک تو اگر بردا ہوگا تو نافر مانی کرے گا پھر تو دوز خ میں داخل ہوگا ، پس تمہارے لئے زیادہ بہتر یہی تھا کہ تو مرجائے بھیں ہی میں ، تو حضرت اشعریؒ نے فر مایا پس اگر دوسرا کیے کہ اے میرے رب! آپ نے مجھے کیوں نہیں موت دے دی بچین ہی میں تاکہ میں آپ کی نافر مانی نہ کرتا پھر میں دوز خ میں داخل نہ ہوتا ، تو اللہ تعالیٰ کیا فر ماکیں میں گے؟ پس ابوعلی بجائی لا جواب ہوگئے ، اور چورڈ دیا حضرت اشعریؒ نے ان کا نہ جب ، پھروہ اور ان کے مبعین مشغول ہوگئے ، معتز لہ کی رائے کو باطل کرنے میں اور اس طریقے کو جا بت کرنے میں جس کے ساتھ سنت وار د ہوئی تھی اور جس پر (صحابہ کی ) جماعت چلی تھی پس ان کا نام رکھ دیا گیا اہل سنت والجماعت۔

مین ابوالحسن اشعری کارجوع اورا المی سنت والجماعت کے نام سے موسوم ہونے کی وجہ

قوله فهم إنهم تو غلوا: ما قبل مين علامة نفتازاتى في بيان كياتها كمعتزله كاوجود كيب بوااوران كواك نام سے كيون موسوم كيا جاتا ہے ،اب بيربيان كررہ بين كه ابل سنت والجماعت كن لوگوں كوكها جاتا ہے اوران كو اس نام سے موسوم كرنے كى كياوجہ ہے؟ شرح العقائد النسفية

عاصل میہ کہ جب فلفہ یونان کا عربی میں ترجمہ ہوا اور مسلمان اس سے آشنا ہوئے (جس کی تفقیل حاصل میہ کہ جب فلفہ یونان کا عربی میں ترجمہ ہوا اور بہت سے اصول واحکام میں انہوں نے فلاسفر کا آھے عنقریب آرہی ہے) تو معتز لہ اس سے زیادہ متأثر ہوئے اور بہت سے اصول واحکام میں انہوں نے فلاسفر کا دامن تھام لیا۔

ر سورایا۔ جبان کے وہ خیالات ونظریات لوگوں میں تھیلے جن میں ایک نظریدان کا پیمی تھا کہ' آصلنے لِلْعِباد، ' الله پرواجب ہے یعنی جو چیز بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہووہ الله پرواجب ہے۔ الله پرواجب ہے یعنی جو چیز بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہووہ الله پرواجب ہے۔

الد پردابسب من الرورات کے ایک و فعہ معز لدے اس قاعدے پراعز اض کرتے ہوئے استاذ ابوغل جہائی سے دعزت ابوائس اشعریؒ نے ایک و فعہ معز لدے اس قاعدے پراعز اض کرتے ہوئے استاذ ابوغل جہائی ہوئے کے ساتھ نہ جہائی جواب کی ایک سوال کیا جس کا ابوغل جہائی جواب کی تعصیل ترجہ میں ہے) تو اس کے بعد حضرت اشعریؒ نے ان کا نہ جہ چھوڑ دیا اور وہ اور ان کے تبعین معز لدے نہ جہ کو باطل کرنے میں اور اس طریقے کی حمایت واشاعت میں مشغول ہوگئے جس کو سنت نے بیان کیا تھا اور جس پرصحابہ کی جماعت گامزن رہی تھی؛ اس لیے ان کا نام اللہ سنت والجماعت پر گیا، اس میں سنت سے مراوست نبوی اور جماعت سے مراد جماعت سے مراد جماعت ہے، کی اللہ سنت والجماعت کے مشخصور میں ہوئے والا 'اور بہی ہول جہنی ہول کے سوائل کے مدیث میں ہوئے والا 'اور بہی ہول قبل کے سوائل کے مواسلے ایک کے مدیث میں ہوئے گی اور سب جہنی ہول کے سوائے ایک کے مواسلے کی اور سب جہنی ہول کے سوائل کے مواسلے ایک کے مواسلے کی اور سب جہنی ہول کے سوائل کے مواسلے ایک کے مواسلے کی اور سب جہنی ہول کے سوائل کے مواسلے ایک کے مواسلے ایک کے مواسلے کی اور سب جہنی ہول کے مواسلے کے کہ اس مواسلے کے مواسلے کی اور سب جہنی ہول کے مواسلے کے کہ اس مواسلے کے مواسلے کے کہ اس مواسلے کے مواسلے کے کہ کہ میں دور ہوگی کے مواسلے کی مواسلے کی مواسلے کے مواسلے کے کہ کی مواسلے کے مواسلے کی کہ کی کو روز کی کے مواسلے کی کو بھوٹ کے مواسلے کی کو روز کی کی کہ کی کو سند کے کہ کی کی کی کہ کی کی کو روز کے مواسلے کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو

نابالغ بچوں کی نجات کا مسکد: نابالغ بچوں کے بارے بیر، اہل حق کا فدہب سے کہ دنیوی احکام میں بچا ہے ماں باپ کے تابع ہوں کے بین اگر ماں باپ یاان میں سے کوئی اگر مسلمان ہوتو بچے بھی مسلمان ما ناجائے گا، مثلاً اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور مسلمان کواس کا وارث بنایا جائے گا، اور اگر ماں باپ کا فر ہوں تو اس کو مسلمان نہیں مجھا جائے گا اور فذکورہ احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے بنایا جائے گا، اور اللہ بچوں کا افروی کا مزدوی تھم ہے کہ مسلمان کے بچے تو جنتی ہیں اس پر قریب قریب سب کا اتفاق ہے۔ البتہ بچھ حضرات کی رائے ہے کہ اس میں تو قف کیا جائے ، انعقد الاجماع علی نجاۃ او لاد المسلمین، وقال مولانا النانو توئی: إِن مقتضیٰ الاً دلة التوقف فیھم أیضاً (فیض البری: ۲۹۲/۲) و فی عمدۃ القاری

قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أنّ من مات من اطفال المسلمين فهو من أهل الجنة وتوقف فيه بعضهم (١٨٩/٦)

اور شرکین کے بچول کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول بیہے کہ وہ بھی جنتی ہیں، قال النووی :
هوالمد هب الصحیح المحتار الذی صار الیه المحققون (عمدة القاری: ۲۹۳۸)و احتاره الامام
الاشعری ، و نقل عنه ایضاً ان مذهبه التوقف (نین الباری:۲۹۳۸) دوسرا قول بیہ کہ وہ جہنی ہیں تبعاً
آبائهم ، تیسرا قول بیہ کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے ، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ (تفصیل کے لیے
رکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ: ۸۹/۳، عمدة القاری:۲۹۲،۲۸۹۷)

ثم لمّا نُقِلتِ الفلسفة عن اليونانية إلى العربية وخاصَ فيها الإسلاميون، وحاولُواالردَّ على الفلاسفة في الفلسفة في الشريعة فَخَلَطُوابالكلام كثيراً من الفلسفة لِيُحقِقوا مقاصِدَها فَيَسَمَكُنوامِن إبطالها، وهلمَّ جَرَّا إلى أن أذرَجوا فيه مُعْظَمَ الطبيعياتِ والإلهياتِ، وخاضوا في الرياضيات حتى كادلايتَمَيَّرُ عن الفلسفة لولا اشتِمالُه على السمعيات، وهذا هو كلامُ المتأخرين.

ترجمه: کھرجب نقل کیا گیا فلسفہ کو یونانی زبان سے عربی زبان کی جانب، اور مسلمان اس میں مشغول ہوئے اور انھوں نے شریعت کے خلاف کیا تھا، تو انھوں نے ملاویا علم کلام کے ساتھ فلسفہ کی بہت ہی باتوں کو، تاکہ وہ اس کے مقاصد کو ٹابت کریں۔ پھر وہ قادر ہوں ان کے ابطال پر اور (فلسفہ کی آمیزش) کا بیسلسلہ چاتا رہا، یہاں تک انہوں نے داخل کردیا اس میں طبیعیات والنہیات کے بردے جھے کو اور مشغول ہوئے وہ ریاضیات میں یہاں تک کہ قریب تھاکہ وہ (بعن علم کلام) فلسفہ سے والنہیات کے بردے جھے کو اور مشغول ہوئے وہ ریاضیات میں یہاں تک کہ قریب تھاکہ وہ (بعن علم کلام) فلسفہ سے متازنہ ہو اگروہ مشتمل نہ ہوتا سمعیات پر اور بیمنا خرین کاعلم کلام ہے۔

اخات وتركیب :هلم جوا :هلم كمعنی بین تو آ" یا تولا" (لازم ومتعدی دونوں طرح مستعمل ہے) اور جے مصدر ہے، جس كمعنی صفیح كے بیں، یہاں پراسم فاعل كے معنی میں ہے اور مصوب ہوال ہونے كى بنا پر، یافعل محذوف كامفعول مطلق ہے أى تبجر جوا، پس هلم جوا : كے معنی موں گے تو آ اس كو صفیح ہوئے ، اور عام طور پراس كا استعال كسى چیز كے ملسل جارى رہے اور ختم نہ ہونے كو بیان كرنے كے ليے اس كو صفیح ہوئے ، اور عام طور پراس كا استعال كسى چیز كے ملسل جارى رہے اور ختم نہ ہونے كو بیان كرنے كے ليے

ہوتا ہے،اس لئے ترجماس طرح کیاجاتا ہے کہ بیسلسلہ جاری رہا۔ مُعظم : (بروزن بچم) بڑایا اکثر حصہ، مُعظم الطبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات :طبیعیات کابیشتر حصہ، السمعیات:نقلیات،اس سےمرادوہ مسائل اورمباحث ہیں جن کازیادہ تر مدانقی دلائل پر ہے، جیسے جنت، دوزخ ،حشر ونشراور قبر میں سوال وجواب اورعذاب و تکلیف کی بحثیں۔

مامون ساتواں عہای خلیفہ ہے بیز بردست فرماں روا ہونے کے ساتھ علم وقن کا بڑا قدر دال اوراصحابِ
فضل و کمال کا بڑا جامی اور سر پرست بھی تھا ،اس نے شاہان روم کے پاس ہدایا جھیجے اوران سے درخواست کی کہوہ
ہدایا کے جواب میں فلسفہ کی کتا ہیں بھیجیں۔ چنا نچہ انھوں نے افلاطون ، ارسطاطالیس ، بقراط اور جالینوں وغیرہ کی
کتابوں کا بڑا ذخیرہ بھیجا ،اس طرح فلسفہ کے بیش بہا جواہراس کے ہاتھ آئے ،اوراس نے تنین بن اسحاق ، ٹابت
بن گڑ ہ اور تحدیث بن حسن وغیرہ کو کئیب فلسفہ کے ترجمہ کی خدمت سپردگ ، جب بیتر اجم تیار ہو گئے تو مامون نے لو
سول کواس کے پڑھنے کی ترغیب دی اور آزادانہ بحث ومباحثہ کی اجازت بھی دے دی۔اس لیے ہر کس وناکس نے
اس کو پڑھنا شروع کیا اور جولوگ اس کو ہضم نہ کر سکے وہ گمرائی کے دلدل میں تھنستے چلے گئے ،معتز لہ سب سے زیادہ

جب علماء اسلام نے بیصورت حال دیکھی توانھوں نے فلاسفہ کے ان اصولوں کی تر دید کے لیے، جو شریعت کے ماتھ ملا دیا تا کہ ان کے مقاصد کی تحقیق کر کے ان کا شریعت کے مخالف سے ، فلسفہ کی بہت می باتوں کو کلام کے ساتھ ملا دیا تا کہ ان کے مقاصد کی تحقیق کر کے ان کا

پورے طور پر ابطال کر عیس اور سیسلسلہ چاتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے طبیعیات والنہیات کا بواحصہ اور پچھ حصہ ریاضیات کاعلم کلام میں واخل کر دیا ، اوراس طرح علم کلام کی کتابیں فلسفیانہ مباحث سے اتن پُر ہوگئیں کہ اگران میں وہ سائل نہ ہوتے جونتی اور سمعی ہیں لیعنی جن کا زیادہ تر ہدار کتاب وسنت پر ہے ، جیسے جنت و دوزخ ، حشر ونشر ، اور منکر ونکیر کاسوال وغیرہ تو قریب تھا کہ علم کلام اور فلسفہ میں کوئی امتیاز باتی نہ رہتا۔ اور یہی علم کلام جس میں فلسفہ کی ہمین شریب تر بہت زیادہ ہے متا خرین کاعلم کلام ہے۔

قولہ: السطب عیات: بیرہ علم ہے جس میں ان چیز دل کے احوال سے بحث کی جاتی ہے جن کوہ جود میں لانا انسان کے قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ وجود ذہنی اور وجود خار بی دونوں میں مادہ کی مختاج ہیں ، جیسے انسان ، کے قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ وجود ذہنی اور وجود خار بی دونوں میں مادہ کی مختاج ہیں ، جیسے انسان ، کے آگر وہ خارج میں پایا جاتا ہے تو گوشت پوست اور ہڑیوں کے ساتھ ، اور اگر اس کا ذہن میں تصور کریں تب بھی وہ ای شکل میں ہوگا ، یہی حال تمام اشیاء کو نتیہ اور مرکبات عضر ریکا ہے۔

قولہ: الإلله ات بیرہ علم ہے جس میں ان چیز وں کے احوال ہے بحث کی جاتی ہے جن کو وجود میں لانا انسان کے قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ وجودِ ذہنی اور وجودِ خارجی دونوں میں مادہ کی مختاج نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ وہ خارج میں بھی بلا مادہ کے موجود ہے اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو تصور بھی کسی مادہ کے بغر ہوتا ہے۔

قولہ: الحریبا ضبیات نیروہ ملم ہے جس میں ان چیز وں کے احوال سے بحث کی جاتی ہے جن کو وجود میں لا ناانسان کے قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ وجو دِ ذہنی میں تو کسی مخصوص مادہ کی مختاج نہیں ہے لیکن وجو دِ فارجی میں مادہ کی مختاج ہوتی ہیں جیسے اعداد ، اور علم ہندسہ کے اشکال ، کہ ان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر ہوسکتا ہے مگر خارج میں ان کا وجود مادہ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ (معین الفلفہ: ۳۵ و۳۵)

وبالجملة هو أشرف العلوم لِكُونِه أساسَ الأحكامِ الشرعيةِ ، ورئيسَ العلومِ الدينية ، وكونِ معلوم الدينية ، وكون معلوماتِه العقائدَ الإسلامية ، وغايته الفوزَ بالسعاداتِ الدينية والدُنيويةِ ، وبراهينِه الحُجَجَ القطعية المؤيَّدَ أكثرُها بالأدِلَة السمعيةِ.

وَمَا نُقِلَ من السَلْفِ من الطعنِ فيه والمنع عنه فإنما هو للمُتَعَصِّب في الدين والقاصِرِ عن تحصيل اليقينِ والقاصدِ إلى إفساد عقائِدِ المسلمين والخائِضِ فيما لا يُفتَقَرُ إليه من غوامِض المتَفَلسِفِينَ، وإلا فكيف يُتَصَوَّر المنعُ عما هواصلُ الواجبات وأساسُ المشروعات؟

تسرجمه: اوربېرحال بي (علم الكلام) اشرف العلوم ہے اس كے احكام شرعيه كى بنيا داورعلوم ديني اور اس كا نفع ديني اور ديني معلومات كے عقائد اسلاميہ ہونے كى دجہ ہونے كى دجہ سے، اور اس كے مرابین كے دلائل قطعيہ ہونے كى دجہ سے، جن ميں سعادتوں كے ساتھ كامياب ہونا، ہونے كى دجہ سے، اور اس كے برابین كے دلائل قطعيہ ہونے كى دجہ سے، جن ميں سعادتوں كے ساتھ كامياب ہونا، ہونے كى دجہ سے، اور اس كے برابین كے دلائل قطعيہ ہونے كى دجہ سے، جن ميں سعادتوں كے ساتھ كامياب ہونا، ہونے كى دجہ سے، اور اس كے برابین كے دلائل قطعيہ ہونے كى دجہ سے، اور اس كے برابین كے دلائل قطعيہ ہونے كى دجہ سے، جن ميں

ے اکثر مؤید ہیں تعلّی دلائل ہے۔ اورسلف سے جواس کی ندمت اور ممانعت منقول ہے تو بلاشبہ بیاس کے لئے ہے جو دین میں متعصب ہی اوراس کے لیے ہے جو یقین کو حاصل کرنے سے عاجز ہو،اوراس کے لئے ہے جومسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کا ارادہ رکھتا ہواوراس کے لیے ہے جو تفلسفین کی ان ہاریکیوں میں مشغول ہونے والا ہوجس کا وہ مختاج نہ ہو، ورز کیسے تصور کیا جاسکتا ہے اس علم سے منع کرنے کا جوتما م ضروری چیزوں کی اصل ہے اور تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ سیسے تصور کیا جاسکتا ہے اس علم سے منع کرنے کا جوتما م ضروری چیزوں کی اصل ہے اور تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ اخات وتركيب :بالجمله بهرمال، جمله حمعن بين مجموعه، تمام، يبهى باكساته استعال ہوتا ہے اور بھی فسی کے ساتھ، پہلی صورت میں اس سے تعیم ونکثیر مراد ہوتی ہے، ترجمہ ہوگا: بہر حال، بہر صورت، خلاصه کلام، اوردوسری صورت میں تقلیل مراد ہوتی ہے، ترجمہ ہوگا: تھوڑ اسا، پچھنہ بچھ، کسی قدر، اساس الأحكام

الشرعيه: بينصوب عن مصدر ك خربون كي وجهد ورئيس العلوم الدينيه: ال كاعطف اساس پرے، وکون معلوماته: اسکاعطف پہلےکون پرے، العقائد الإسلامیه: بیکون کی خبرہے، و غایته: پر مجرور باوراس كاعطف معلومات يرب، الادلة السمعية نقلى دلاكل ،من الطعن و المنع: يهمانقل كابيان ے، المُتَعَصِّب فی الدین: اپنے دین وند مب کی سخت هاظت اور بر طرح سے نصرت کر نیوالا، غوامض : وقيق اور بوشيده باتيس، مفرد: المعامِضة، المتفلسفين برتكلف فلسفى بننے والے،مسائل علميه ميس ماہر مونے كا دعویٰ کرنے والے، المشروعات شریعت کے بیان کردہ احکام۔

علم كلام ببرحال اشرف العلوم ب: قبول وبالجملة: يهال سي شارح علام تفتاز الى رحمة الله عليه بیان فر مارہے ہیں کہ ملم کلام خواہ متقد مین کا ہو یا متأخرین کا تبہر حال وہ تمام علوم میں افضل اور اشرف ہے، فلسفہ کی آمیزش ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ،اوراس کی کئی وجوہ ہیں۔

ا میملی وجد: علم کلام تمام احکام شرعید کی اساس و بنیاد ہے کیوں کہ تمام احکام کی تعمیل الله اوراس کے رسول کی

معرفت پرموتوف ہے،اور بیمعرفت علم کلام ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔

دوسری وجهه علم کلام تمام علوم دینیه (تغییر، حدیث، نقه، اصول فقه، تصوف) کا سردار ہے، کیول کہ بیہ ہے علوم موقوف ہیں اللّٰد کی ذات وصفات کی معرفت پراور ذات صفات کی معرفت علم کلام ہی کے ذریعہ حاصل

تنسرى وجبر: السعلم كوزر بعيه جومعلومات حاصل موتى بين وه تمام معلومات مين اعلى واشرف بين اوروه عقائداسلامیہ کی معرفت ہے، لیس معلومات کا اشرف ہوناعلم کے اشرف ہونے کومتلزم ہے کیوں کہ جس علم کے ذربعه جس درجه کی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علم بھی اس درجہ کا مانا جاتا ہے۔

چوکی وجیہ: اس علم کی جو غایت ہے لینی اس کا جو فائدہ اور نتیجہ ہے وہ ہے دینی اور دنیوی سعادتوں کا حصول ،اوربیتمام غایات میں اعلیٰ اور افضل ہے اوربیہ بات مسلم ہے کہ جس علم کی غایت جیسی ہوتی ہے اس کی حیثیت بھی و لیں ہی ہوتی ہے۔

یا نچو میں وجہہ: اس فن کے مسائل کا مدار ایسے عقلی اور قطعی دلائل پر ہے جن میں سے اکثر نفلی دلائل سے مؤید ہیں اور ظاہر ہے کہ بیفضیلت اور برتری دیکرعلوم کوحاصل نہیں ہے۔

كلام كواشرف العلوم كهني يرايك الشكال اوراس كاجواب: قول وما نقل عن السلف: بدايك اشكال كاجواب ہے،اشكال بدہے كہ جب سيكم اشرف العلوم ہے تو پھرسلف نے اس كى غدمت كيوں كى ہے اوراس میں مشغول ہونے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ مثلاً امام ابو یوسف سے منقول ہے: مَنْ تَكُلَّمَ تَزَنْدَقَ (جس نِعْلَم کلام کوسیکھاوہ بردین ہوگیا)اورحضرت امام شافعیؓ ہے منقول ہے کہ میرافیصله کم کلام کےعلاء کے بارے میں بیہ كان كى خوب ينائى كى جائے اوراونٹ برسواركر كے شہر ميں تھمايا جائے اور بياعلان كيا جائے كه بيان لوگوں كى سزا ہے جو کتاب سنت کوچھوڑ کرعلم کلام میں مشغول ہوتے ہیں۔ (النمراس)

جواب بیہ ہے کہ بیہ ندمت وممانعت عام نہیں ہے بلکہ بید چند مخصوص افراد واشخاص کے لیے ہے جن میں سے ایک تو وہ خص ہے جودین میں متعصب ہولینی جون کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ضداور عناد کی وجہ سے اس کو قبول نہ

دوسرادہ مخص ہے جواپی قوت عاقلہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے یقین حاصل کرنے سے عاجز ہواورشکوک

وشبهات میں مبتلا موجانے کا توی اندیشہ ہو۔

تیسروہ مخص ہے جوعام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا کر کے ان کے عقا کدکو بگاڑنا چاہتا ہو

اور چوتھا وہ تخص ہے جوفلا سفہ کی غیرضروری باریکیوں میں مشغول ہوتا ہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مم کلام میں کوئی مضرت نہیں ، وہ تو مفید ہی مفید ہے۔البنتہ استعداد کے تفاوت اور کل کے اختلاف سے اس کے آثار مختلف ہو سکتے ہیں، جسے قرآن مجید کے بارے میں ہے: یُسفِ لُ بِ الله کثیر او يَهْدِی بد كثيرا (البقرة) كربہتوں كے ليےوہ سامان ہدايت ہاور بہت سے لوگوں كى كمرائى اس كوس كراور بروجاتى ہے۔ اوراس کی مثال ایس ہے جیسا کہ غذائے صالح تندرست آدمی کے لیے صحت وقوت کی بقاءاوراس میں اضافہ کا سبب ہاور میں غذا بیار فاسد ہاضمہ کو کھلائی جائے تو اس کی بیاری کواور بردھادے گی اور پیٹے کے اندر گندگی اور پلیدی اور زیادہ پیدا کرے گی، پہلے اگر پانچ دست آتے تھے تواب پندرہ آئیں گے، بلکہ بسااد قات مہلک ثابت ہو عتی ہے، پلاؤاور قورمدا کرکسی ہیضہ کے مریض کو کھلا دیا جائے تو اس کے لئے زہر قاتل بن جائے گا ،تو کیا پلاؤاور قورمہ میں کوئی مصرت اورنقصان ہے؟ نہیں!اس میں کوئی مصرت نہیں،اس میں تو نفع ہی نفع ہے مگر کل اور استعداد کی خرابی کی وجہ سے معزبن جاتا ہے، ای طرح علم کلام میں بھی نفع ہی نفع ہے گر بیار اور روگی کے حق میں زہر قاتل بن سکتا ہے ، الله بإك كاار شادم: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. (الوبر ١٢١) يعنى الله كاكلام ت كر مومنین کے ایمان میں تاز کی اور ترقی ہوتی ہے اور قلوب مسرور ومنشرح ہوتے ہیں ،اس کے بعد منافقین کے بارے ش فرات بين: وَأَمَّنَا الَّذِينَ فِسَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتُهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ وَمَنا تُواوَهُم تحافرون. (التوبه١٢٥) ليعنى جن كے دلول ميس كفرونفاق كى بيارى اور پليدى ہان كى كندگى اور پليدى ميس اوراضا فه ہوجاتا ہے یہاں تک کہ یہ بیاری ان کی جان بی لے کرچھوڑتی ہے .....اللہ یاک کابیر بیان مذکورہ مثال کے بالکل مطابق ہاور ہو بہواس پرمنطبق ہے، (نصل الباری جا:ص ۲۸۱)

عارف شیرازی نے کیا خوب کہاہے:

بارال كه در لطافت طنيعش خلاف نيست ١٦٠ در باغ لاله رُويدودر محوره بوم حس بارش جس کی طبیعت کے پاکیزہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں 🖈 باغ میں لالدا گاتی ہے اور شور ملی ( بنجر ) زمین میں خس وخاشاک (لیعن گھاس پھونس،ردی اور نکمی چیز )۔ ثم لَمَّا كَانَ مَبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المُحدَثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعالِه ثم الانتقالِ منها إلى سائر السمعيات، ناسَبَ تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يُشاهَدُ من الأعيان والأعراض وتحقّق العلم بها لِيُتوصَّل بذلك إلى معرفة ماهو المقصودُ الأهمُ فقال ....

حقائق اشياء كي بوت سے كتاب كا آغاز كرنے براعتراض اوراس كاجواب:

قوله لما كان الخ بيجواب ہے ايك اعتراض مقدر كاجو ماتن امام نفى رحمه الله پروارد موتاہے، اعتراض كاتقريريہ ہے كام كاتقريريہ ہے كہم كلام كاموضوع ذات وصفات بارى تعالى بين تو پھر ماتن رحمه الله نے ذات وصفات كى بحثوں سے كتاب كا آغاز كرنے كے بجائے تقائق اشياء كے ثبوت سے كيوں كيا ؟ يہتو انحراف موضوع ہے۔

جواب کی تقریر بیہ ہے کہ کم کلام کے اندر چونکہ کئد ثات (مصنوعات) کے وجود سے استدلال کیا جاتا ہے، صافع کے وجود اوراس کی تو حیداوراس کی صفات وافعال پر، پھران چاروں کے اثبات کے بعد دیگر نقلی مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ اولا اس بات پر سمبیہ کردی جائے کہ مخلوقات موجود ہیں اوران کاعلم ہم کو حاصل ہے تا کہ اس کو مقصود کے علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جاسکے۔

خلاصه بیرکهاشیاء کاوجود اوران کے ثبوت کاعلم چوں ل کمقصود کے علم کا ذریعہ اور مقدمہ ہے اس کیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ شرح العقائد النسغية

(قال أهل العلى) وهو الحكم المطابق للواقع، يُطلَق على الأقوال والعقائد والأديان والعداهب (أ) باعبار اشبمالها على ذلك ويقابله الباطل، والماالصدق فقد شاع في الاقوال والعداهب (أ) باعبار اشبمالها على ذلك ويقابله الباطل، والماالصدق فقد شاع في الاقوال والعدامة ويقابله الكِذُب، وقد يُعرق بينهما بأنّ المطابقة تُعتبر في الحق مِن جانب الواقع، وفي خاصة وفي الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقتُه للواقع، ومعنى حَقِيّتِه مطابقةُ الواقع العدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقتُه للواقع، ومعنى حَقِيّتِه مطابقةُ الواقع

(١) اعلم أن ههنا أربع كلمات: الملة، الدين، الشريعة، الملهب، يطلق أحدها مكان الأخرى فينبغى أن يُعلم الفرق بينها فنقول: الملة: بالكسرو تشديد اللام في الكشف: هي والطريقة سواء، وهي في الأصل إسم من امللت الكتاب بمعنى أمليتة كما قال الراغب، ومنه مملول مسلوك معلوم، كما نقله الأزهري، ثم نقل إلى أصول الشرائع ياعتبار أنها يمليها النبي ظلب ، ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام فيها، وقد يطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة، ولايضاف إلى الله فلايقال: ملة الله ولا إلى أحادالأمة.

والدين يرادفها صدقاً لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والإنقياد، والاتحادهما صدقاً قال تعالى: "ديناً قيماً ملة إبراهيم" (الأنعام: ١٦١) - وقد يطلق الدين على الفروع تجوزاً، ويضاف إلى الله، وإلى الأحاد، وإلى الطوائف منبصوصة نظراً إلى الأصل، على أن تغاير الاعتبار كافي في صبحة الإضافة، ويقع على

وأماالشريعة فهي اسم للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد كانت منصوصة من الشارع أولا، لكنها راجعة إليه والنسخ والتبديل يقع فيها ويطلق على الأصول الكلية تجوزا (كشاف: ١٤٨/٤). والمذهب: الطريقة، والمعتقد الذي يلهب اليه، وعند العلماء : مجموعة الآراء والنظريات العِلمية والفلسفيه ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة (المعجم الوسيط).

وقيل: الدين والملة: متحد أن بالذات ومختلفان بالاعتبار، فإن الشويعة (يعنى الله كمقرر كرده طريق واحكام، خدائى احكام وقوانين كامجموعه جواللدتعالى نے اپنے نبيوں كے ذريعد ين وونيا كى سعادت كے ليے اپنے بندول كوعطافر مائے يں) مِن حيث انها تطاع تسمى دينا، ومِن حيث انها تجمع وتكتب تسمى ملة، ومن حيث انها يرجع إليها تسمى ملهباً. وقيل: إن الدين منسوب إلى الله، والملة منسوب إلى الرسول عليه السلام، والمذهب إلى المجتهد. (حاشيه رمضان آفندي) العربے ہونے کے معنی اس کا واقع کے مطابق ہونا ہے ، اور حکم کے حق ہونے کے معنی واقع کا اس کے مطابق

انعات وتركبيب: عقائد: مفرد عقيده: پخته خيال، اعتقاد، يقين كامل، وه بات جس پر پخته يقين كياجائ اورجس كانكاركوآ دى كناه سمجے، اديسان:مفرد:ديس،ندب، مردهطريقه جس كذر بعدفداك عبادت كى جائے ،ملت وشريعت (ليعنى وہ احكام وقوانين جن كواللدتعالى نے انبياء كے ذريعه اپنے بندوں كوعطا فرمائے ہیں تا کدان کے ذریعیسعاوت وارین حاصل کرسکیں)۔ تین باتوں کا مجموعہ (۱) دل سے اعتقاد (۲) زبان ے اقرار (٣) اعضاء وجوارح سے اركان يكل - (العجم الوسيل) مداهب :مفرد مدهب :طريقه عقيده، ادراال علم کے نز دیک مذہب علمی اور قلسفی افکار دنظریات کا وہ مجموعہ ہے جو باہم مربوط ہوکر ایک منظم اکائی کی شکل افتیارکر لے۔(اعجم الوسیط) اشت مالھا جمیر مجرور عقائد، اقوال، ادبیان اور مذاہب چاروں کی طرف راجع ہے، على ذلك: الكامثاراليد الحكم المطابق للواقع ب، خاصة: مال بشاع كالممير، حَقِّيَّته: ال من منير مجرور كامرجع علم ب،اور حقية كمعنى بين: فق مونا\_

الل حل سعمراد: قوله قال اهل الحق: الل حق سعمرادالل سنت والجماعت بين، اورمقوله بورامتن الماورج جمار مقوله بن كاصلاحيت بيس ركمتا ، جي خلاف للسوفسطائة اورو الإلهام ليس من اسباب المعرفة بصحة الشيء عند اهل الحق ، يجمله معرضه بماتن كاطرف س، ياحال بالرق كمقوله سے،اور بیکی اختال ہے کہ مقولہ صرف حقائق الاشیاء ثابتة و العلم بھا متحقق ہو،نہ کہ پورامتن -

حن اور باطل كمعن: قوله؛ وهو الحكم المطابق الخ:يين كي تفير إوراس مين عم عمراد ایک فی کی دوسری فی کی جانب نبیت کرنا ہے خواہ ایجاباً ہوجیے زید قائم خواہ سلباً ہوجیے زیدلیس بقائم -شارح کی تغییر کا حاصل میہ ہے کہت وہ تھم ہے جووا قع کے مطابق ہواورا گرواقع کے مطابق نہ ہوتو وہ باطل ہے۔ حق اورصدق كيمواقع استعال: يُطلق على الاقوال: حق كمعنى ومفهوم بيان كرنے كے بعداب اں کے مواقع استعال بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حق کا اطلاق اقوال ،عقائد ، ادیان اور نداہب

چاروں پر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے قول حق ،عقیدة حقة ،دین حق ، مذهب حق اور ان چاروں پرحق كا اطلاق اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہان میں سے ہرایک حق کے معنی الحکم المطابق للواقع پر مشتل ہوتا ہے۔

حق اور صدق مین معن کے اعتبار سے فرق: وقد یفوق: او پرشار حالام تفتاز الی نے حق اور صدق میر، صرف استعال کے اعتبار سے فرق بیان کیا ہے اور معنی کے اعتبار سے کوئی فرق بیان نہیں کیا ، اس سے معلوم ہو گیا کہ معنی ومنہوم کے اعتبارے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب بہال سے بیربیان کررہے ہیں کہ بھی معنی ومنہوم کے اعتبارے بھی دونوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے لیکن بیفرق اعتباری ہے اس طور پر کہ حق کے اندر مطابقت کا اعتبار کیا جاتاہوا قع کے جانب سے، اور صدق کے اندر مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے مکم کی جانب سے۔

مطلب بیہ کدواقع اور علم کے درمیان مطابقت توحق اور صدق دونوں کے اندر ضروری ہے لی جب واقع اور حق دونوں کے درمیان مطابقت ہوگی تو ہرایک مطابق بھی ہوگا اور مطابق بھی ، کیوں کہ مطابقت مفاعلت سے ہاور مفاعلت کا خاصہ ہے مشارکت ( یعنی دو چیزوں کا کسی تعل میں شریک ہونا اس طور پر کہ ہرایک فاعل بھی ہواور مفعول بھی ) لیکن اگر مطابقت کی نسبت صراحة واقع کی طرف کی جائے اور اس کومطابقت کا فاعل بنایا جائے اوركها جائے: طابق الواقع للحكم تواس كوئ كبيل كاورا كرمطابقت كى نسبت علم كى طرف مواور علم كواس كا فاعل بناياجائ اوركهاجائ: طابق الحكم للواقع توييصدق ب، خلاصه بيكه اكروا قع كومطلاق اورحكم كو مطائق بنایاجائے توبیق ہے اور اگراس کے برعس کیاجائے تو وہ صدق ہے پس حق کی تعریف بیہوگی: السواقسے المطابقُ للحكم ،اورصدُ ق كاتعريف بيهوكى:الحكم المطابقُ للواقع ،ال تعريف كاعتبار يحق واتع كى صفت موگا اور صدق علم كى صفت موگا اور حق اور صدق كى جوچ كى تعريف ب: الحد كم المطابق للواقع اس کے اعتبارے فق اور صدق دونوں ملم کی صفت ہوں گے(۱)۔

وفيه أيضا (في : ١/١ ٥٤): وتحقيقه ما ذكر السيد السند: من أن الحق و الصدق متشاركان في المورد =

<sup>(</sup>۱) المحق: في اللغة: ثابت ولاكن محيح ، سياء واجب، واقع كم طابق ، اور الله تعالى كنامول يس ايك نام ب- وفي المعرف هو مطابقة الاعتقاد للواقع. والصدق والحق يتشاركان في المورد، ويتفارقان بحسب الاعتبار، فإن المطابقة بين الشيئين تقتضي نسبة كل واحد منهما إلى الآخرب المطابقة، لأن المفاعلة تكون من الطرفين، فإذا طابقا فإن نسبنا الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بالكسر، والاعتقاد مطابقاً بالفتح. فتسمى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد حقاً. وإن عكسنا النسبة كان الأمر بالعكس، فتسمى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد صدقاً. (كشاف اصطلاحات الفنون: ٣٠/٣)

إذبوصف بكل منهما القول المطابق للواقع والعقد المطابق للواقع. والفرق بينهما أن المطابقة بين شيئين تقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالمطابقة، كما في باب المفاعلة، فإذا طابق الاعتقاد الواقع فإن نُسِبَ الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقاً بكسر الباء، والاعتقاد مطابقاً بفتحها. فهذه المطابقية القالمة بالاعتقاد، تسمى حقا بالمعنى المصدرى، ويقال: هذا اعتقاد حق، على أنه صفة مشبهة، وانما سميت بذلك لأن المنظور إليه أوّلاً في مذا الاعتقاد مقاد المعابقة القالمة بالاعتقاد إلى الواقع كان الاعتقاد مطابقاً بكسر الباء، والواقع مطابقاً بفتحها فهذه المطابقية القالمة بالاعتقاد، تُسمّى صدقاً ويقال: هذا اعتقاد صدق، أي صادق. وإنما سميت بذلك تمييز الهاعن اختها، التهي.

وفى روح المعانى: قال الراغب: الحق: اصله المطابقة والموافقة، ويكون بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع، وقيل: إنه الحكم المطابق، ويطلق على الأقوال والعقائدوالأديان والمداهب باعتبار اشتماله على ذلك، ولم يضرق في المشهور بينه وبين الصدق إلا أنه شاع في العقد المطابق، والصدق في القول كذلك، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم . (٣٣٢/١)

وقال العلامة أحمد بن موسى الخيالي (المتوفى ٢٦٨ اس ٢٨٠ هـ): قوله : يعتبر في الحق من جانب الواقع الخ إذالمنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقا أى ثابتاً متحققاً. وأما المنظوراولا في الاعتبار الثاني فهو الحكم الذي يتصف بالمعنى الأصلي للصدق، وهو الإنباء عن الشي على ماهو عليه، وهذا أولى مماقيل: يُسمَّى الاعتبار الثاني بالصدق تمييزا، تأمل. (الخيالي على شرح العقائد: ٢٠)

قال الفاضل المحشى: قوله: إذالمنظور أولا النع أى إنما سمى الحكم باعتبار كونه مطابقًا (بالفتح) للواقع بالحق لأن المنظور فيه أولا يعنى أن الذى ينظر إليه ويلاحظ أولاً في حصول هذا الاعتبار للحكم أعنى كونه: مطابقًا (بفتح الباء) هو الواقع فإن الحكم إنما يصير مطابقًا (بفتحها) اذا نُسِب إليه الواقع واعتبر من جهة الفاعلية صريحا فيقال: طابق الواقع الحكم، والواقع متصف بالحق بالمعنى اللغوى أعنى النابت مِنْ حَقّ بمعنى: لَبُتَ، فُنقِل الحقّ عن معناه اللغوى الذى هوصفة الواقع وسُمّى به كون الحكم مطابقًا تسمية للشي بوصف ماهو منظور في حصوله أولا ثم أخذ منه الصفة المشبهة ووصف العقد والحكم به.

فللحق معان ثلثة: أحدها اللغوى وهوالثابت المنقول عنه، والثاني: كون الحكم مطابقا، والثالث: الصفة المشبهة الماخوذة من هذا المعنى التي يوصف بهاالحكم بالمواطاة، بأن يقال: الحكم حق.

وإنما قيد بقوله: "أولاً"، لأن الحكم أيضاً منظور فيه من جهة الفاعلية في هذاالاعتبار فإن مقتضى باب المفاعلة بالفاعلية والمفعولية من الطرفين، لكن ذلك منظور إليه بالمطابقة ثانيا أى ضمنا، (لاصريحاً) إذالفاعل الصريح للمطابقة على هذاالاعتبار هو الواقع.

وقوله: وأمّا المنظور أولا في الاعتبار الثاني هو الحكم الخ يعني انما سمى كون الحكم مطابقا (بكسر الباء) للواقع بالصدق لأن الملحوظ في هذا الاعتبار أولا هو الحكم فإنه إنما يصير الحكم مطابقا (بكسرها) إذا نُسِبَ إلى الواقع واعتبر مِن جهةِ الفاعلية صريحا فيقال: طابق الحكم الواقع، والحكم متصف بالمعنى اللغوى للصدق أعنى الإنباء عن الشئ على ماهو عليه فيكون تسميته بهذا لاعتبار بالصدق أيضا تسمية الشئ بوصف ماهو منظور فيه أولاً=

شوح العقائل النسلمة

قوله: فمعنی صدق المحکم: ماقبل میں حق اور صدق میں جوفرق بیان کیا گیااس پر بیتفریع ہے جمری کا ماس بید ہوگا کہ وہ محمری کا حاصل بیدہ کہ جب حق اور صدق میں بیفرق ہے ، تو کسی حکم کے صادق ہونے کا مطلب بیدہ وگا کہ وہ حکم واقع کے مطابق ہے۔

کے مطابق ہے اور کسی حکم کے حق ہونے کا مطلب بیدہوگا کہ وہ حکم ایسا ہے کہ واقع اس کے مطابق ہے۔

(حقائق الاشياء ثابتة) حقيقة الشي وماهيته مابه الشي هوهو كالحيوان الناطق للإنسان بدونه فإنه من العوارض للإنسان بدونه فإنه من العوارض للإنسان بدونه فإنه من العوارض وقد يقال: إنّ مابه الشيء هوهو بإعتبار تحقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. والشيء عندنا هوالموجود، والثبوت والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفة معناها بديهي التصور.

ترجمه : اشیاء کی حقیقتیں ٹابت ہیں جی کی حقیقت و ماہیت وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کوئی ہی وہ جی ہوتی ہے جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے، برخلاف ضا حک اور کا تب جیسی چیز ول کے جن کے بغیر انسان کا تقور ممکن ہے، پس بیشک وہ عوارض میں سے ہیں اور بھی کہا جا تا ہے کہ مساب ہ المشسیء ھو ھو اپنے تحقق کے اعتبار سے حقیقت ہے اور اپنے تشخص کے اعتبار سے بھو یہ تہ ہو اور اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ماہیت ہے اور شی : ہمار سے نزد یک فقط موجود ہے اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون متر ادف الفاظ ہیں جن کے معنی کا تصور بدیجی ہے۔

لغات و ترکیب: تشخص: اس کے لغوی معنی تعین کے ہیں اور اصطلاح میں تشخص کی تغییر میں مختلف اقوال ہیں، بقول بعض: تشخص: ان چیز وں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعہ ایک نوع کے افرادایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے وہی زید کا تشخص ہے، (جیسے ممتاز ہوتا ہے وہی زید کا تشخص ہے، (جیسے اس کا خاص رنگ روپ اور ناک نقشہ وغیرہ)، اور بعض نے یہ تغییر کی ہے: کسی شی کا اس طرح ہونا کہ بہت سے افراد

-بـقـى الـكـلام فـى أن كـون الإنبـاء الـمذكور معنى لغويا للصدق محل ترددٍ، إذلم يُوجد في الصحاحِ وغيره مِن الكتب المشهورة (ماثيرمبراكيم:٢٠)

وقال العلامة محمد عبد العزيز الفَرْهاوى: ألحق: في أصل اللغة بمعنى الثابت فالواقع أحق بأن يوصف به من الحكم، أما وجه اختصاص الصدق بالحكم فقيل: للفَرْق، وقيل: لأن الصدق في اللغة هو الإخبار عن الشي بما هو عليه، وأورد عليه أولا أنه لم يوجد في كتب اللغة، وثانيا: بأن الانباء صفة المتكلم، لاصفة الحكم.

وأجيب عن الأول: بأنه معلوم من مداق كلام العرب. وعن الثاني: بأن الإنباء مصدر مجهول، أرمحمول على التسامح، فإن الإخبار عن الشي يستلزم كون الشي مخبراعنه. «النبراس: ٢٥)

ے درمیان اس کی شرکت کوفرض کرناممتنع ہو،اور ایک تغییر رہ بھی ہے : هی کاماسوا سے ممتاز ہونا۔(النمر اس)

هوبتة: بيد هو خمير سے ماخوذ ہے اصطلاح میں ماہیت مع تشخص کوہویت کہتے ہیں یعنی وہ ماہیت شخصیہ جو هو یاهی ضمیر کامرجع بن سکے، متر ادف: ہم معنی الفاظ،وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہوں۔

هی است الفاظ پر شمال الک الک ترب وارتشری کررہ ہیں جس کی تفصیل ہے کہ دھائی الفاظ پر شمال کے بینوں کی الگ الگ ترب وارتشری کررہ ہیں جس کی تفصیل ہے کہ دھائی جمع ہے حقیقة کی اور سمی بھی می کی حقیقت اور ماہیت مابعہ المشیء ہو ھو کو کہتے ہے اس میں ماموصولہ ہا اور بدی ضمیر ما کی طرف راجع ہے جار مجرور یہ کو نقطی محذوف سے متعلق ہا اور المشیء : یکو ن محذوف کا اسم ہا اور پہلا ھو ضمیر فصل ہا اور دور راھو یکو ن محذوف کی خبر ہا اور اس کا مرقع المشیء جب انقذیر عبارت اس طرح ہے مایہ کو ن بدہ المشیء ذلك المشیء یعنی کی فی کی حقیقت و ماہیت وہ کہلاتی ہے جس سے وہ فی وہ فی بنتی ہے مثلاً آگ کو جو چیز المشیء ذلك المشیء یعنی کی فی کی حقیقت و ماہیت ہے ، اس طرح انسان جس ہی جن انسان کی حقیقت و ماہیت ہے ، اس طرح انسان جس کی خیر انسان کی حقیقت و ماہیت ہے ، پس حیوان ناطق انسان کی حقیقت و ماہیت ہے بر خلاف ضا حک اور کا تب جس چیز وال کے جن پر خلاف ضا حک اور کا تب جس کی خیر وال کے جن پر انسان کا انسان کی واشیت ہے بر خلاف ضا حک اور کا تب جس کی خیر وال کے جن پر کی انسان کا انسان کی وانسان کی حقیقت و ماہیت ہیں۔ انسان کی حقیقت و ماہیت ہیں۔ انسان کا انسان کی وانسان کی حقیقت و ماہیت بیں جیل انسان کی حقیقت و ماہیت بیں۔ کہیں عمل کی انسان کی انسان کی تقیقت و ماہیت بیں۔ کہیں عمل کی انسان کا انسان کی انسان کی حقیقت و ماہیت ہیں۔ کہیں عمل کی انسان کی حقیقت و ماہیت بیں۔ کہیں عمل کی دیا نسان کی دیور میں سے ہیں۔ کہیں عمل کی کہی بیانسان کی حقیقت و ماہیت نہیں۔ کہیں عمل کی کہی بیانسان کی حقیقت و ماہیت ہیں۔

کیا حقیقت و ماہیت ایک بیں؟ قو له:قدیقال إن مابدالخ: عام طور پردونوں کامفہوم ایک بی بیان کیا جاتا ہے اور پھرفرق نہیں کرتے ہیں،او پرشارح نے حقیقت اور ماہیت دونوں کی ایک بی ماتھ تغییری تھی جس سے بیہ بتانا مقصود تھا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے،اب یہاں سے بی بتارہ ہیں کہ بھی ان دونوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے بایں طور کہ معاب الشیء هو هو اپنے تحق اور وجود کے اعتبار سے حقیقت ہاور تشخص کے اعتبار سے بہویت ہے ،اس فرق کا مطلب بیہ تشخص کے اعتبار سے بہویت ہوئے ماہیت ہے،اس فرق کا مطلب بیہ کہ معاب الشیء هو هو یعنی وہ بھی جو کسی کو وہ بھی بناتی ہے اگروہ خارج میں تحقق اور موجود ہے تو اس کو حقیقت کہ معاب الشیء هو هو اگر شخص اور معین ہواور اس قابل ہو کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کو هو یعنی معامل کے اور اس کو هو کو مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کے ایس کی اور معانی اور شخص سے قطع کے ایس کی اس کی مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کے ایس کو مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کے ایس کو مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کے ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کو میں اور معان کی معرب کام رجع بنایا جائے تو اس کو هو یت کہتے ہیں اور معاب الشیء هو هو کو مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کیا تھی خمیر کام رجع بنایا جائے تو اس کو هو یت کہتے ہیں اور معاب الشیء هو هو کو مطلقاً یعنی تحقق اور شخص سے قطع کی مقتبل ہو کہ ان کو کی بنایا جائے تو اس کو ہو یت کہتے ہیں اور معاب الشیء هو هو کو مطلقاً کینی تحقق اور شخص سے قطع

شرح العقائد النسفية

نظرکرتے ہوئے اہیت کہاجا تا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ ماہ الشبیء هو هو کومطلقاً (خواہ وہ موجودیا معدوم کی افظرکرتے ہوئے اہیت کہاجا تا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ ماہ الشبیء هو هو کومطلقاً (خواہ وہ موجود می اور حقیقت: وہ ماہیت ہے جو خارج میں موجود وخقتی ہواور هو یہت ہو (۱) مشخص و متعین ہواں طور پر کہ وہ جمیع ماعداہ سے متاز ہویا بہت سے افراد کے درمیان اس کا اشتراک ممتنع ہو (۱)

(۱) الماهية: هي ماحوفة عن (ماهو) بالحاق ياء النسبة، وحدف إحدى اليائين للتخفيف، ثم التعليل بمثل مَرمِي، وإلحاق التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية، وقيل: ألحق ياء النسبة بما هو وحدف الواو، والحق تاء التانيث، ولوقيل: بأنها ماخوذة (عن ماهي) لكان اقل إعلالاً، وفي صحة الحاق ياء النسبة (بماهو) على ماهو قاعدة اللغة نظر، ولا يوجد له نظير.

قال المولوى عصام الدين: وإنّى أظنّ أن لفظ الماهية منسوب إلى لفظ مابالحاق ياء النسبة إلى لفظ ما، ومثل لفظ ماإذااريدبه لفظ يلحقه الهمزة فاصله مائية أي لفظ يجاب به عن السوال بما، قلبت همزته هاء، لما بينهما من قرب المنحرج كما يقال في: ايّاك: هياك

ويؤيده أن الكيفية إسم لما يجاب به عن السوال بكيف (لا بكيف هو)، أخذ بإلحاق ياء النسبة وتاء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الإسمية بكيف، والكمية إسم لما يجاب به عن السوال بكم (لابكم هو)، حصل بإلحاق ياء النسبة والتاء بلفظ كم وتشديد كم حين إرادة لفظه على مايقتضيه قانون إراده نفس اللفظ بالثنائي الصحيح (فكذا يقال الماهية: إسم لما يجاب به عن السوال بما، لابماهو).

ثم الماهية عندالمنطقيين بمعنى مابه يجاب عن السوال بماهو، وعندالمتكلمين والحكماء بمعنى مابه الشي هو.

واعلم أيضاً أن الماهية، والحقيقة، والذات، قدتطلق على سبيل الترادف، (كشاف اصطلاحات الفنون: ١٠٧٤)

وفى النبراس: أماالماهية فلها ثلالة معان الأول مايجاب به عن السوال بما هو أى يقع اللفظ الدال عليه جواباً عنه ، الثاني مابه الشي هوهو ، وماهية الشي بهذا المعنى عين الشي ، الثالث ألأمر الكلى الحاصل في العقل من حيث هو كلى معقول بلا اعتبار الوجود الخارجي ، فماهية الشي هو صورته المعقولة وهذا المعنى هو الحقيقي الفالب في الاستعمالات . (ص٢٦)

وفي الكشاف إن قلت: هذا (اى تعريف الماهية : بما به الشئ هوهو) صادق على العلة الفاعلية، فإن الإنسان مثلًا إنسا يصير إنساناً متماثزاً عما عداه، بسبب الفاعل وإيجاده ضرورة أن المعدوم الايكون إنساناً بل الايكون ممتازا عن غيره.

قلت: الفاعل مابسبه الشئ موجود في الخارج ، لامابه الشي ذلك الشي، فإن أثر الفاعل الشي المسيء فإن أثر الفاعل الشي الشي الشي المحاوج و أمابنفسه وإما بإعتبار الوجود لاكون الشي ذلك الشي ضرورة أنه لامغايرة بين الشي ونفسه.

وقال المولوى عصام الدين: إن الضمير الأول ضمير فصلٍ لإفادة أن مابه الشئ ليس إلاالشي، وليس =

معا إلى الشي

واجعا الله فالمعنى عابه الشي هو الشيء أعنى أمر باعتباره مع الشي يكون الشي هو الشي، ولا يثبت بإثباته للشي إلا فلمه بخلاف الجزء والعارض، فإنه بإعتباره مع الشي وإثباته للشي يكون الشي غيره ، فإنك إذااعتبرت مع الإنسان الإنسان، لا يكون الإنسان إلا إنسان، ولو اعتبرت معه الناطق، يكون الإنسان الناطق، ولو اعتبرت معه الفاحك يكون الإنسان الفاحك يكون الإنسان الفاحد المناطق، ولو اعتبرت معه الفاحد يكون الإنسان الفاحد الفاحد المناطق الفاحد الفاح

الفاصد. وبهذاالتحقيق سهل عليك ماصعب على كل ناظرفيه، من التمييز بين ماهية الشي وعلته بهذاالتعريف ونجوت عن تكلفات، واندفع أيضاً أن أحدالضميرين زائد، ويكفي مابه الشي هو، وهذاحسن جدًا. (كشاف

وفى شرح المقاصد، الماهية، مشتقة من ماهو ولذا قالواماهية الشي مايجاب به عن السوال بماهو. وقد يفسر بما به الشي هوهو. ويشبه أن يكون هذا تحديدا اذلا يتصور لها مفهوم سوى هذا، وزعم بعضهم أنه صادق على العلة الفاعلية وليس كذالك لان الفاعل مابه يكون الشي ذلك الشي فإنانتصور حقيقة المثلث وان لم نعلم له وجودا ولا فاعلا. (٩٦/١)

وأماالحقيقة: فتطلق بمعنيين احدهما الماهية وهو المشهور وهل هما مترادفان اومتساويان فالظاهر هو الثاني. ثانيهما الماهية مع اعتبار الوجو دالخارجي فعلى هذا لايقال حقيقة العنقاء بل ماهيتها (النبراس: ٢٦)

وفي كشاف اصطلاحات الفنون: الحقيقة تطلق على معان: منها الماهية بمعنى مابه الشي هوهو، وتسمى باللات أيضاً والحقيقة بهذا المعنى اعم من الكلية والجزئية والموجودة والمعدومة، ومنها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لاتتناول المعدوم وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقاً.

قال شارح الطوالع وشارح التجريد أن الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع إعتبار الوجود الخارجي كلية كانت أوجزئية . فعلى هذا لا يقال : ذات العنقاء، وحقيقتها كذا، بل ماهيتها كذا (٤٥٩،٤٥٤)

الهوية: (بضم فكسرفتشديد) مشتقة من هو ضمير الغائب وتطلق على ثلثة معان أحدهما الماهية المشخصة وذلك ثقبولها الإشارة وهو المراد ههنا. ثانيها الوجو دالخارجي إذبه تصير الماهية قابلة للإشارة وكل من المعنيين مستعمل مشهور. ثالثها التشخص (النبراس ٢٨)

وفي الكشاف: الهُويّة: بضم الهاء وياء النسبة هي عبارة عن التشخص، وهو المشهور بين الحكماء والمتكلمين، وقد تطلق على الوجو دالخارجي، وقد تطلق على الماهية مع التشخص، وهي الحقيقة الجزئية، (٤٠٥)

وفي شرح المقاصد: ثم الماهية إذاعتبرت مع التحقق سميت ذاتا وحقيقة فلا يقال ذات العنقاء وحقيقة فلا يقال ذات العنقاء وحقيقته بل ماهيته أي مايتعقل منه، وإذااعتبرت مع التشخص سميت هوية. وقد يراد بالهوية التشخص. وقد يراد الوجود الخارجي. (١: ٩٦)

التُشخص: هو التعين، وهو يطلق بالإشترك على معنيين: الأول كون الشي بحيث بمتنع فرض إشتراكه بين كثيرين، وحاصله امتناع الاشتراك بين كثيرين، وهو يحصل من نحو الوجو دالذهني.....

طرح العقالا النسفية

وقال المعلم الثاني: هوية الشي تعينه، ووحدته، وخصوصيته، ووجوده المتفرد. وكلها واحدة يعني ان الحيثية التي بها يصير موجودا، هي بعينها حيثية بها يصير مشخصاو واحداً، فالوجود، والتشخص، والوحدة مفهومات متغايرة. وما به التشخص، ومابه الوجود، ومابه الوحدة أمرواحد.

وقال المولوي حسن الكهنوي: تشخص الشئ عبارة عمايفيدا لإمتياز للشئ المعروض به من حيث انه معروض به ، وبه يمتاز عماعداه، سواء كان كلياً أوجزلياً ، خارجياً أو ذهنياً. (كشاف ٢: ٩٩١) وفي النبراس: التشخص: قبل حقيقته عدم قبول الشركة . وقبل التميز عماعداه، وقبل مايفيدالتميز وهي الاعراض (اى القائمة بالمادّة من الوضع والكيف والكم ونحوها) : وقبل الوجود الخاص (٢٨)

(۱) الشيئ: بالفتح وسكون الياء في اللغة: اسم لما يصح أن يعلم او يحكم عليه أوبه، (بروه چيز جمل كالقوركيا على الشيئ الما يوركيا كان أو معدوما، محالا كان أو ممكنا كذا قال الزمخشري.

واما المتكلمون فقد اختلفوا فيه فقال الأشاعرة: الشئ هو الموجود فكل شئ عندهم موجود كما أن كل موجود شئ بالاتفاق ، أعنى أنهما متلازمان صدقاً ، سواء كانا مترادفين أو مختلفين في المفهوم ولذا قالو: الشئ السموجود، ولم يقولوا بمعنى الموجود. لكن في حاشية الخيالي: المشهور أن معنى الشئ هو الثابت المتقرر في الخارج، وهو معنى الموجود عند الأشاعرة، وبالجملة فالمعدوم الممكن ليس بشئ عند الأشاعرة كالمعدوم الممتنع، وبه الى بما ذهب إليه الأشاعرة، من أنه لاشئ من المعدوم بثابت - قال الحكماء أيضافإن الماهية لاتخلوعن الوجود الخارجي أو الذهني نعم المعدوم في الخارج يكون عندهم شيئاً في الذهن.

فالشيئية عندهم تساوق الوجود وتساويه وإن غايرت مفهوما، لأن مفهوم الشيئية صحةالعلم والإخبارعنه، فإن قولنا: السواد موجودمفيد فائدة معتمدة بها دون: السوادشئ.

وقالت المعتزلة: الشي: هو المعلوم، وبعضهم فسر الشي بمايصح أن يوجد، وهويعم الواجب والممكن، لا الممتنع، وقيل: هو القديم، وفي الحادث مجازوقيل: الشي: هو الحادث، وقيل: هو الجسم،=

وقال ابوالحسين البصرى: هو حقيقة في الموجود، مجاز في المعدوم، وهذا قريب من مذهب الأشاعرة لأنه ادعى الاتحاد في المفهوم، ودعواهم أعم من ذالك كمامر .

النزاع لفظى متعلق بلفظ الشي وأنه على ماذا يطلق، والحق ماساعدت عليه اللغة، والظاهر مع والنزاع لفظى متعلق بلفظ الشي على الموجود، حتى لوقيل: عندهم الموجود شي تلقوه بالفيول، ولوقيل: ليس بشي قابلوه بالإنكار، ولا يفرقون بين أن يكون قديما أو حادثا، جسماأوعرضا، ونحوقوله بالقبول، ونحوقوله: "والله على كل شي قدير" تعالى: "تعالى: "تعالى: "تعالى: "والله على كل شي قدير" والله على كل شي قدير بنفي اختصاصه بالجسم. وقول لبيد: ينفي اختصاصه بالجسم. وقول لبيد: الأكل شي ماخلاالله باطل المحلة وكل نعيم لا محالة زائل

ينفى اختصاصه بالحادث. هكذا يستفاد من شرح المواقف وغيره ..... (كشاف ٩/٢٥٤)

وقال العلامة السيد محمود الألوسى البغدادي : الشئ : لغة ما يصح ان يُعلم ويُخبر عند كمانص عليه ميهويه، وهو شامل للمعدوم والموجود الواجب والممكن وتختلف إطلاقاته، ويعلم المراد منه بالقرائن فيطلق تارة، ويرادبه جميع أفراده كقوله تعالى: "والله بكل شي عليم " (النغابين: ١١). بقرينة إحاطة العلم الإلهى بالواجب والمحمكن المعدوم والسموجود والمحال الملحوظ بعنوان ما، ويطلق ويرادبه الممكن مطلقاً كما في الآية الكريمة (إن الله على كل شي قدير: البقره: ٢٠) بقرينة القدرة التي لا تتعلق إلا بالممكن، وقد يطلق ويراد به الممكن الخارجى الموجود في اللهن كما في قوله تعالى: "ولا تقولن لشي إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله" (الكهن: ٢٧). بقرينة كونه متصوراً مشياً فعله غذاً، وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس الأمروا في قوله تعالى: "وقد خلقتك مِن قبل ولم تلك شيئاً" تختص بالمعدوم، وقد يطلق ويُراد به الموجود ألخارجي كما في قوله تعالى: "وقد خلقتك مِن قبل ولم تلك شيئاً" (مرمم: ١٠). أي موجود أخارجياً لامتناع أن يراد نفي كونه شيئاً بالمعنى اللغوى الأعم الشامل للمعدوم الثابت في نفس الأمر لأن كل مخلوق فهوفي الأزل شي – أي معدوم – ثابت في نفس الأمروا طلاق الشي عليه قدقرر، والأصل في الإطلاق المحقيقة و لا يعدل عنه إلالصارف و لاصارف، وشيوع استعماله في الموجود الاينتهض ما أن أبذ ذاك، إنما هولكون تعلق الغرض في المحاورات بأحوال الموجودات أكثولا لاختصاصه به لغة.

وما ذكره مولانا البيضاوى من اختصاصه بالموجود - لأنه في الأصل مصدرشاء - أطلق بمعنى شاء تارية، وحين فيه مع مافيه. أنه يلزمه في قوله تعالى: "والله يكلّ شيّ عَلِيم" استعمال المشترك في معنييه لأنه اذا كان بمعنى الشائي لايشمل نحو الجمادات عنده، واذا كان بمعنى الشائي لايشمل نحو الجمادات عنده، واذا كان بمعنى المشترك في معنييه خلاف: والإمام الغزاليّ لايقول باستعمال المشترك في معنييه واستدل في قواعد العقائد بالأية على عموم علمه تعالى، ولا خلاف في الاستدلال بالأية على عاحده علمه تعالى، ولا خلاف في الاستدلال بالأية على احاطة علمه تعالى، وأما ماذكر في شرحى المواقف والمقاصد فجع جَعَة ولاأرى طِحنا ( الركر كاوركري كلي على مام وجوده الأري والمؤردي من المراودي من المراودي المرادي على المرادي المرادي على المرادي على المرادي على المرادي المرادي المركري المركري من المرودي المرادي المردي المرادي على المردي المرادي على المردي المردي المردي المركري المركري المردي المركري المردي الم

وقد كفانا مؤنة الإطالة في رده مولانا الكوراني قدس صره، والنزاع في هذا، وإن كان لفظياً، والبحث =

فإن قيل: فالحكمُ بِثبوت حقائق الأشياء يكون لغوابمنزلة قولنا: الأمورُ الثابتةُ ثابتةٌ قلنا: إن المراد به أنّ مانعتقده حقائِق الأشياء ونسمّيهِ بالأسماء من الإنسان والفرس والسّماء والأرضِ أمور موجودة في نفس الأمر كما يقال: واجب الوجود موجود، وهذا كلام مفيد ربسما يحتاج إلى البيان ليس مثل قولك: الثابتُ ثابت، ولا مثل قولنا: أنا أبوالنجم، وشِعرى شعرى على مالايخفى. وتحقيق ذلك أنّ الشيء قديكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بالنظر إلى بعضِ تلك الاعتبارات دون البعض، كالانسان إذا أُخِذَ من حيث إنّه عليه بأن الحكم عليه بالحيوانية مفيدا، وإذا أخِذَ مِن حيث إنّه حيوانٌ ناطِقٌ كان ذلك لغوا.

ترجمه : پس اگركها جائے كه چرتو حقائق اشياء كے ثبوت كا حكم لغوموگا مار يول الامور الثابتة فابتة كدرج ميں، ہم كہيں كے بے شك مراديہ ہے كه بلاشبدوہ چيزيں جن كوہم حقائق الاشياء تصور كرتے ہيں او رجن کوہم موسوم کرتے ہیں انسان ،فرس اور ساءاور ارض کے نامول سے ایسی چیزیں ہیں جو تفس الامر میں موجود ہیں جيها كه كهاجا تا ہے واجب الوجود موجود ہے إور بيمفيد كلام ہے بہت كم مختاج ہوتا ہے تاويل كانبيں ہے وہ تمہارے قول الثابت ثابت کے شل اور نہ ہمارے قول اناابو النجم و شعری شعری کے شل جیسا کہ فی ہیں ہے،اوراس کی تحقیق بیہ ہے کہ بیٹک ہی کے بھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں (اور)اس پرکوئی علم لگانا مفید ہوتا ہے ان اعتبارات میں سے بعض کی طرف نظر کرنے سے نہ کہ بعض کی طرف نظر کرنے سے، جیسے انسان کہ جب اس کولیا جائے اس حیثیت سے کہوہ کوئی جسم ہے تواس پرحیوان ہونے کا حکم لگانامفید ہوگا اور جب لیا جائے اس حیثیت سے -فيه من وظيفة اصحاب اللغة، إلا أنه يبتني على النزاع في أن المعدوم الممكن ثابت أولاً (معتزله كامسلك بيبك معدوم وصف عدم كرماتهم وصوف مون كي صورت من موجود في الخارج موتا باورا الل سنت والجماعت غرب كابيب كم معدوم موجود فى الخارج اور تحقق فى نفس الامز بيس موتا؛ بلكه وجود من آنے كے بعد اسلاس الامراور خارج من كفق حاصل موتاب)، وهذا بعدث طالماتحيرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام ، والحق الذي عليه العارفون الأول لأن المعدوم الممكن - أي مايصدق عليه هـ ذاالـ مفهوم- يتصورويواد بعضه دون بعض، وكل ماهو كذلك فهومتميز في نفسه من غير فرض الذهن، وكل ماهوكذلك فهوثابت ومتقررفي خارج أذهاننا منفكاً عن الوجود الخارجي فماهوإلا في نفس الأمر . (ثم إ قال بعد كلام طويل)

وحيث كان الشي عامالغة واصطلاحًا عنداهل الله تعالى - وإن ذهب اليه المعتزلة أيضاً -فلا بد في مثل مانحن فيه (أي في مثل هذه الآية: إنّ الله على كلّ شيّ قدير) من تخصيه بدليل العقل بالممكن. (روح المعانى: ١/٢٨٨،٢٨٧)

كهوه حيوان ناطق بي توبيه لغوموگا

اخات وتركیب : لغوا غیرمفیر خصیل حاصل، نعتقده ، نعلمه کے منی میں ہے اور ہ ضمیر مفعول اول ہے اور حقائق الاشیاء مفعول ٹانی، رہما: بہا اوقات، بھی بھار، باکی تشدید کے ساتھ اور بغیر تشدید کے روس مفعول اور خوات کا منافر منافر کا منافر کا منافر منافر کا منافر منافر کا منافر منافر کا منافر کا منافر منافر کا منافر کا منافر منافر کی بنانا، اعتباد الت جیشیتیں، احوال وصفات، ربیل کے معنی منافر منافر

جانوی فرمائی ہا سے و است و استراض واروہ وتا ہے، یہاں سے اس کوذکرکررہے ہیں، اعتراض کی تقریر ہیہ کہ اگر ہائی ہاک کرنے اس پرایک اعتراض واروہ وتا ہے، یہاں سے اس کوذکرکررہے ہیں، اعتراض کی تقریر ہیہ کہ اگر ہتا ہے کہ کہ اور فی کے معنی موجود کے ہیں اور وجودا ور بوتا الفاظمتر اوفہ ہیں تو ان تینوں با توں کے مجموعہ سے ماتن رحمہ اللہ کے قول: حقائق الأشیاء ثابت کا لغوہ ونا الامور الثابت قابت کے درج ہیں، کیونکہ فی کی حقیقت فرکورہ معنی کے اعتبار سے میں اور حیوان ناطق ہا ورجیوان ناطق عین انسان ہودؤں میں کی فرق نہیں ہے لہذا حق الق المان کے حقیقت فرکورہ معنی کے اعتبار سے حیوان ناطق ہا اور حیوان ناطق عین انسان ہودؤں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور حقائق الأشیاء ثابت کوئی نہوں کے الامسیاء ثابت ہیں اور وجود وثروت دونوں متر ادف ہیں لہذا الأشیاء شاہت کے معنی ہوں کے الامسیاء ثابت المن المور تا ہا تھا۔ اور محور گا اور میں کا ور سے تعواور غیر مفید ہے۔

ایک ہونے کی وجہ سے لغواور غیر مفید ہے۔

احتراض ذکورکاجواب: قوله قلنا: جواب کا حاصل بیہ کہ ماتن کے قول تھا کن الاشیاء ثابة میں موضوع مقید ہے اعتقاد کے ساتھ اور محمول مقید ہے نفس الامر کے ساتھ اور معنی بید ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اعتقاد میں موجود ہیں لیمن جن چیز وں کو ہم حقائل اشیاء (امور موجوده) سجھتے ہیں اور ان کو انسان ، فرس ، آسان ، زمین وغیرہ نامول سے موسوم کرتے ہیں بیسب نفس الامر میں بھی موجود ہیں اور ہمارااعتقاد نفس الامر کے مطابق ہے ، ایسانہیں ہے کہ بیسب محض ہمارے خیالات ہوں اور نفس الامر میں ان کا کوئی وجود نہ ہو، جیسے سونے والاخواب میں مختلف تم کی بیسب محض ہمارے خیالات ہوں اور نفس الامر میں ان کا کوئی وجود نہ ہو، جیسے سونے والاخواب میں مختلف تم کی جین رہیں ہوئی دیا ہے کہ ہم تخت پر بیٹھے تھائے سے حکومت کرد ہے۔

ہیں مرجب آ تھ ملتی ہے توسب غائب۔

جواب فرور کے جو جو ہونے کی دلیل: کے ما بھال و اجب الوجو د: خقائق الاشیاء کی جوتاویل شار گرنے المجی بیان فرمائی ہے بیاس کے جوج ہونے کی دلیل اور تا تدہے جس کا حاصل ہیے کہ ہمارا قول 'و اجب الوجو د موجود ''اس کی صحت پرسب کا اتفاق ہے، حالا نکداگر اس کی وہ تا دیل نہ کی جائے جو ہیں نے او پر بیان کی کہ موضوع مقید ہے اعتقاد کے ساتھ اور محمول مقید ہے نفس الامر کے ساتھ تو اس جملہ کا بھی لغواور غیر مفید ہونالازم آئے گا کے ونکہ واجب الوجود اس موجودہ بستی کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہوللذا اس پرموجود ہونے کا تھم لگا نا اور بیر کہنا و اجب الوجود موجود ہوئے کا کھی حاصل ہوگا، حالا نکہ بید جملہ لغونہیں ہوسکتا کے ونکہ اس کی صحت پر سب کا انقاق ہے، اس ہے معلوم ہوگیا کہ تاویل نہ کوری ہو النہ میں جملہ لغونہیں ہوسکتا کے ونکہ اس کی صحت پر سب کا انقاق ہے، اس ہے معلوم ہوگیا کہ تاویل نہ کوری ہے۔

فرکورومعی تاویل بعید نیس قولد: وهذا کلام مفید: هذاکامشاز الیه حقائق الأشیاء ثابتة ہاور دبرائے تقلیل ہاور مطلب یہ ہے اور بیان سے مرادتا ویل وتفییر ہاور مطلب یہ ہے کہ حقائق الأشیاء ثابتة کے جومعی ہم نے بیان کئے اس کے اعتبار سے بیمفید کلام ہاور بہت کم محتاج ہتا ویل کا حقائق الأشیاء ثابتة کے جومعی ہم نے بیان کئے اس کے اعتبار سے بیمفید کلام ہاور بہت کم محتاج ہتا ویل کا عام کیونکہ قضایا کے اندر موضوع کا اعتقاد کے ساتھ مقید ہونا لغت اور عرف میں معروف ومشہور ہاس لیے اس کا عام طور پروہی مطلب سمجھا جاتا ہے جومیں نے بیان کیا اور اس معنی کے بیجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔

اوریہ جملہ تمہارے قول: النابت ثابت کے شل نہیں ہے اور ندوہ مارے قول: ان ابو النجم و شعری و شعری کے شل ہے، الشابت ثابت کے شل تو اس لینہیں ہے کہ یہ جملہ بالکل لغوہ کیوں کہ اس میں موضوع اور محمول دونوں مقید بین نفس الامر کے ساتھ اور معنی یہ بین الشابت فی نفس الامر (جو شی نفس الامر میں ثابت ہے وہ نفس الامر میں ثابت ہے) پی موضوع اور محمول کے متحد ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بالکل لغوہ۔

اور شعوی شعوی کے مثل اس لیے ہیں ہے کہ یہ جملہ تاویل کا بہت زیادہ مختاج ہے کوں کہ شاعر کا مقصداس سے یا تو اپنے اشعار کی بہت زیادہ تعریف کرنا ہے کیوں کہ اس تنم کی تعبیر بھی تعریف میں مبالغہ کے لیے افتیار کی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں آپ آپ ہیں یعنی آپ کی رفعت اور عظمت ِشان کا کیا کہنا، آپ تو بروے آ دمی ہیں، حضرت سعد بن معاد سے مروی ہے کہ تین چیزیں ایسی اللہ تعالی نے جھے عطافر مائی ہیں کہ اگر وہ میرے اندر ہمیشہ

العرائين و دري ن أنا: أنا، "(مين، مين بوتا) (فق المهم: ١٠١١) (١) السصورت مين شعرى ريا تربين و دري ن أنا: أنا، "(مين، مين بوتا) (فق المهم: ١٠١١) (١) السصورت مين شعرى من من المارى من المعارى خوني وعمرى كاكيا كبناوه تو فصاحت و بلاغت مين مشهور بين (فعنل البارى شعرى كا من الهاج ١)

یاس کے معنی ہیں مشعبری الم<sup>ان</sup> کشعری فیما مضی (میرےاس وقت کے اشعارز مانہ ماضی کے اشعارز مانہ ماضی کے اشعار ہیں ہوت ہے ہیں جن کی اشعار ہیں کی وجہ سے میری عقل میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ اور بیدونوں معنی ایسے ہیں جن کی اشعار ہیں ہوت ہے۔ اور بیدونوں معنی ایسے ہیں جن کی طرف ذہن عام طور پر سبقت نہیں کرتا ہے اس لیے بیہ جملہ تاویل وتفییر کا زیادہ مختاج ہے۔ طرف ذہن عام طور پر سبقت نہیں کرتا ہے اس لیے بیہ جملہ تاویل وتفییر کا زیادہ مختاج ہے۔

فائدہ:قولد: أنا أبو النجم و شعری شعری: اس میں تقصود صرف شعری شعری ہے اس کے ساتھ أنا ابو النجم كاذكر مصرع كو كمل كرنے كے ليے ہے پوراشعراس طرح ہے:

لِلّهِ دَرِّی مَا أَحَسَّ صَدْرِی ﴿ تَنامُ عَیْنِی وَفُوَّا دِی یَسْری مَعَ العَفارِیتِ بارضِ قَفَر ﴿ أَنا أَبوالنَجْم وشِغْری شِغْری

ترجمه: الله تعالی ہی کے لیے ہے میری خوبی ایس قدر حتاس ہے میراسینہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرادل رات میں سرکرتا ہے ، جنات کے ساتھ ہے آب وگیاہ زمین میں ، اور میں ابوالنجم سے (موسوم) ہوں اور میراشعر

<sup>(1)</sup> قال سعد بن معاذ رضى الله عنه: " في ثلاث خصال لو كنتُ في سائر أحوالي أكون فيهن: كُنتُ أنا: أنا، إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسى بغير ماأنا فيه، وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يقع في كنت في الصلاة لا أحدث نفسى بغير ما تقول ويقال لها" (فتح الملهم: ٢/ ٤٤١) قلي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسى بغير ما تقول ويقال لها" (فتح الملهم: ٢/ ٤٤١)

(والعلم بها) أى بالحقائق من تصوراتهاوالتصديق بها وبأحوالها (متحقّق ) وقيل السمراد العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. والجواب: أنّ المراد الجنسُ ردًّا على القائلين بأنه لا بوت من الحقائق، ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها.

ترجمه : اوران کاعلم بین هائن الاشیام کاعلم بین ان کانصوراوران کی تقدیق اوران کے احوال کی تقدیق اوران کے احوال کی تقدیق ہونے کی وجہ سے کہیں ہے تمام حقائق کاعلم ہوار کہا جمیا ہے کہ مراوان کے ثبوت کاعلم ہوار کی اور جواب میرے کہ مراوجنس ہے ان لوگوں پر دوکرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ حقائق میں سے کی کا ثبوت نہیں ہے اور نہاس کے عدم ثبوت کا۔

قركیب: من تصوراتها و تصدیقاتها بیم كابیان باوراس سے بینانا مقصود به كهم بهال پر عام بهال پر عام بهال پر عام بها بی دونوں قسموں كو، و باحوالها: اس كاعطف مير مجرور پر به جوبها بس به مسحقق أى ثابت في نفس الأمور.

حقائق اشیاء کے جبوت کاعلم بھی ثابت ہے: قبولیہ والمعلم بھا: اس عبارت کا حاصل ہیہ کہ جس طرح حقائق اشیاء کانفس الامر میں ثبوت ہے اس طرح ان کے ثبوت کاعلم اوران کے احوال کاعلم بھی نفس الامر میں ثابت اور تختق ہے۔ اور تختق ہے۔ اور تختق ہے۔

والعلم بها کے ایک اور متی اور متی المواد النے: شارئے نے ماتن کے قول والعلم بھا میں خمیر محرور کا مرجع حقائق کو قرار دیا ہے اور اس سے پہلے کچھ مقدر نہیں مانا ہے بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے یہاں سے شار نُّ اس کو ذکر کر کے اس کی تر دید کر رہے ہیں۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ بعض نے کہا ہے والعلم بھا سے ماتن کی مراد والعلم بنبو تھا ہے یعنی بھا کے اندر ضمیر مجرور کا مرجع جا تو ثبوت ہے جس پر ثابت کا لفظ دلالت کر رہا ہے یا اس کا مرجع حقائق ہے کیا اس سے پہلے ثبوت مقدر ہے ، کیول کہ حقائق الاشیاء کے اندر الف لام استفراق کے لیے ہے ہیں اگر ضمیر مجرور کا مرجع حقائق ہواور اس سے پہلے ثبوت مقدر نہ ہوتو معنی یہ ہونگے کہ تمام حقائق کا علم محقق ہے ، حالانکہ یہ بات قطعی ہے کہ تمام حقائق کا علم محقق ہے ، حالانکہ یہ بات قطعی ہے کہ تمام حقائق کا علم ہم کو حاصل نہیں ہے۔

ندکورہ معنی کی شار کے کی طرف سے تروید : قبولله و الجواب : شار کے کے جواب کا حاصل بہ ہے کہ تھا کتا الاشیاء میں الف لام استغراق کے لیے بہا کہ جنس کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں کہ تھا کتی اشیاء کی جنس ثابت ہے اور حقا کتی اشیاء کی جنس کا علم محقق ہے کیونکہ ماتن رحمہ اللہ کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو حقا کتی اشیاء کے ثبوت اور حقا کتی اشیاء کی جنبوت

اوران علم کے حاصل ہونے کا ہالکلیدا تکارکرتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں کہ سی بھی حقیقت کا فبوت نہیں ہے اور نہ کسی حقیقت کا فبوت نہیں ہے اور خاہر ہے کہ بیہ مقصد الف لام جنس کا مراد لینے سے بھی حاصل ہوجا تا ہے سے بی حاصل ہوجا تا ہے سے بی حاصل ہوجا تا ہے سے بی کا قول سالبہ کلید کی شکل میں ہے اور سلب کلی (ہر ہر فرد سے تھم کی نفی) کے دعویٰ کو باطل کرنے کے سے ایک کا قبات ) بھی کا فی ہوتا ہے۔
لیے ایجا ب جزئی (کسی ایک فرد کے لیے تھم کا اثبات) بھی کا فی ہوتا ہے۔

(خلاف المسوفسطائية) فان منهم من يُنكِرُ حَقائق الأشياء ويزعُم أنها أوهامٌ وخيالاتُ باطلة، وهُمُ العنادية، ومنهم مَن يُنكِر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقاد حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرًا فجوهر أو عَرْضا فعرض أوقديما فقديمٌ أو حادثاً فحادث وهُمُ العِندية، ومنهم مَن يُنكِر العِلْمَ بثبوتِ شَيءٍ ولا ثبوتِه ويزعم أنه شاك وشاك في أنّه شاك وهَلَمَّ جرًا وهم اللاأدرية - يُنكِر العِلْمَ بثبوتِ شَيءٍ ولا ثبوتِه ويزعم أنه شاك وشاك في أنّه شاك وهَلَمَّ جرًا وهم اللاأدرية -

الغات و ترکیب: خلافا نیمنصوب بے قل محذوف کی وجہ سے نقریر عبارت اس طرح ہے؛

یخالف هذا القول خلافا کلسو فسطائیة اور بیا تو جملہ محرضہ بیا حقائق الاشیاء ثابتہ سے حال ہے، و لا البوته: ای عدم ثبوته، اس میں لا معدولہ ہے جو کسی کلمہ کا جزین کرآتا ہے اور لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ یز عمن (ن ف) اعتقادر کھنا، گمان کرنا، ویوی کرنا، جھوٹ بولنا، کوئی بات کہنا، اس کا استعال زیادہ ترمشکوک یا ایسی چیزوں کے بارے میں بوتا ہے جو جھوٹی ہوں، هلم جو ا: اس کی تحقیق صفحہ کی کرگر ریکی۔

موفسطائی اور اس کی مشہور جماعتیں: سوفسطائیدہ ولوگ کہلاتے ہیں جو تقائق اشیاء تک رسائی کونامکن کہتے ہیں، ایک کوموفسطائی کہا جاتا ہے اس کی مشہور جماعتیں تین ہیں، عنادتیہ عندتیہ، لاا اور بیہ -

شوح العقائد النسفية

کے ہیں، کہاجا تاہے؛ عندی گذا (میراخیال بیہ) اسلئے اسکوعند بیکہاجا تاہے۔ دونوں فرقوں میں فرق: عنادیة سرے سے تقائق اشیاء کامنکرہاس کے زدیک تقائق اشیاء نہ تو نفس الامر میں ثابت ہیں نداعتقاد کرنے والے کے اعتقاد میں، اور عند بیٹس الامر میں تو ثبوت نہیں مانتا مگراعتقاد کرنے

والے کے اعتقاد میں اس کے اعتقاد کے موافق ثبوت مانتا ہے۔

لااَذْرِیّب: بیفرقد ندتواشیاء کے ثبوت کوجانتا ہے ندعدم ثبوت کو،اس کوہر چیز میں شک ہے یہاں تک کہ شک میں میں اسکے شک میں بھی شک ہے اور وہ ہرسوال کے جواب میں لا ادری کہتا ہے (میں نہیں جانتا) اسلئے اس کا نام لا ادریہ ہے۔ (ماخوذاز معین الفلے فیں: ۱۷)

وَلَنَاتَحْقِيْقاً: أَنَّا نَجْزِمُ بالضرورة بثبوت بعضِ الأشياء بالعِيان وبعضِها بالبيان، وإلزاماأنَّه إن لم يَتَحَقَّقْ نَفْي الأشياء فقد ثَبَتَ، وإن تحقَّقَ فالنفي حقيقة من الحقائق لِكونه نوعاً من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق، فلم يصحَّ نفيها على الإطلاق، ولا يَخفىٰ أنّه إنمايتِمُ على العنادية \_

ترجمه: اور ہماری دلیل تحقیق اعتبارے یہ ہم بداھۂ بعض اشیاء کے جوت کا یقین کرتے ہیں مشاہدے سے اور بعض کے جوت کا یقین کرتے ہیں دلیل سے ، اور (ہماری دلیل) الزام دینے کے اعتبارے یہ ہے کہ اگر اشیاء کی نفی خابت نہ ہوتو وہ (لیعنی اشیاء) خابت ہول گی اور اگر وہ (لیعنی اشیاء کی نفی) خابت ہوتو نفی بھی ایک حقیقت ہے تھا کتی ہیں سے اس کے حکم کی ایک نوع ہونے کی وجہ سے ، پستحقیق کہ بعض تھا کتی خابت ہو چکے الہذا علی الاطلاق اس کی نفی حجے نہیں ہوگی ، اور پوشیدہ نہ رہے کہ یہ دلیل بیشک تام ہوگی صرف عنادیہ بر۔

لغات ویر کیب: لنا : خرمقدم ہے اور أنانجز م، منتداء مؤخر: أنا: یہ أن حرف مشہ بالفعل اور نا

شرح العقائد النسفية

العرجع متكلم سے مركب ہے اور نسج سوم أن كى خبر ہے، أن استے اسم وخبر سے ل كرمبتدا بنے كا، اى وجہ سے اس كا مرومنوح ہے،اور تحقیقاً تمیزہ یا محققین کے معنی میں ہوکر حال ہے، نجوم: ہم قطعی فیصلہ کرتے ہیں (من)، العِيان: آكھے و يكنا، وبعضهابالبيان: اسكاعطف بعض الاشياء برہان عمرادوليل ب، والزاما :الكاعطف تحقيقاً برب-انمايتم : بدانه ك خربال مورت من الماكابمزه منوح بوكايا كمور؟ والمرادعين دراية المنحو ميل لكمام كمفتوح بوكا، وتنفسح حيث تقع خبراً للمبتدا لأن اصل الخبران يكون مفرداً (٢٥١) اورمسوح الكافية للوضى ميس كاكرمبتداايااسم موجوقائم بالذات موتبة بمزه كموربوگاورند فخته بهم جائز - وتكسر إذا كسانت في موضع حبرٍ عن اسم عين (اي شيء محسوس قائم بنفسه) نحو زيد إنَّه قائم، إذلا دليل على كون الجملة إِذا كانت خبراً للمبتدافي تاريل المفرد، وأما إذا كان المبتدأ حدثا جاز فتح أن في الخبر نحو: ما مولى أنَّك قائم، (٢٥٦:٤) سوفسطائيكى ترديد كے ليے دووليليس: قوله ولنا الخ: شارئ في سوفسطائيد كرد كے ليے دودليلي بيان ز<sub>مانی</sub> ہیں،ایک عقیقی اور دوسری الزامی۔

تخفیق دیل:اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے تمام مقد مات سے ہوں ،اور السز امسی دلیل وہ ہے جوالیے مقد مات سے مرکب ہوجو خصم کے نزو یک مسلم ہول خواہ فی نفسہ سیج ہوں یانہ ہوں ،اس سے مقصود خصم کولا جواب كرنا بوتا بخواهمدعى اسسي ابت بويانهو

تحقیقی دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ ہم کواشیاء کے ثبوت کا بدیمی طور پریفین ہے ،بعض کا تو مشاہرہ سے مثلاً زمین،آسان، چاند،سورج ، شجر، حجر کاموجود مونانهم کومشامده سے معلوم ہے اور بعض کا دلیل سے مثلاً دھوئیں کودیکھے کر آگ کااورمصنوعات کود مکھر صانع کا ہم کویقین ہے۔

الزامی دلیل: اور دلیل الزامی بیہ ہے کہ ہم سوفسطائیہ سے سوال کرینگے کہ بتاؤاشیاء کی نفی متحقق ہے یا نہیں ينى تمهارا قول لاشىء من الاشياء بثابت (كوئى بھى فى ثابت نبيس ہے) صادق ہے يانبيس، اگروہ كہتے ہيں كم بيمادق بيس بيتوالي صورت ميساس كي نقيض يعنى بعص الاشيهاء ثمابت كوسياماننا برك كااوربيم متلزم موكاء اشياء كي شوت كواورا كروه كتب بين كديد يني لا شيء من الاشياء بثابت صادق م كبيل كي كيفي بهي ايك حقیقت ہے کیوں کھم بھی ایجا بی ہوتا ہے اور بھی سلبی ،الہذاعلی الاطلاق حقائق اشیاء کے ثبوت کی نفی کرنا سیجے نہ ہوگا۔

شوح العقائد النسغ

الزاى دليل مرف مناديدي جمعت موسكت بوينعفى أنه :شارع فرمات بي كهيدليل الزام مرف عنادیہ پر جمت بن عتی ہے کیوں کہ وہ حقائق اشیاء کی تھی پر جزم کرتے ہیں ، برخلاف عند بیداور لا ادر بیہ کے ان پریہ دلیل جمت نیس بن عتی ، کیوں کہ عندیہ تو ہر چیز کواعتقاد کے تالع کرتے ہیں پس وہ بیہ کہہ سکتے ہیں کہ بیدد کیل تم لوگوں میں میں میں میں میں میں میں کہ مندیہ تو ہر چیز کواعتقاد کے تالع کرتے ہیں پس وہ بیہ کہہ سکتے ہیں کہ بیدد کیل تم کے زدیک سے ہوگی ، ہمارے نزدیک تو باطل ہے ، اور لا اور سے چونکہ ہرسوال کے جواب میں لا اور ی کہتے ہیں کہل وہ سی می کااعتراف بی نبیس کریں سے کہان پر جمت قائم کی جاسکے۔

قالوا:البضرويات: منها حِسِياتٌ والحِسّ قد يفلط كثير اكالأُحُولِ يَرى الواحدُ النين والصفراوي قد يَجِد الحُلْوَمُرا، ومنها بديهيات وقدتَقَعَ فيها اختلافاتٌ وتَعْرِضُ بها شبهة يُفتقَرُ في حَلَّها إِلَى أَنظارٍ دقيقةٍ، والنظرياتُ فرعُ الضروريات، ففسادها فسادها، ولهذا كُثُرُ فيها اختلاڤ العقلاء .

ترجمه: وه لوگ (لینی سوفسطائیر) کہتے ہیں کہ ضرور بات ان میں سے بعض حسیات ہیں اور مس بكثرت غلطى كرتا ہے جيئے بھينگا آ دمي ايك چيز كو دو ديكھتا ہے ادر صفراوی ميٹھی چيز كو تلخ محسوس كرتا ہے ، اور ان ميں سے بعض بدیہیات ہیں اور ان میں بھی اختلافات واقع ہوتے ہیں اور ایسے شبہات پیش آجاتے ہیں جن کوحل كرنے كے ليے دقيق نظروں كى حاجت ہوتى ہے، اور نظريات ضروريات كى فرع ہے، پس اس (ضروريات) كا فساداس (نظریات) کافساد ہے، اور اس وجہسے ان میں عقلاء کا اختلاف زیادہ ہوا ہے۔

لغات وتركيب: البحس: قوت ماسه، أُحُول: بعينًا، ايك كودود يصفوالا، الصفراوى: جس ك بدن من صفراء زياده مو، المُحلُّو: شيري، مينها، مُو: تَكُنَّ كُرُوا، يُفتقرُ: مضارع مجهول اور إلى انظار دقيقة اس کانائب فاعل ہے، فسفسادھا فسادھا:اس میں پہلی خمیر کا مرجع ضروریات ہے اور دوسری خمیر کا مرجع نظريات إورفساد هاس پہلے سبب كالفظ محذوف ب،أى ففسادها سبب فسادها

ِ موفسطا تيك شبهات: قبولسه قسالو الضروريات: يهال سے ثارحٌ موفسطا كيہ كے شبهات (ولائل فاسدہ) کوبیان کررہے ہیں جن کی تقریرے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔

نظريات: ان چيزول کوکها جاتا ہے جن کاعلم نظر وفکر سے حاصل ہوتا ہے۔

ضروريات: ان چيزول کوکها جاتا ہے جن کاعلم نظروفکر پرموقوف نه ہو، پھرضروريات کي سات تسميل

یں۔(۱) حسیات (۲) بدیہیات،اس کواولیات بھی کہتے ہیں (۳) فطریات (۴) کھذسیات (۵) وجدانیات (۲)

ان سب میں اقوی پہلی دوسمیں (حسیات اور بدیہیات) ہیں اور کتاب میں بھی ان ہی دونوں کا ذکر ہے اں کیے ہم بھی صرف ان دونوں کی تعریف بیان کرتے ہیں بقیدا قسام کی تعریفات کے لیے تیسیر المنطق یا آسان منطق کی مراجعت کریں۔

جسسات: ان چیزوں کو کہاجاتا ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ سے جانی جاتی ہیں۔

بدایشیات: ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کاعقل فیصلہ کر دیے حض تصور طرفین سے یعنی موضوع اور محول اوران کے درمیان نسبت کا تصور ہی ان کی تقدیق کے لیے کافی ہو، دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو جیسے کل جز ہے برا ہوتا ہے، خالق کار تبہ مخلوق سے برا ہے۔ بیا لیے قضایا ہیں کہان کی تصدیق کے لیے صرف کل اور جز ،اسی طرح خالق اورمخلوق کے معنی کا تصور ہی کافی ہے۔

اس کے بعد سوفسطائیہ کے شبہات کا حاصل یہ ہے کہ ضروریات میں بعض حسیات ہیں اور حسیات کے ادراک میں حواس بکثرت غلطی کرتے ہیں جیسے احول کو ایک چیز دونظر آتی ہے، اور صفراوی کو پیٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے لہٰذاعلوم جِسیہ پراعتاد نہیں کیا جا سکتا۔(۱)

ای طرح ضرور بات میں سے بعض بدیہیات ہیں اور بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے جس کامفتضی ہے ہے کہ بعض نے بدیمی کو جانا نہیں ، نیز بدیہیات میں بھی کوئی ایباشبہ پیدا ہوجا تاہے جس کومل کرنے کے لیے دقیق نظروفکر کی ضرورت پڑتی ہے اور بیدونوں باتیں بدیمی ہونے کے منافی ہیں اس لیے بدیہیات پر بھی اعتاد نہیں

(۱) بعض جگہ تو ہرفض کا حاسمۂ بھر ہمیشہ خلطی کرتا ہے، مثلاً: جب ابر (باول) کے کلڑے تیزی سے چلتے ہیں تو ہرنظر کرنے والا بول محسوں کرتا ہے کہ چاند بہت تیزی سے دوڑر ہاہے۔ ستارے بعد مسافت کی وجہ ہے کس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں حالاں کہ واقع میں ساری زمین اُن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی علی بذا القیاس آج کل تمام سائنس والوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ زمین متحرک ہے اوراتنی تیزی سے کہ منٹ میں ہزاروں میل طے کر دہی ہے جس سے لیل ونہارا ورطلوع وغروب ہور ہاہے، حالاں کہ کوئی کتنائی تیزنظر ہو تکراس کی نظریبی بتائے گی کہ زمین ساکن ہے، دنیا کی ابتدائے تک کوئی ایسافخص نہیں ہواجس نے اپنے حاملہ بھرے دیکھا ہو کہ زمین حرکت کرتی ہے، یہاں سائنس والے یہی جواب دیتے ہیں کہ تمام عالم کا حاشہ بھر غلطی کر رہاہے جس کی تھیجے عقل کرتی ہے۔ایسے ہی ایک شخص کا حاسّہ ایک ہی کل اورایک ہی وقت میں دوسر مے خص کے حاسّہ سے معارضه کرتاہے، جیسے ایک مخص ذکی الحس ہونے کی وجہ ہے کسی چیز کے معمولی تعفن اور بد بوکومسوس کر لیتا ہے، جب کہ دوسرا مخف اس کومحسوس نہیں كرسكتار (فعثل البارى: ار۱۲۳)

کبعض نے بدیمی کوجانا نہیں ، نیز بدیہیات میں بھی کوئی ایساشہ پیدا ہوجا تا ہے جس کومل کرنے کے لیے دیتی نظر وقر کی ضرورت پڑتی ہے اور بیدونوں با تنس بریمی ہونے کے منافی ہیں اس لیے بدیہیات پر بھی اعتماد ہیں کیا جاسکتا، اور جب ضروریات کابیرحال ہے تو نظریات کا اور زیادہ اوال ہوگا کیوں کہ نظریات کو جانا جاتا ہے ضروریات سے پس

ضروریات کافسادنظریات کے فسادکو متلزم ہے، اس وجہ سے نظریات میں عقلاء کا اختلاف زیادہ ہے۔ قولہ و الحس قدیغلط: اس میں ایک اشکال ہوہ یہ کہ قد جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کے لے ہوتا ہے لہذاقد بعلط کے بعد کثیر اکہنا کیے سے ہوگا؟اس کاجواب بیہے کہ قدمضارع کے ساتھ بھی تحقیق یا تكثيرك لي بهي استعال بوتاب، جيساً يت كريم "فد نوى تقلب وجهك في السمآء" على، بقول علامہ زخشری کشرت رویت مراد ہے، (لغات القرآن) اور اگر تقلیل کے لیے بی ہوتو کہا جائے گا کہ مرادیہ ہے کہ مس كالخلطى كرناصواب كو بہنچنے كے مقابلے ميں تو كم بے ليكن في نفسه زيادہ ہے۔

قلنا: غَلَطُ الحِسِّ في البعض لِأُ سُبَابِ جزئيةٍ لا يُنافِي الجَزمَ بالبعض بانتفاء أسبابِ الغَلَط، والاختلاف اتُّ في البديهي لعدم الإلف أولِخُفاء في التصور لاينا في البداهة، وكثرةُ الاختلاف لِفسادِ الْأَنظارِ لا تُنافى حَقِّيَّةً بعضِ النظريات.

والحق أنه لا طريقَ إلى المناظرَةِ معهم خصوصا مع اللاأدريةِ، لأنهم لا يَعْترفون بمعلوم لِيُثِبَتَ به مجهولٌ، بل الطريقُ تعذيبهم بالنارليعتر فو اأو يَحْترِ قوا.

وَسُو فَسُطااسمٌ للحكمة المُمَوَّهَةِ، والعلم المُزْخرَفِ، لأن سُوفامعناه العِلمُ والحكمة، وأسطا: معناه المزخرث والغلط، ومنه اشتُقْتِ السَفْسَطة كما اشتُقْتِ الفلسفةُ مِنْ فَيلاسُوف أى مُحِبُ الحكمة

ترجمه: ہم کہیں مے ملطی کرنا بعض (حیات) کے اندراس بر تیک وجہ سے منافی نہیں بودسرے بعض پریفین کرنے کے علطی کے اسباب کے معدوم ہونے کی وجہ سے، اور بدیمیالت میں اختلاف کا ہونا الفت (ائس)نہ ہونے کی وجہ سے یا موضوع اور محمول کے تصور میں خفاء (پوشیدگی) ہونے کی وجہ سے منافی نہیں ہاس کے بدیمی ہونے کے، اور اختلاف کی کشرت نظروں کے فاسد ہونے کی وجہ سے منافی نہیں ہے بعض نظریات کے حق ہونے کے۔

الکوری بھی معلوم کا اقر ارنہیں کرتے تا کہ اس کے ذریعی مجبول کو ثابت کیا جاسکے، بلکہ اس کا طریقہ ان کوسز ادینا ہے آگ کے ذریعہ تا کہ وہ اقر ارکرلیس یا جل جائیں۔

اور سوفسطانام ہے ملمع کی ہوئی حکمت اور علم مزخرف (مزین) کا ، کیوں کہ (بیافظ مرکب ہے سوفا اور اسطا ہے)اور سوفا اس کے معنی علم وحکمت کے ہیں ،اور اسطا اسکے معنی مزخرف اور غلط کے ہیں اور اس ہے مشتق ہے مفط جبیا که فلفه شتق ب فیلا سوف سے یعن حکمت کا دوست۔

الغات وتركيب: إلف: ألفت وأنبيت، الأنظار: مفرد: النظر معلومات كواس طرح رتبديناكماس كوئى نامعلوم چيز حاصل موجائ، حَقِيّة: حق مونا، المُمَوّهد: ملم كيامواسونيا جاندى كايانى چرهايا موا، الموزِّ خوف مرين، جموث عداً راسته كياموا، السفسطة علمع كي مونى حكمت، وه تياس اور استدلال جس ہے سی کونلطی میں ڈالنامقصود ہو۔

موضطائيك شبهات كاجواب: قوله قلنا: يهال سي شارئ سوفسطائيك شبهات كاجواب درر ہں،جواب کی تقریرے پہلے بیذ ہن میں رہے کہ سوفسطائیے کے شبہات کا حاصل تین با تیں تھیں۔

پہلی بات تو بیقی کہ حسیات میں حواس بکٹرت غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی حسی علم پراعتماد ہیں کیا ماسكا۔اوردوسرى بات يوسى كم بديهيات ميں اختلاف يا ياجا تا ہے جو بدا بت كے منافی ہے۔اور تيسرى بات يوسى كنظريات ميں اختلاف زيادہ ہے جواس بات كى دليل ہے كفطرسب علم نہيں ہے۔

پس بہلی بات کا جواب بیرہے کہ بعض حسیات میں حواس کا علطی کرنا اسباب جزئیے کی وجہ ہے منافی نہیں ے بعض دوسرے حسیات پر جزم اور یقین کرنے کے قلطی کے اسباب کے معدوم ہونے کی وجہ سے ، یعنی بعض حیات کے اندرا گرحواس غلطی کرتے ہیں تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ سی بھی حسی علم پراعتادنہ کیا جائے۔ کیوں کہ حواس کی علطی کے اسباب کل نہیں ہیں جوسب کو عام ہوں ، بلکہ جزئی ہیں جو کسی کے اندریائے جاتے ہیں۔

اور دوسری بات کا جواب بیرے کہ بسااو قات کوئی قضیہ بدیہیہ ہوتا ہے کیکن مخاطب اس سے مانوس اوراس کے کان اس ہے آشنانہیں ہوتے اس لیے شروع میں اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ اس سے اختلاف کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے مانوس ہوجا تا ہے تو پھراس کو مان لیتا ہے، اسی طرح بھی کسی قضیہ کے اندرهم بديهي موتا ہے كيكن اس كے موضوع اور محمول كا تصور مخفى موتا ہے جونظر وفكر كا مختاج موتا ہے، اور مخاطب كواس كا پوراتصور بیں ہوتا اس لیے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے، للبذانا آشنا ہونے کی وجہ سے یاموضوع اور محمول کا تصور مخل ہونے کی وجہ سے بر پہیات میں اختلاف کا ہونا بداہت کے منافی نہیں ہے۔

اور تیسری بات کا جواب بیہ کے نظریات میں زیادہ اختلاف ہونے کا سبب نظروں کا فساد ہے لیعنی عام طور پرنظریں جو تی ہوتی ہیں اس لیے ان کے ذریعہ تحکیم تک رسائی نہیں ہو پاتی ،اوراختلاف ہوجا تا ہے،لہذا نظروں کے فساد کی وجہ سے اگر بعض نظریات میں اختلاف ہوجا تا ہے اور سے علم تک رسائی نہیں ہو پاتی تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ کوئی بھی نظری علم سے فیہو۔

لاادرتیہ کے ساتھ مناظرہ کرناممکن نہیں : والحق اند: یہاں سے شار نے بیان کررہے ہیں کہ تی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بالحضوص لا ادرتیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ، کیول کہ مناظرہ سے مقصود یا تو مطلوب اور برعی کا اثبات ہوتا ہے یا خصم کو الزام دینا اور ان کو لا جواب کرنا۔ اور یہاں بیدونوں با تیں ناممکن ہیں کیوں کہ یہ لوگ کسی بھی معلوم چیز کا اعتراف نبیس کرتے تا کہ اس کے ذریعہ کوئی بات ثابت کی جاسکے ، بلکہ ان کے ساتھ مناظرہ کا طریقہ صرف بیہ کہ ان کو آگ میں ڈالدیا جائے تا کہ وہ در داور تکلیف کی حقیقت کا اعتراف کرلیں یا بھرجل کرختم ہوجا کیں (۱)۔

(۱) كى جائداركوآ ك مين جلائے كي تحقيق: فان قبل كيف يجوز إحراقهم وقدور دالنهى عنه فى الحديث الصحيح كماروى عن عكرمة أن عليارضى الله عنه حرّق قوماً فبلغ ابن عباس فقال: لوكنت أنالم احرّقهم لأن النبى غَلَيْكُ قال: "لا تعذُبو ابعذاب الله" ولَقَتَلتُهم كما قال النبى غَلَيْكُ : "مَن بدّل دينَه فاقتلوه"

وعن أبى هريرـة رضى الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله مَلْتِهُ في بعث فقال: " إنْ وجدتم فلان وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله مَلْتِهُ حين أردنا الخروج: إنى أمرتكم أن تُحْرِقوا فلانا وفلانا وإن النار لايعذِّب بها إلا الله فإن و جدتموهما فاقتلوهما "(بخارى: ١/٣٢٣ مديث تُبر:٣٩٢٣١٢٣)

قلت: أولا: إن مرادالشارح رحمه الله أنه لايمكن إلزامهم إلا بهذاالطريق، لاأنه يجوز إحراقهم، والفرق بينهما ظاهر كما لا يَخْفَى، وثانيا: أن في المسئلة اختلافاً، قال الحافظ ابن جحر : اختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عُمَروابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أوفي حال مقاتلة أوكان قصاصاً، وأجازه على وحالد بن الوليد وغيرهما. وقال المهلب: ليس هذا النهى على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جو از التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي نَلْبُ عَينَ العرنيين بالحديد المحمى، وقد حرق أبوبكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسامن أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها.

وقال ابن المنير وغيره: لاحجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أومنسوخة. وتجويز =

المحابي معارض بمنع صحابي أخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر العدو. (الإالاري:١٩٢/٦)=

بالعدود و المناهد الم

نيزفرها تين بين وقال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في الحدود، قالو: يقتل بالسيف، وإليه ذهب أهل الكوفة: النخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب طائفة في حق المرتد إلى مذهب على رضى الله عنه، وقالت طائفة: من حرق يحرق، وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. (مرة القارى: ١٠/١ ١٢٠ مرتاب التوراج باب التوراج باب ١٠٠١)

اور حفرت علامه تشميري، ويوبندي تورالله مرقده قرماتين وفي المحديث (أى المحديث المذكور أعلاه) جواز التحريق بالنار، ولا يوجد في فقهنا إلا إحراق اللوطى، وروى عن على رضى الله عنه أنه حرّق قوماً من الزنادقه، وعموان الألوهية حلت فيه، والعياذ بالله، ولعله قتلهم، ثم حرّقهم، كذافي "التمهيد" لأبي عمر، وحينئذ يخرج الكلام عما نحن فيه، فان الكلام في إخراق الأحياء، دون أجساد الأموات، ثم عن أحمد: أنه أجاز احراق الزنابير، وبه أفتى.

وقوله عليه السلام: "إنى امرتكم أن تحرقوا فلاناً، وفلانا بالنار، وإن النارلايعد بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" حمله الفقهاء على التغير في اجتهاده مناسلة فرأى أولا أن يحرقهم، ثم استقرَّ اجتهاده على أن لا يفعله، وعندى ليس هذا برجوع، بل هو عدول عن حقه المثابت إلى الأخف منه. (فيض البارى:٣٢٩/٣) على أن لا يفعله، وعندى ليس هذا برجوع، بل هو عدول عن حقه المثابت إلى الأخف منه. (فيض البارى:٣٢٩/٣) وأما قول ابن عباس في تحريق على رضى الله عنهما: "لوكنت أنالم أحرقهم النح فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد إسماعيل ابن عليه "فبلغ ذلك علياً فقال: ويح أم ابن عباس" كذاعند أبى داود، وعند الدارقطني بحذف "أم". وهوم حتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهى للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه، بحذف "أم". وهوم حتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى ان النهى للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه وسيأتى في الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك وأن الإمام اذاراى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على تفسير ويحتمل أن على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر؛ ويحتمل أن عسلة ويحتمل أن عليه المنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهى على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر؛ ويحتمل أن عسلة ويحتمل أن النها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهى على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر؛ ويحتمل أن عسلة ويحتمل أنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهى على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر؛ ويحتمل أن علي المنه المناه المنه المناه المنه المناه النها المناه ا

يكون قالها رِضاً بماقال، وأنه حفظ مانسِيه بناء على ماقيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، ( فتح الإرى:٣٠٠/١٢ كتاب الرّدين، إب:٢)

اورعلامه طبى اور ملاعلى القارى رحم ما الله فريات بين: و الإحراق بالنار و إن نهى عنه كما ذكره ابن عباس رضى الله عنه ما لكن جوَّز للتشديد بالكفار و المبالغة في النكاية و النكال كالمثلة . -

نيز قرماتين: ولعل عليا رضى الله عنه لم يقف عليه (أى حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى أبي فيه عن التعذيب بعذاب الله) واجتهد حينئل قال التور بشتى : كان ذلك منه عَن رأى واجتهاد لاعن توقيف، وله خالسا بلغه قول ابن عباس رضى الله عنهما، قال: ويح أم ابن عباس، وأكثر اهل العلم على أن هذا القول ورد مورد السدح والإعجاب بقوله ، وينصره ماجاء في روابة أخرى عن شرح السنة : فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فقال: صدق ابن عباس. (شرح الطبي: ٧/ ، ١٠ ، مرقاة المفاتيح: ٩٨/٧ باب قتل اهل الردة)

وروى البخارى عن أبى موسى قال: أقبلت إلى النبى غَلَيْنَ ومعى رّجلان من الأشعريين ورسول الله غلب عَلَيْنَ مَن الم على عَمَلِنا مَن أراده، ولكن غَلَيْنَ مَن أراده، والكن إذهب أنت يناب موسلى إلى اليَمَنِ، ثم أَتْبَعَه معاذَ بن جبل، فلما قدِم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رَجل عنده موتّق. قال: هاهدا؟ قال: كان يهو ديافاسلم ثمّ تهوّد، قال: اجلس. قال: الأجلس حتى يُقتل، قضاءُ الله ورسولِه، ثلاث مراتٍ، فامِرَ به فقُتِلالنح (بخارى:١٠٢٣/٢مريد نبر ١٦٥٦)

قال الحافظ العيني : وفي رواية الطبراني "فاتي بحطب فالهب فيه النار فكتفه (اس كُمُ عُكِيل كسير، يَحِيل عاكر إضول كوبا ثدها) وطرحه فيها، "ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه ضرب عنقه ثم القاه في النار، ويؤ خذ منه أن معاذاً وأبنا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالناروإ حراق المرتد بالنار مبالغة في إهانته وترهيباً من الاقتداء به، وقد مر أن علياً رضى الله عنه أحرق الزنادقة بالنار، وقال الداؤدى : إحراق على، رضى الله تعالى عنه، الزنادقة ليس بخطا، لأنه عنه أخرق الزنادقة بالنار ، وقال الداؤدى : إحراق على، رضى الله تعالى عنه، الزنادقة ليس بخطا، لأنه عنه قال لقوم: إن لقيتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهم بالنار، ثم قال: إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله تعالى: "وما ينطق عن ينبغى أن يعذب بعذاب الله تعالى: "وما ينطق عن الهوئ" (النجم: ٣) . (عمدة القارى: ٢٠١/١٦ كتاب استابة المرتدين، باب: ٢)

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على الله على عنه الله على عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على عنه أمَرَ ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فَهَلَا نملةً واحدةً. (بنارى: ١٦٦/١عديم: ٢٦١/١مشكوة:٢١/٢)

عافظ المن جرحم الله فرمات إلى: واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذى بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذالم يأت في شرعنا ماير فعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع مايشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهى عن التعذيث بالنار، قال النووى: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في = فلك، لكن ورد في شرعنا النهى عن التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، (فتح البارى: ٤٨/٦)

اور الماعلى قارى رحمه الله فرمات بين: ويمكن أن يكون الإحراق منسوخا أو محمولا على مالا يمكن قتله إلا به =

موفسطائياورفلفه كالمشتق منه: قوله و سوفا: يهال عيشار يُ سوفسطائيكا ما خذا شتقاق بيان فرمار ب ہیں،جس کا حاصل ہے ہے کہ موضطائیہ ماخوذ ہے سوفسطا سے اور سوفسطا مرکب ہے سُوفا اور اَسْطَاہے، بدونوں بونانی زبان کے الفاظ ہیں ، سُو فا کے معنی علم و حکمت کے ہیں ، اور اسطا کے معنی مُرَ حَرِّ ف اور غلط کے ہیں ، بیں سوفسطا کے معنی بیں ملمع کی ہوئی حکمت اور مزین کیا ہواعلم ، یعنی جس کا ظاہر اچھا ہواور باطن خراب ہو، اور ای ہے منتق ہے مفتطر جس کے معنی ہیں ملتع کی ہوئی حکمت یا دھوکہ میں ڈالنے والاعلم ، اور سفسطہ اس قیاس اور التدلال کو بھی کہتے ہیں جس سے کی کو نظمی میں ڈالنامقصود ہو،جبیا کہ فلے مشتق ہے فیالا سُوف ہے جس کے معنی ہیں علم وحکمت کودوست رکھنے والا ، فیلا کے معنی مُعرب اور دوست کے ہیں اور سُو فا کے معنی علم کے ہیں۔

## حواس بإطهنه وظاهره كانقشه

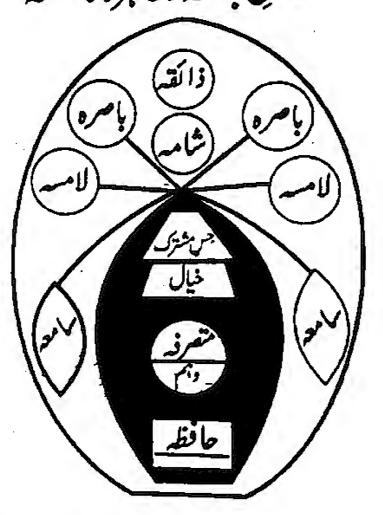

رنتشه صفحہ: کا ہے

 
 ضرورة (مرفاة المفاتيح: ٧١٩/٧ حديث: ٢٢٢ كتاب الصيد، باب مايحل أكله)
 ادادالفتاوي ميس ع؛ سوال: چار پائي ميس محل دفع مونے کوا گرگرم پانی داليس تو کيا ہے؟ الجواب: الرسملول كرونع كااوركوني آسان طريقة نه جوتو كرم كرم ياني والناان بردرست ب،ورندممنوع ب- (ادادالفتاوي

اور فآوی محمود سیس ہے؛ سوال بھٹل کے دق کرنے پر پانگ یا تخت پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر کھٹملوں کو مارنا جائز ہے یانہیں؟= الجواب حامراً ومصلی : جب وہ دق کرتے ہیں اور دوسری طرح نہیں مانتے ، تو گرم کھولتا ہوا پانی جار پائی پر ڈالنا درست ہے ، فقط ما ہے ۔ نہ ب والله تعالى اعلم ( قمآوي محمودييه: ١٨٠/١٨)- (وأسبابُ العِلْم) وهو صفة يَتَجَلَى بها المذكورُ لِمَنْ قامتْ هى به أى يَتْضِح ويَظهر ما يُدكَرُ ويُمْكنُ أن يُعبَّر عنه موجودا كان أو معدوما فيشمَلُ إدراكَ الحواس و إدراكَ العقل من التصوراتِ والتصديقاتِ اليقينيةِ وغيرِ اليقينيةِ بخلافِ قولِهم: "صفة توجبُ تَمييزًا لا يَحتمِلُ النقيضَ" فإنه وإن كان شاملا لإدراكِ الحواسِ بناءٌ على عَدَم التقييدِ بالمعانى وللتصوراتِ بناءٌ على عَدَم التقييدِ بالمعانى وللتصوراتِ بناءٌ على أنها لانقائض لها على ما زعموا، لكنه لا يَشْمَلُ غيرَ اليقينياتِ من التصديقات هذا!

ولكن يَنْبِ فِي أَنْ يُحمَل التَجَلِّى على الانكشاف التامِّ الذي لا يَشْمَلُ الظنَّ لأن العلمَ عندهم مقابلٌ للظن.

ترجمه : اوراساب علم اوروه (لیعن علم) ایس صفت بجس سے فدکورروش موجا تا ہے اس مخص کے لیے جس کے ساتھ سے صفت قائم ہوتی ہے، لین واضح اور ظاہر ہوجاتی ہے وہ چیز جس کوذکر کیا جاسکے اور جس کوتعبیر کرناممکن ہو، خواہ وہ موجود ہو یا معددم ہو، پس بیتعریف شامل ہوگی حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک لیعنی تمام تصورات اورتمام تقدیقات بقیدیداور غیر بقیدید کو برخلاف ان کے قول کے (وہ) ایس صفت ہے جوواجب کرتی ہے ایسی تمیز کوجو تقیض کا اخمال نہیں رکھتی۔اس لئے کہ یقریف اگر چہشامل ہے دواس کے ادراک کومعانی کے ساتھ مقیدنہ کرنے کی بنا پراورتصورات کو (مجھی شامل ہے) اس بنا پر کہان کی کوئی نقیض نہیں ہوتی ہے جبیا کہان لوگوں نے (لیعنی مناطقہ نے) کہا ہے، کیکن ریعریف غیریقینی تقدیقات (ظن ، تقلید) کوشا مل ہیں ہے، اس کو لے اور کیکن مناسب ہے کہ مجلی کومحمول کیاجائے اس انکشاف تام پرجوظن کوشامل نہ ہو، اس کیے کیکم ان کے نزد کیے ظن کا مقابل ہے تركيب :اسباب العلم: يمبتدا بادر ثلثة ال كي خرب، لمن قامت هي به: هي كامرجع صفت إور به كالمير من كاطرف راجع بــمن التصورات والتصديقات :إدراك العقل كابيان ب،تمييز بمتاز كرناجداكرنا\_نقائض بمفرو نقيض بخالف ،ضد ، برخلاف ، برعس وللتصورات: اس كاعطف لإدراك الحواس برب، هذاأى خُذهذا - الظن: غالبرائ، ذبن كاكى بات كورج كماته قبول كرنا عير اليقينيات من التصديقات: غيرييني تقديقات (ظن، جهل مركب، تقلير) قوله: وهو صفة يتجلى بها المذكور الخيم كى يهل تعريف بحس كى تشريح سے يہلے دوبا تم عض بيں۔ مرابی بات بیرے کی ماورادراک کی مختلف شمیں ہیں ایک تو وہ ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بس کواحساس کہاجا تا ہے ، اورا ایک وہ ہے جو عقل سے حاصل ہوتا ہے ، پھر عقل سے حاصل ہوتا ہے ، پھر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی وو منہیں ہیں: تصورا ورتقد ہیں۔

پھرتقدیق کی چارتشدین ہیں (۱) ظن (۲) جہل مرکب (۳) تقلید (۴) یفین علم اگرنست خربیکا اعتقاد ہوتو وہ تقدیق ہے ، اوراگر جانب کالف کا ہوتو وہ تقدیق ہے ، اوراگر جانب کالف کا اختال ہوتو وہ ظن ہے ، اوراگر جانب کالف کا اختال ہوتو وہ تقدیق ہوتو اگر کے خلاف ہوتو وہ جہل مرکب ہے اوراگر واقع کے مطابق ہوتو اگر کسی مشکک کی تھکیک ہے رائل ہوسکتا ہوتو وہ تقلید ہے اوراگر دائل نہ ہوسکتا ہوتو وہ یفین ہے۔ (۱)

یں یفین نسبت خبر میرکا وہ اعتقاد ہے جو جازم ہو، واقع کے مطابق ہواور کسی مشکک کی تشکیک سے زائل ہونے والانہ ہو، یفین کے علاوہ تصدیق کی بقیدا قسام کوتصدیقات غیریقیدیہ کہتے ہیں۔

دوسری بات: دوسری بات بیہ ہے کہ اشاعرہ حواس اور عقل دونوں کے ادرا کات کوئلم کہتے ہیں پس علم کی تعریف دہ
ایسی کرتے ہیں جو دونوں کے ادراک کوشامل ہو، برخلاف مناطقہ کے، وہ لوگ حواس کے ادراک کوئلم ہیں کہتے ،ان
کے زریک علم صرف عقل کے ادراک کا نام ہے ہیں وہ علم کی تعریف ایسی کرتے ہیں جوحواس کے ادراک کوشامل نہ

ملم کی تعریف علم کے لغوی معنی دانستن لیمی جانے کے ہیں اور اس کی اصطلاحی تعریف وتحد ید میں علاء کا بہت زیادہ اختاف ہے۔ بعض نے اس کی تعریف کو محال بھی کہا ہے اور بعض نے متعذر سٹارح رحمہ اللہ نے یہاں علم کی دوتعریف نے متعذر سٹارح رحمہ اللہ نے یہاں علم کی دوتعریف نے رکھیں ذکر کی ہیں جن میں پہلی تعریف ہے۔ جسو صفہ بت جلسی بھا المذکور لمن قامت جس به به بید تعریف دعفرت ابومنصور ماتریدی رحمہ اللہ سے منقول ہے جس کوعلاء نے بہت پسند کیا ہے اور دیگرتمام تعریفات کے تعریف حضرت ابومنصور ماتریدی رحمہ اللہ سے منقول ہے جس کوعلاء نے بہت پسند کیا ہے اور دیگرتمام تعریفات کے تعریف حضرت ابومنصور ماتریدی رحمہ اللہ سے منقول ہے جس کوعلاء نے بہت پسند کیا ہے اور دیگرتمام تعریفات کے

فالراجح ظنّ، والمرجوح وُهُم انتهى. فجعل الشك والوهم من التصديق. والمشهور أنهما من التصور، وهو فاسد(كشاف:٩٧/٣)

<sup>(</sup>۱) التصديق عند المتكلمين هو اليقينيفقط، وأما عندالحكماء فالتصديق إن كان مع تجويز لنقضيه تُسَمّى ظنًا وإلا جزمًا واعتقاداً، والمجزم إن لم يكن مطابقاً للواقع سُمّى جهلاً مركباً، وإن كان مطابقاله. فإن كان ثابتاً، أى ممتنع الزوال بتشكيك المشكّك، يُسمّى يقيناً وإلا تقليداً.

وفي شرح الطوالع: التصديق إما جازم أولا، والجازم إمّا بغير دليل، وهو التقليد، وإما بدليل، فهو إمّا يقبل متعلقه النقيض بوجه وهو الاعتقاد، أولا، وهو العلم، وغير الجازم إن كان متساوى الطرفين فهو شك، وإن لم يكن متعلقه النقيض بوجه وهو الاعتقاد، أولا، وهو العلم، وغير الجازم إن كان متساوى الطرفين فهو شك، وإن لم يكن فال من المناقب ا

مقابلے میں اس کواحسن قرار دیا ہے۔

اس تعریف کا حاصل میہ ہے کہ کم البی صفت ہے جس کے ذریعیہ مذکور اس شخص کے سامنے واضح اور روژن ہوجا تا ہے جس کے ساتھ بیصفت قائم ہوتی ہے۔اور مذکور سے مراد وہ شی ہے جس کوتعبیر کرنا اور جس کے بارے مين خبردينامكن موخواه وهموجود مويامعدوم \_

اس تعریف کے اندرعلم اس صفت کو قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعہ اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہوتا ہے ہیں۔ تعریف حواس اور عقل دونوں کے ادراک کوشامل ہوگی: کیوں کہ حواس یاعقل کے ذریعہ جوادراک ہوتا ہے اس بھی چیزیں واضح اورروش ہوجاتی ہیں ،اس طرح اس تعریف میں بتسجملی کالفظمطلق ہے جوشامل ہے ہرتم کے انکشاف کوخواہ اس میں جانب مخالف کا حتمال ہویانہ ہو، لہذا پیتریف شامل ہو گی عقل کے ہرتم کے ادرا کات کو یعیٰ تمام تصورات اورتمام تصديقات كوخواه وه يقينيه مول ياغير يقينيه-

علم كى دوسرى تعريف هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، يبعض اشاعره سيمنقول ب،واضح رہے کہ اس تعریف میں بعض لوگ تمییز ا کے بعد بین السمعانی کا اضافہ کرتے ہیں اور معانی سے مراد غیر محسوں چیزیں ہیں لیعنی وہ چیزیں جوحواس ظاہرہ سے ہیں جاتی جاتی ہیں،اب تعریف کا حاصل میہ ہوگا کہ علم الی صفت ہے جوغیرمحسوں چیز وں کواس طور پرممتاز اور واضح کردیتی ہے کہاس میں نقیض کا احتمال نہیں رہتا۔

پس بین المعانی کی قیدے واس کے ذریعہ حاصل ہونے والا ادراک علم کی تعریف سے خارج ہوجائے گا، حالانکہ اشاعرہ کے نزدیک وہ بھی علم ہے اس لئے متاخرین علم کی تعریف سے اس قید کو حذف کردیتے ہیں جیما كمثارح رحمه اللدني كيام-

اب تعریف کا حاصل میہوگا کہ مم وہ صفت ہے جواشیاء کو-خواہ وہ معانی کے قبیل سے ہوں یامحسوسات کے قبیل ہے۔اس طور پرمتاز اور واضح کردیت ہے کہ وہ نقیض کا احمال نہیں رکھتیں۔

پس بیتعریف حواس کے ادراک کوشامل ہوگی ،اسی طرح تمام تصورات کوبھی ؛ کیوں کہان کی نقیض ہی نہیں ہوتی؛ البتہ غیریقینی تقید بقات کو بیتعریف شامل نہ ہوگی کیوں کہان میں فی الحال یا آئندہ نقیض کا احتمال ہوتا ہے۔ علم كى دونو ل تعريفول ميل فرق: مذكورة تفصيل معلوم ہوگيا كه بهلى تعريف عام إس واسطے كه وہ غيرينى تصدیقات کو بھی شامل ہے اور دوسری خاص کیوں کہ وہ غیریقینی تصدیقات کوشامل نہیں ہے، کیکن شارح رحمہ الله کا رائے ہے کہ پہلی تعریف میں ہتے ہے۔ کہ پہلی تعریف میں ہے ہے۔ کہ اس کو عام رکھنے کے بجائے مناسب ہے کہ اس کو اکشاف تام پرمحمول کیا جائے جونقیض کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ اشاعرہ کے نزدیک علم ظن کا مقابل ہے، یعنی غیر بقینی تقد بقات (ظن، جہل مرکب، تقلید) پرعلم کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے، اس صورت میں دونوں تعریفیں ایک ہوجائیں گی۔(۱) تقسورات کی نقیض ہوتی ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور بیا اختلاف کے اور پیا اختلاف کے گئی ہیں، بعض نے یہ تعریف کی ہے کہ اگر دو چیزوں میں اور بیا اختمال میں یائے جانے کے اعتبار سے تضاد ہو، اس طور پر کہ ہرایک کا صدق دوسرے کے کذب کو متلزم ہو، اس طور پر کہ ہرایک کا صدق دوسرے کے کذب کو متلزم ہو،

(۱) اعلم أن في العلم مذاهب ثلاثة:

الأول: أنه ضروري يتصورماهيته بالكنه، فلا يحد واختاره الرازي.

والشانى: أنه نظرى، لكن يعسر تحديده، وبدقال إمام الحرمين والغزالي، وقالا: فطريق مُعرفته القسمة والمشال، أما القسمة فهى أن تميزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا: الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والمجازم إما مطابق أو غير مطابق إما ثابت أو غير ثابت، فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت، وهو العلم بمعنى اليقين. فقد تيمز عن الظن بالجزم، وعن الجهل المركب بالمطابقة، وعن تقليد المصيب بالشابت الذى لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل: القسمة إنما تُميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات، فلاتكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم.

وأما المشال فكان يقال: العلم هو المشابهة لإدراك الباصرة، أو يقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف

والثالث: أنه نظري لا يعسر تحديده، وذكرله تعريفات:...

السابع: وهو المحتار من بين تعريفاته عند المتكلمين لبرائه عُمّا ذكر من الخلل في غيره، وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني: إنه صفة توجب تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض.

وبقوله: بين المعانى،أى ماليس من الأعيان المحسوسة بالحس الظاهر، خرج إدراك الحواس الظاهر، خرج إدراك الحواس الظاهرة، وهذا عند مَنْ يقول: إنه ليس بعلم بل إدراك مخالف لماهية العلم يحصل بالحواس، وأمّا من يقول بكونه قسما من العلم كالشيخ الأشعرى، فيترك هذا القيد من التعريف.

بمونه مسما من العلم عاسيح المسلوم المراح والمراح المراح والمراح والمراح

واختيار كلمة (من) لإخراج التَّجُلَى الحاصل للحيوانات العجم، فقد خرج النور فإنه يتجلى به لغير من واختيار كلمة (من) لإخراج التَّجُلَى الحاصل للحيوانات العجم، فقد خرج النور فإنه يتجلى به لغير من في الحقيقة في المقلد المصيب ايضاً، لانه في الحقيقة في المركب، والشك، والوهم، واعتقاد المقلد المصيب ايضاً، لانه في الحقيقة

عقدة على القلب، فليس فيه إنكشاف تام. (كشاف: ٣٤٩،٣٤٦،٣٤٦)

سے: زیدانیان ہے اور زیدانیان ہیں، توان کوایک دوسرے کی نقیض کہیں گے۔ اس معنی کے اعتبار سے تصورات کی بھیے: زیدانیان ہے اور زیدانیان ہیں، توان کوایک دوسرے کی نقیض کہیں گے۔ اس معنی کے اعتبار سے تصورات کی نقیض نہیں ہوگی، کے دوسرے معنی ہوگی ہے، لہذا اس نقیض نہیں ہوگی، کے دوسرے نقیض کا تحق صرف تھیوں میں ہوگا، نہ کہ تصورات اور مفردات میں۔ تعریف کے اعتبار سے نقیض کا تحق صرف تھیوں میں ہوگا، نہ کہ تصورات اور مفردات میں۔

اوربعض نے اس طرح تعریف کی ہے: نقیص کیل شی دفعه (سلم العلم: ۲۳) لیمی ہرش کی گفتیض ال کا رفع (نفی ) ہے ہیں دوچیزیں (خواہ وہ مفر دہوں یا تضیہ بقور ہوں یا تصدیق ) اگران میں سے ایک دوسرے کارفع (نفی ) ہوتو وہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض کہلا کیں گی۔ جیسے انسان کا رفع المان ہے اور لا انسان کا رفع انسان ہے (کیوں کرنی کی نفی سے اثبات ہوجاتا ہے) ہیں رفع (لا انسان) نفیض ہم مرفوع (انسان) کی اور مرفوئ (انسان) نفیض ہم رفع (لا انسان) کی اور یہ دونوں مفرد (تصور) ہیں ہیں اس معنی کے اعتبار سے مفردات (تصورات) کے لیے بھی نقیض ہموں گی۔ صاحب سلم ملاحب اللہ بہاری متوفی واللہ هفرماتے ہیں: کیل اُمرین اُسی مورات کے لیے بھی نقیض ہموں گی۔ صاحب اللہ بہاری متوفی واللہ هفرماتے ہیں: کیل اُمرین اُللہ بہاری متوفی اِللہ هفرماتے ہیں: کیل اُللہ اللہ اللہ علیہ اِللہ علیہ اِللہ علیہ اللہ مورات الانقائض لھا وکذا کی کشاف اصطلات الفنون: ۲۳٤/۵)

(لَلْخُلُقِ) أى المخلوقِ من المَلَكِ والإنسِ والجِنِّ بخلاف علم الخالقِ تعالى فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب (ثلثة: الحواسُّ السليمة، والخبرُ الصادق، والعقلُ) بحكم الإستقراء، ووجهُ الضبط أنَّ السببَ إن كان من خارج فالخبر الصادق وإلا فإن كان الةُ غيرَ مُدركِ فالحواسُّ وإلا فالعقلُ.

توجمه خلق یعی مخلوق کے لئے فرشتہ، اور انسان اور جنات میں ہے، برخلاف اللہ تعالیٰ کے علم کے، اس لئے کہ وہ اس کی ذات کی وجہ ہے بنہ کہ اسباب میں سے کی سبب سے، تمین ہیں، حواس سلیمہ اور خبر صادق، اور عقل، استقراء کے حکم سے، اور وجہ حربیہ کہ بے شک سبب اگر (مدیک سے) خارج ہوتو (وہ) خبر صادق ہے، اور اگر ایسانہ ہوتو (وہ) خبر صادق ہے، اور اگر ایسانہ ہوتو (وہ) عقل ہے۔ ایسانہ ہوتو اگر وہ ایسا آلہ ہوجو مدرک کے علاوہ ہوتو (وہ) حواس ہے، اور اگر ایسانہ ہوتو (وہ) عقل ہے۔ قولہ: للحلق یا کمی صفت ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی کے علم کو خارج کرنا مقصد ہے یعنی یہ بتانا ہے کہ یہاں جو علم کے اسباب بیان کئے جارہے ہیں بیام خلق کے اسباب ہیں نہ کہ علم خالق تعالیٰ کے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو علم کے اسباب بیان نہ کے عارہے ہیں بیام خلق کے اسباب ہیں نہ کہ علم خالق تعالیٰ کے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم

زانی ہوہ کی سبب کا مختاج نہیں ہے۔

فوله: وجه المضبط: یعنی اسباب علم کے مذکورہ تین چیزوں میں مخصر ہونے کی وجہ رہے کہ سبب علم یا تو مدرک سے فارج ہوگا یا نہیں، اگر مدرک سے خارج ہے تو وہ خبر صادق ہے، اور اگر مدرک سے خارج نہ ہوتو وہ یا تو ایسا آلہ ہوگا جو مدرک کے علاوہ ہے یا عین مدرک ہوگا، اول کا نام حواس ہے اور دوسر کے نام عقل ہے۔
جو مدرک کے علاوہ ہے یا عین مدرک ہوگا، اول کا نام حواس ہے اور دوسر کا نام عقل ہے۔
خاندہ: مدرک کے معنی ہیں اور اک کرنے والا، مدرک حقیقت میں نفس ناطقہ ہوتا ہے، اور عقل اس کے لیے آلہ

فائدہ: مدرک کے میں ہیں ادراک کرنے والا ، مدرک حقیقت میں عس ناطقہ ہوتا ہے، اور عقل اس کے لیے آلہ کے درجہ میں ہے، کین مجاز آعقل پر بھی مدرک کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، کیوں کے عقل کانفس ناطقہ ہے بہت گہراتعلق ہے ادراشیاء کے ادراک میں اس کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے جتی کہ بعض نے دونوں کوایک کہا ہے۔

فإن قيل: السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تاثير المحاسة والخبر والعقل، والسبب الظاهري كالنار للإحراق هوا لعقل لا غير وإنما الحواس والأخبار الات وطرق في الإدراك، والسبب المُفْضِي في الجملة بأن يُخلَق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جَري العادة لِيَشْمَلَ المدركَ كالعقل والألة كالحِسِ والطريق كالخبر لا ينحصر في الشلثة بل ههنا أشياء أخر مثل الوجدان والحدس والتَجْرِبة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادى والمقدمات.

ترجمه : پس اگر کہاجائے سبب مؤثر تمام علوم میں فقط اللہ تعالی ہیں کیوں کہ تمام علوم اس کے طلق اور ایجاد سے
(حاصل ہوتے) ہیں حاسّہ ، اور خبر صادق اور عقل کی تا خیر کے بغیر ، اور سبب ظاہری جیسے آگ جلانے کے لئے وہ
مرف عقل ہے ، اور بے شک حواس اور خبریں اور اک کے آلات اور داستے ہیں ، اور وہ سبب جو (علم تک)
پونچانے والا ہوکسی بھی درجہ میں بایں طور کہ اللہ تعالی پیدا فر مادیتے ہوں اس کے ساتھ علم کو عادت کے جادی
ہونے کے طور پر ، تاکہ وہ محد رک مثلاً عقل ، اور آلہ مثلاً حس اور طریق مثلاً خبر (سب) کوشامل ہوجائے ، مخصر نہیں

ہے تین میں، بلکہ یہاں بچھاور بھی چیزیں ہیں مثلاً ، وجدان ، حدس، تجربداور نظر عقل جومبادی اور مقد مات کورتر دینے کے معنی میں ہے۔

المفات و تو كليب: لاغير: لا ك بعد جب غير كالفظ بغيراضافت ك بوتا ب قاس كااعراب معطوف عليه موافق بوتا ب و أما غير في لا غير ف محلها بحسب المعطوف عليه (ما شيخ تمرالعانى م 100) اوريهال الم كامعطوف عليه (ما شيخ تقرالعانى م 100) اوريهال الله كامعطوف عليه السعة قسل ب جوم فوع بهذا غير بحى مرفوع بوگار اورعلامه ابن حاجب في الله و مرفوع به المنظروف .... كفيل و بعد و أجوى مَجواه لا غير الخ (كاني ١٠١) الات و طسوق : الله من المن المنظر و من المناهم على المعلق الله على المعلق الله على المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الله على المعلق المعلق

﴿ اسباب علم كوتين مين منحصر قرار دينے پراعتراض ﴾

قوله فان قيل الغ: يهال عارج علامة فتازاتي ايداعتراض فل كررب بي-

اعتراض کی تعمیل یہ ہے کہ ماتن کا اسباب علم کوتین میں منحصر کرنا تیجی نہیں ہے کیوں کہ سبب سے مراداگر سبب مؤثر (فاعل حقیق) ہے تو ایبا سبب تمام علوم میں صرف اللہ تعالی ہیں، اورا گر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے جس کوعرف عام میں سبب مجھا جاتا ہے، جیسے: آگ سبب ظاہری ہے جلانے کا، اور چھری کا سنے کا، تو ایبا سبب صرف عقل ہے نہ کہ حواس اورا خبار، کیوں کہ عرف میں ادراک کی نسبت عقل ہی طرف کی جاتی ہے اورای کوعلم کا سبب قرار دیا جاتا ہے اور حواس کی حیثیت تو فقط آلات کی ہے۔ اورا خبار اوراک کے راستے اور ذرائع ہیں۔

اورا گرسب سے مراداییا سبب ہے جوعلم تک پہونچانے والا ہو کسی بھی درج میں لیمن جس کے پائے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عام عادت کے موافق علم کو پیدا فر مادیتے ہوں خواہ وہ سبب طاہری ہو یا خفی قریب ہو یا بھید بتو ایسے اسباب تین ہی ہیں بلکہ تین سے زیادہ ہیں ، جیسے : وجدان ، حدس ، تجر بدادر نظر عقل و فیرہ ۔
عادت کی تعریف : قبول مطریق جری المعادة : جونعل اللہ تعالیٰ سے بہ کمثر سے صادر ہوتار ہتا ہے اس کوعادت یا عادت المہی کہتے ہیں ، جیسے آگ سے جل جانا ، اور پانی پینے کے بعد پیاس کا بجھ جانا۔

اس جملہ سے شارح علیہ الرحمہ بیہ بتا تا چاہتے ہیں کہ اسباب میں کوئی تا فیزیس، بلکہ عادت اللہ بیہ جاری ہے كرجب اسباب وجود مين آتے ہيں تواللہ تعالى ان كے ساتھ علم كو پيدا فرماديتے ہيں، لہذااييا ہوسكتا ہے كہ سبب علم کہ با نے جانے کے باد جوداللہ تعالی علم کو پیدان فرمائیں ،ایانہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اسباب علم سے علم کا

وجدان وہ توت ہے جس سے معانی باطن مثلا بھوک، پیاس، رنے اور خوشی وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے(۱) ون دوقوت ہے جونظر وفکر کے بغیر ذہن کو تیزی کے ساتھ مبادی سے مطلوب کی طرف متوجہ کردیتی ہے۔ تجربہ سی چیزے کی خاص اثر کے ظہور کا بار بارمشاہرہ نظر انعقل :مبادی اورمقد مات کوتر تبیب دینا۔ مادی:مرز ف اور قیاس کے اجزاء کو کہتے ہیں جن سے وہ مرکب ہوتے ہیں لینی وہ معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ جونامعلوم تصور یا تقدیق تک پہو نچانے والے ہول۔

مقد مات: قياس كے اجزاء كو كہتے ہيں ليعنى ال معلومات تقديقيد كوجونامعلوم تقديق تك پيونچانے والے ہيں۔

قلنا: هذا على عادة المشائخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لَمَّا وَجدوا بعضَ الإدراكات حاصلة عقيبَ استعمال الحواس الظاهرة التي لاشَكُّ فيها سواءٌ كانت من ذوى العقول أو غيرِهم جعلوا الحواسُّ أحدَ الاسباب. ولما كان مُعظّم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوا سبباً اخر.

ولمّا لم يَثْبُتْ عندهم الحواسُ الباطنة المسمّاة بالحسِّ المشترك والخيالِ والوهم وغير ذلك ولم يتعلَّقْ لهم غرضٌ بتفاصيل الحَدَسياتِ والْتَجْرِبياتِ والبديهيات والنظريات وكان مرجع الكل إلى العقل جعلوه سبباً ثالثاً يُفْضِي إلى العلم بمجرَّد التفاتِ أو بانضمام حدس او تجربة او ترتيب مقدمات.

(۱)واضح رے کرماحب نبراس نے وجدان کی بھی تغییر کی ہے اور یکی تغییر وہم کی بھی ہے جوجواس باطند میں سے ایک ہے،اس صورت میں وجدان اوروہم دونوں ایک ہوجائیں گے،اوروجدانی وہ فی ہوگی جووہم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، لیکن عام طور پروجدان کی تغییر حواس باطند (باطنی تو توں) ے کی ہے اور وجدانی ان چزوں کو کہا گیا ہے جو حواس باطنہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ چنا بچدر حمۃ اللہ شرح ججۃ اللہ میں ہے وجدان بات بھنے ک باطن قول اور فداداد صلاحيتوں كوكها جاتا ہے، اور دجدانى: ہروہ چيز ہے جس كوانسان البي للس سے مسوس كرے يعنى جو باطنى قولوں سے محسوس ہو (رقمة الله الواسع : ٢٨ ٢٨) اوركتاب التعريفات ش ب-الوجد اليات: ما يكون مدركة بالعواس الباطنة : ٢٣٦، اور المغيرش ب والوجدان: في عرف بعضهم النفس وقواها الباطنه، والوجداني: ما يدرك بالقوى الباطنة.

فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جُوعا وعَطشًا وأنَّ الكلُّ أعظمُ من الجزء وأنَّ نورالقم مستفيادٌ من الشمس وأنَّ السقمونيا مسهلِّ وأنَّ العالَمَ حادث هو العقْلَ وَإِنْ كَانَ فِي البعض باستعانةٍ من الحس.

ترجمه: بم كبير محريبن بيم مشائخ رحمهم الله كى عادت برمقاصد برا كتفاء كرنے ميں اور فلاسفى كى باريك بينول ے اعراض کرنے میں، اس لئے کہ جب انہوں نے پایا بعض ادرا کات کو حاصل ہونے والا اُن حواس ظاہرہ کے استعال کے بعد جن (کے وجود) میں کوئی شک نہیں ہے، برابر ہے کہ ہوں وہ ذوی العقول کے یاان کے علاوہ کے، توانہوں نے حواس کوایک سبب قرار دیا۔ اور جب کہ معلومات دیدیہ کا بڑا حصہ متفاد تھا خبر صادق سے تواس کوروبرا

اور جبکہ ثابت نہیں ہوئے ان کے نز دیک حواس باطنہ جوموسوم ہیں حس مشترک، خیال اور وہم وغیرہ کے ساته اور متعلق نبیل تقی ان کی کوئی غرض حدسیات، تجربیات، بدیبهیات اور نظریات کی تفصیلات کے ساتھ، اور تعاان سب كارجوع عقل كى طرف تواس كوتيسراسبب قرارديا جوعلم تك يهو نيجاتى ہے تحض النفات سے ، يا (اس كے ماتھ) حدى ياتجربه، ياتر تبيب مقد مات كانفهام (ملنے) سے۔

پس انہوں نے سبب قرار دیااس بات کے علم کا کہ ہم کوجھوک اور پیاس ہے اور اس بات کے علم کا کہل ہو سے بردا ہوتا ہے اوراس بات کے علم کا کہ جا ندکی روشن سورج کے نورسے مستفاد ہے اوراس بات کے علم کا کہ سقونا دست آور ہے اور اس بات کے علم کا کہ عالم حادث ہے ، صرف عقل کو ، اگر چینف کے اندرعلم حاصل ہوتا ہے جس

لغات وتركيب: جعلواالحواس: يه لمّاوجدوا كاجواب ب، اور جعلوا سببا آخر: يه لما كان معظم الن كاجواب م، اور جعلوه سبباً ثالثاً: يهلما لم يثبت كاجواب م، " أنّ لنا جوعا وعطشاً": يه وجدانيات كمثال ٢٠١٥ر أنّ الكل أعظم من الجزء "بيبريبيات كمثال ٢٠١٥ر أنّ نورالقر مستفاد من نورالشمس "يحدسيات كى مثال باور" أن السقمونيا مسهل " تجربيات كى مثال ب،ادر "أن العالم حادث" نظريات كى مثال ب، اوران سب كاعطف يبل آن يعي آن لَنَاجو عاو عطشا ب أس كي يرسب محل مجرور م- هو العقل: يمفعول ثانى م فسج علو أكاء اور هو ضمير فصل حمر كي ب

تدقیقات : باریک اور غامض با تیں جن کوآسانی سے نہ مجھا جاسکے۔السقمونیا: ایک سبزی اور زردی مائل گوندکا نام ہے جو تلخ ہوتا ہے اور صفراء کامسہل ہے، مسھل: معدے اور آنوں کونرم کرنے اور دست لانے والی دوا۔ اعتراض مذکور کا جواب: قدول مقلنا: اسباب علم کوئین میں منحصر کرنے پرجواعتراض وارد کیا گیا تھا یہاں سے ال كاجواب د سرم ين جس كا حاصل بيم كرسب سعم ادتيرى فتم كاسبب بين السبب المفضى فى الجمله، اورايساسباب اكرباريك بني سے كام لياجائة بلاشبتين سے زياده بيں الكين مشائخ رجم الله نے باريك بني سے كام بيل ليا، بلكم قصدكو پيش نظر ركھا ہے، پس جواسباب ايسے تھے كدان كے ساتھ مقصد وابسة تھا، اوران کا وجود تطعی اور بینی تھا نیز ان کی حیثیت اصل اور بنیاد کی تھی صرف ان کے ذکر پراکتفاء کیا اور باتی کونظرا نداز

جس کی تفصیل سے کہ جب مشائخ رحمہم اللہ نے دیکھا کہ بہت ی چیزوں کاعلم حواس ظاہرہ سے ہوتا ہے جن کے وجوداورسب علم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے خواہ وہ ذوی العقول مخلوق کے ہوں یاغیر ذوی العقول کے ،تو علم کا ایک سبب حواس کوقر ار دیا، اورمعلومات دیدیه کا برا حصه چونکه خبر صادق سے مستفاد تھا اس کیے دوسرا سبب خبر صادق كوقر ارديا-

اورحواس باطنه جن كوفلاسفه ثابت كرتے بيں چول كه وه مشائخ رحمهم الله كے نزد يك ثابت نبيس بي اور حدسیات، تجربیات، بدیمیات اورنظریات کی تفعیلات کے ساتھ مشائے" کی کوئی غرض متعلق نہیں تھی ، نیز ان سب کا مدار عقل برتھا، اس لئے عقل کو تیسر اسبب قرار دیا، جو بدیہیات میں محض توجہ سے اور حدسیات میں حدی کے انضام ے، اور تجربیات میں تجربہ کے انفام سے، اور نظریات میں ترتیب مقدمات کی مدوسے علم تک پہونچاتی ہے۔ وال باطنه كنف بين اوركيا كيابين؟ قوله، الحواس الباطنه : حواس باطنه يا في بين -(١) ص مشترک (۲) خیال (۳) وجم (۷) متصرفه (۵) حافظه (۱) ندکوره حواس کانصیل حاشیه پس اورنقشه صفحه ۵ پرملاحظه فرمائیں۔

(۱) و ماغ کے اندر تین بطون لینی تین خانے ہیں ، بطن اول د ماغ کے اسلے حصد ش ہے جو بھکل شلث ہے اور تینوں بطون می سب سے بوا ہے اور بطن ٹائی وسط دماغ می ہے جو بھل دائر ہے ،اور میوں میں سے چھوٹا ہے،اور بطن ٹالف دماغ کے پچھلے حصہ میں ہے جو بھل مراح ہے۔ حس مشترك: - وه توت ب جوبطن اول كرا كلي حصد من ب اورحواس ظامره ك ذريعه حاصل مونے والى صورتوں كو تبول كرتى ب كوياية حاس خلس ظامره كا مشترک ملے ہاور حواس ظاہر واس کے جاسوس ہیں۔ خیال: - ووقوت بجوبطن اول کے پچھلے مصدیس ہے یہ ص مشترک کے لئے مثل فزاند کے ہے یعنی اس کا کام یہ ہے کہ محسوسات کی جو صور تیل حس مشترک

من المحق إلى بدان و محفوظ كرلتى ب تاكه بوقت ضرورت كام آكي -=

حد سیات: -وہ باتیں جو حدی ہے معلوم ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر، وہ باتیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے، مغریٰ کبریٰ ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے جیسے چاند کی روشنی سورج سے منتفاد ہے۔ مغریٰ کبریٰ ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے جیسے چاند کی روشنی سورج سے منتفاد ہے۔ تجر بیات: -وہ باتیں جو تجربہ سے معلوم ہوں جیسے سقمونیا کامسہل ( دست آور ) ہونا، سقمونیا ایک قتم کا دودھ ہے جو گوند کے مشابہ ہوتا ہے۔

بدیہیات: - وہ باتیں ہیں کرمحض موضوع اور محمول کے ذہن میں آنے سے عقل ان کو مان لے، دلیل کی بالکل ضرورت نہ ہو، جیسے کل کا جزیدے بڑا ہونا۔

وجدانیات: - وہ باتنیں جو وجدان ہے معلوم ہوتی ہیں، جیسے: آ دمی کو بھوک پیاس لگنا۔ نظر بات: - وہ باتنیں جونظر وفکر سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے: عالم کا حادث ہونا نظر وفکر: - مبادی اور مقد مات کوتر تیب دینا نامعلوم ٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔

(فالحواسُ) جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة (خمسٌ) بمعنى أن العقل حاكمٌ بالمضرورة بوجودها، وأمَّا الحواسُ الباطنة التي تُشْتِها الفلاسفة فلاتَتِمُّ دلائلُها على الأصول الإسلامية (السَّمْعُ) وهي قوة مُودَعَةٌ في العَصَب المفروشِ في مُقَعَّرِ الصِماخ تُدرَك بها الأصوات بطريق وصولِ الهواء المتكيِّفِ بكيفية الصوت إلى الصِماخ بمعنى أن الله تعالى ينخلق الإدراك في النفس عند ذلك

ترجمه : پس حواس جو حائد کی جمع ہے جو قوت حائد کے معنی میں ہے پانچ ہیں، بایں معنی کے عقل بداہذ ان کے وجود کا فیصلہ کرنے ہیں تو ان کے دلائل تام نہیں ہوتے ہیں اسلامی اصول پر (ان میں ایک) سمع ہے اور وہ الی قوت ہے جور کھ دی گئی ہے اس پھے میں جو (کان کے) سوراخ کی گہرائی میں بچھا ہوا ہے، اس سے اور اک کیا جاتا ہے آواز کا اس ہوا کے جانچنے کے ذریعہ جو متصف ہوتی ہے آواز کی گہرائی میں بچھا ہوا ہے، اس سے اور اک کیا جاتا ہے آواز کا اس ہوا کے جانچنے کے ذریعہ جو متصف ہوتی ہے آواز کی کیفیت کے ساتھ سوراخ تک، بایں معنی کہ اللہ تعالی فنس میں اور اک کواس وقت پیدافر مادیتے ہیں۔

= وہم: - وہ توت ہے جوبطن اوسط کے پچھلے حصہ میں ہے میصوسات کے اندر پائی جانے والی غیرمحسوں چیزوں کا ادراک کرتی ہے، جیسے بھوک، پیاس، رنج وغم ،غصہ، شجاعت وغیرہ۔

صافظہ: - وہ توت ہے جوبطن الث کے اگلے تھے میں ہاں کا کام یہ ہے کہ وہم جن معانی کا ادراک کرتا ہے یدان کو محفوظ رکھتی ہے ہیں یہ وہم کا فزانہ ہے متصرفہ: - وہ قوت ہے جوبطن اوسط کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ خیال اور حافظ کی جمع کی ہوئی چیزوں میں ہے بعض کو بعض کے ساتھ ملاتی ہے اور بعض کے بعض

افات وتركیب :الحواس: حاسة كرجمع به اورحاسه كهتم بین اس قوت كوجم كذريد كی چیز كا اوراك بوتا به اوراك بوتا به اوراك بوتا به این كاطلاق ان اعضاء پرجمی كردیا جاتا به بن میں بیقوت بوتی به بین : آنه، كان وغیره،السمع: اس به بها احداها یامنها محذوف به العصب: پنها، بدن كاندروه سفیدر بشر بن بن و زیداعضاء سكرت اور پیلتے بین مسقف : بروزن مشرق : گهرا، گهرائی، ته، صماح: كان كاسوراخ، و ربعاعضاء سكرت اور پیلتے بین مستون : بروزن مشرق : گهرا، گهرائی، ته، صماح: كان كاسوراخ،

المتكيف بمصف عقل بميل عوالي المعنى أن العقل النع ،علامة تفتازانى رحمه الله فالحواس واس كا پاخي ميل حصر عقل بميل ہم قبل على الله فالحواس على بائي ميل حصر عقل بميل ہم الله سے بيتانا جا ہتے ہيں كہ حواس كا پاخي ميں حصر عقل بميل ہے ، يعنى به مطلب نهيں كفس الامر ميں حواس پاخي ہى ہيں اس سے زيادہ نہيں ہوسكتے ، بلكه بيد حصر باعتبار علم كے ہے يعنى جن حواس كا بهر علم اور يقين ہو وہ پاخي ہيں ،لهذا ايسا ہوسكتا ہے كفس الامر ميں ان كے علاوہ كوئى اور حاسة بھى موجود ہو ؛ كيول اس ميں ان كے علاوہ كوئى اور حاسة بھى موجود ہو ؛ كيول

كهدم علم عدم (موجودنه بونے) كومتلزم بيں بوتا۔

حواں کو پانچ کہنے پراعتر اض وجواب نیزیہ سوال مقدر کا جواب بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حواس کی دو قسمیں ہیں (۱) ظاہرہ (۲) باطنہ ،اور حواس ظاہرہ کی تعداد پانچ ہے، اس طرح حواس باطنہ بھی پانچ ہیں اور متن میں حواس کا فظام طلق ہے جو ہر شم کے حواس کو شامل ہے لہذاعلی الاطلاق حواس کو پانچ میں منحصر کرنا کیسے تھے ہوگا؟

جواب کا حاصل ہے کہ حواس کا لفظ اگر چہ مطلق ہے کین مراد صرف وہ حواس ہیں جن کا وجود بدیہی ہے اور وہ فقط پانچ ہیں جن کوحواس ظاہرہ کہا جاتا ہے، رہ گئے حواس باطنہ جن کوفلاسفہ ثابت کرتے ہیں تو ان کے دلائل

اسلامی اصول پرتام نہیں ہیں۔

شوح العقائل النسغية

نہ کہ جزئیات ماذید کا، پس مانتا پڑے گا کہ حواس ظاہرہ کے علاوہ پھے اور حواس ہیں جن کے ذریعہ مذکورہ چیزوں کا کم ہوتا ہے اور وہ پانچ ہیں کیوں کہ کام بھی پانچ ہیں اور ایک سے ایک ہی کام ہوسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ تینوں با تیں اسلامی تعلیمات کی روسے خیج نہیں ہیں۔(۱)

﴿ قوت سما معہ (سننے کی قوت) کا بیان ﴾

قول السمع وهبی قوۃ مودعۃ الخ:یہان سے شارح رحمہ اللہ حاسّہ کمنع کی تعریف اوراس کے ادراک کی کیفیت کو بیان کررہے ہیں، جس کا حاصل میہ ہے کہ حاسّہ مع وہ قوت ہے جو کان کے سوراخ کی تہ میں دماغ سے

(۱) قوله: فلايتم دلائلها النع فإنّا مبنيةً على أن النفس لا تُدرك الجزئيات المادية بالذات، وعلى أن الواحد لا يكون مبدء الأثريين (إذ على تقدير ثبوت أن الواحد لا يصدر غنه إلا الواحد وأن الجزئيات لا ترتسم في نفس يلزم القول بالعواس الباطنة لإنّ وجود الأثار المعتلفة من اجتماع صُور المعسوسات وحفظها وإدراك المعاني الجزئيات وحفظها وتفصيلها وتركيبها يقتضي أن يكون لكل منها مصدر غير النفس وهو الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتصرفة وأن على تقدير بطلانها فيجوز أن يكون النفس الناطقة مبدأ لتلك الأثار المختلفة فلا حاجة إلى اثباتها حاشيه عبدالعكم، والكل باطل في الإسلام أي كلُّ واحد من عدم إدراك النفس للجزئيات المادّية بالذات وعدم كون الواحد مبدأ الأثرين باطل لِتأديتهما إلى مايناني عقائد الاسلام بان الله تعالى بكل شي عليم وأن الله تعالى خلق كلَّ شي. (فالعقيدة الإولى تبطل قولهم" الواحدلا يكون مبدأ لأكرّين") (الخيالي مع خلاصة الأيوبي: ٣٧)

تنبيه: الحواس الباطنة البتها بعض الفلاسفة وانكرها أهل الاسلام، وتوضيحه على ما ذكره المولوى عبدالحكيم، في حاشية النعيالي، في بيان أسباب العلم أن المحققين اتفقوا على أن المدرك للكليات والجزليات مو النفس الناطقة، وأن نسبة الإدراك إلى قواها نسبة القطع إلى السكين، واختلفوا في أن الصور الجزئية المادية ترتسم فيها أو في آلاتها.

فلهب جماعة إلى أن النفس ترتسم صُور الكليات فيها، وصُور الجزئيات المادية ترتسم في آلاتها، بناء على أن النفس بسيطة مسجر دة وتكيفها بالصور الجزئية ينافي بساطتها، فإدراك النفس لها ارتسامها في الاتها، وليس هناك ارتسامان: ارتسام بالذات في الآلات، وارتسام بالواسطة على ما توهم.

وذهب جماعة إلى أن جميع المصور كلية أو جزئية، إنما ترتسم في النفس لأنها المدركة للأشياء، إلا أنَّ إدراكها للجزئيات المادية بواسطة لابذاتها، وذلك لا ينافي ارتسام الصُور فيها،غاية ما في الباب أن الحواس طُرُق لللك الإرتسام، مثلا: مالم يفتح البصر لم يدرك الجزئي المبصر، ولم ترتسم فيها صورته، وإذا فتحت ارتسمت، وهذا هوالحق.

ف من ذهب إلى الأول البت المحواس الباطنة ضرورة أنه لا بدلا رتسام الجزئيات المادية المحسوسة بعلا غيبوبتها، وغير المحسوسة المنتزعة عنها من محال، ومن ذهب إلى الثاني نفاها انتهى كلامه. (كشاف: ١٤/١ عالمه عبدالحكيم على الخيالي: ٣٧)

شوح العقائد النسفية

الفراند الفراند الفراند المام سے ارد کردی فضامتا شرہوتی ہے اور جوامیں حرکت اور لہرپیدا ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ وہ صدائی تموج اور جوائی رہے۔ ان کے پیچے تک پہنچی ہیں تو اس میں رکھی ہوئی قوت اس آ واز کا اوراک کر لیتی ہے۔ اہریں کان کے پیچے تک پر سے بیٹر کے بیٹر کے اس میں رکھی ہوئی قوت اس آ واز کا اوراک کر لیتی ہے۔ المرب كي وربيه اوراك كي نوعيت: قول المعنى أن الله تعالى الخ: ال علامة نتازاني رحمه الله يعالى الخ: ال علامة نتازاني رحمه الله يعالى الخ بنانا چاہتے ہیں کہ ہوا کے کان کے سوراخ میں پہنچنے سے جوادراک ہوتا ہے تو ہوا کا کان کے سوراخ میں پہنچنا ادراک صوت کے لیے علت نہیں ہے، اس طرح ہوا کے جہنچنے کے بعد قوت سامعہ بذات خود آواز کاادراک کرتی ہو،ایابی نہیں بلکہ ہوتا ہے ہے کہ جب ہوا کان کے سوراخ میں پہنچتی ہے تو اس وفت اللہ تعالی نفس میں ادراک صوت کو بیدا

(۱) جانا جا ہے کہ اسباب سے مسببات کیسے بیدا ہوتے ہیں؟ اوراشیاء سے جوخواص اور آٹار ظاہر ہوتے ہیں وہ کس طرح فاہر ہوتے ہیں؟اس میں اختلاف ہے معتزلہ کا مذہب سے کہ جب اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان میں مجھ آ ٹار دخواص بیدا فرمادیتے ہیں ، پھروہ آ ٹار وخواص ان اشیاء سےخود بخو دبطور وجوب واضطرار کے ظاہر ہوتے رہتے ہیں ،ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور نہوہ آ ٹاروخواص اینے اسباب ولل سے جدا ہوسکتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے آم کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس یں احراق کی خاصیت پید ہوگئی، اب احراق کاعمل آگ کرتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وخل نہیں ہوتا، اور بیاثر آمک سے جدا بھی نہیں ہوسکا، پیذہب باطل ہے کیوں کہاس سے اشیاء کامؤثر بالذات ہونالازم آتا ہے نیزاس سے مجز و کا انکار بھی لازم آتا ہے۔

اوراشاعرہ کہتے ہیں کہ بیلطور جری عادت کے ہوتا ہے بعنی اسباب اوراشیاء میں کوئی تا فیرنبیں ہے بلکہ سنت البیداور عادت الله میرجاری ہے کنہ جب اسباب وجود میں آتے ہیں تو اللہ تعالی مسببات کو پیدا فرمادیتے ہیں ، مثلاً جب کسی چیز کو آمک مس کرتی ہے تواس وقت اں کواللہ تعالی جلا دیتے ہیں ، آم کے نہیں جلاتی اور نہاس میں بیصلاحیت ہے اس طرح اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تواللہ تعالی اس کوشکم سیر کردیتے ہیں، کھاناشکم سرنہیں کرتااور نہاس میں اس کی صلاحیت ہے، فلاصہ سیہ کہ اسباب کامسبات کے وجود میں کسی بھی درجہ میں کوئی وظن بیں ہوتا بلکہ اسباب کے پائے جانے کے وقت الگ سے اللّٰد تعالیٰ مسببات کو پیدافر مادیتے ہیں۔

اور ماترید بیکا فد بہب سے کہ اسباب اور اشیاء بذات خود تو مؤٹر نہیں بمیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسباب کے ساتھ مسبہات کا اور اشیاء کے ساتھ آ ٹاروخواص کا کوئی جوڑ اور تعلق نہ ہو بلکہ اللہ تعالی نے اسباب اوراشیاء کے اندر مختلف منسم کی تا میرات رکھی ہیں ، مثلاً آم کے اندرجلانے کی اور زہر کے اندر مارنے کی ، اور کھانے کے اندرشکم سیری کی ، پس آگ جلاتی ہے اور کھاناشکم سیر کرتا ہے مگر خدا کے تکم سے ادرالله تعالی کی پیدا کی ہوئی تا خیر کی بنا پر،اور بیتا خیر ہمہوفت دست قدرت میں ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی جب جا ہے ہیں اس کوسلب

یمی ندمب حق ہے اور کتاب وسنت کے زیادہ موافق ہے ( معارف اسنن : ار۱۲۲۲)، درس ترندی: ار۱۲۲۱، رحمة الله الواسعه : ا/٢٢١/٢٨٧/ تحفة الألمعي:ا/٢٣١)) (والبصر) وهمى قبورة مُودَعة في العصبَيَّيْنِ المُجَوَّفَيْنِ اللَّيْنِ تَتَلاقَيَانَ ثَم تَفْتِرِفَانَ فَي العصبَيَّيْنِ المُجَوِّفَيِّيْنِ اللَّيْنِ تَتَلاقيانَ ثَم تَفْتِرِفَانَ فَيَادَيْنِ اللَّهِ الْأَصْواءُ والأَلوانُ والأَشكالُ والمقاديرُ والحركاتُ والحُسنَ والخُسنَ والعَيْنَيْنِ تُدرَك بها الأضواءُ والأَلوانُ والأَشكالُ والمقاديرُ والحركاتُ والخُسنَ والقُبحُ وغيرُ ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمالُ العبدِ تلك القوّة .

والشَّمُ) وهي قوة مُودعةٌ في الزائدتيْنِ النابِتَيْنِ في مُقدَّم الدماغ الشبيهَتَيْنِ بِحَلَمَتَى (والشَّمُ) وهي قوة مُودعةٌ في الزائدتيْنِ النابِتَيْنِ في مُقدَّم الدماغ الشبيهَتَيْنِ بِحَلَمَتَى النَّدِي وصول الهواء المُتكيِّفِ بِكيفية ذي الرائحةِ إلى النَّيشوم. النَّذِي تُدرَك بها الروائح بطريق وصول الهواء المُتكيِّفِ بكيفية ذي الرائحةِ إلى النَّيشوم.

(والذُّوق) وهي قوة مُنبثَةُ في العَصَب المفروش على جِرم اللسانِ يُدرَك بها الطعومُ بمخالَطَةِ الرُّطوبةِ اللُعابِيَّةِ التي في الفَمِ بالمَطعوم ووُصولِها إلى العصب.

(واللَّمْسُ) وَهَى قوـة مُنبَّة فى جـميع البَدَن تُذُرك بهـا الحرارةُ والبرودةُ والرودةُ والرودةُ والرودةُ والرودةُ والرُّطوبةُ والبُيوسَة ونحو ذلك عند التَّماسِ والإتصالِ به.

ترجمه: اوربعر ہا اور وہ ایسی قوت ہے جوود بعت کردی گئی ہے ان دو کھو کھلے پھُوں میں جو باہم ملتے ہیں استار میں ملتے ہیں استار مقدم دماغ میں) پھر دونوں جدا ہوجاتے ہیں پھر دونوں پہنچتے ہیں دونوں آنکھوں میں، ادراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ دوشنی اور نگوں، اور شکلوں اور مقداروں اور حرکتوں اور خوبصورتی اور بدصورتی وغیرہ کا، جس کے ادراک کو اللہ تعالی پیدافر مادیتے ہیں فنس میں بندے کے استعال کرنے کے وقت اس وقت کو۔

اورشم ہے اور وہ ایسی قوت ہے جور کھ دی گئی ہے ان دو بوٹیوں میں جوا گئی ہوئی ہیں د ماغ کے اسکے حصہ میں جومشا بہ ہیں سرِ پہتان کے ،ادراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ بوؤں کا اس ہوا کے پہنچنے کے ذریعہ جومتصف ہوتی ہے بودالی چیز کی کیفیت کے ساتھ ناک کے بانسہ تک۔

اور ذوق ہے اور وہ الی توت ہے جو پھیلی ہوئی ہے اس پٹھے میں جو بچھا ہوا ہے زبان کے ظاہری حصہ پر، ادراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ مزوں کا اس رطوبت لعابیہ کے ملنے سے جومنھ میں ہوتی ہے مطعوم کے ساتھ،اور اس کے پہنچنے سے پٹھے تک۔

اور مس ہے، اور بیدوہ قوت ہے جو پھلی ہوتی ہے پورے بدن میں اوراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ گری، اور مردی اور تری، اور خشکی وغیرہ کابدن کے ساتھ اس کے مس ہونے اور ملنے کے وقت۔

لغات وتركيب :المجوّفتين: مُجوّفة كاتنتية جس كمعنى بين كموكلا ،اندر عالى، فتأدّيان: پردونول

بيني بن مَفَعُل سے نثنيه مونث ب،ايك تا حذف موكى باصل من فستأدّيان تها،الز الدتين زائدة كاتنيه بعني كوشت كى بوئى ، الشبيه هتين : شبيه كاتني بمعنى مثاب، حَلَمة كاتني بمعنى مر بيتان \_الثَّذى: بتان، ذى الرائحة : بووالى چيز، النحيشوم: ناكى جر، آخرى حصه، منبقة منتشر، پيلى مولى، إنبقات سے اسم العصب : الكامطف مخالطة الرطوبة برب، التماس: الكاعطف مخالطة الرطوبة برب، التّماس: من بونا، ملنا، تفاعل سےمصدر ہے۔

قول والبصر : يهال سے حاتم بھر (ويکھنے کی قوت) کو بيان کرد ہے ہيں جس کی وضاحت بيہ کرد ماغ کے ا گلے سے دو کھو کھلے (جوف دار) پھے اس طرح نکلتے ہیں کہ آ کے چل کر دونوں قریب ہوتے گئے ہیں اور پیثانی پر پہنچ کر دونوں مل جاتے ہیں پھر صلیبی شکل میں ایک دوسرے کو کا شتے ہوئے دونوں آئکھوں میں پہنچ جاتے ہں اور دونوں کے ملتقی (سنگم) کو مجمع النور کہتے ہیں، ای میں دیکھنے کی قوت رکھ دی گئی ہے اور مہیں سے روشیٰ دونوں آ تھوں میں پہنچی ہے۔

بقیہ حواس کی تفصیل ترجے سے ظاہر ہاس لیے تشریح کی ضرورت نہیں ،مزید تفصیل کے لیے اردو میں معين الفلسفه (صفحه: ۱۲۱) اور عربي مل الميبذي (صفحه: ۱۰۹) اوراس كي شروح ديكيس -

(وبكل حاسة منها) أي من الحواس الخمس (تُوْقَفُ) أي يُطّلع (على ما وُضِعَتْ هي) تلك الحاسة (له) يعنى أن الله تعالى قد خلق كُلًا من تلك الحواس لإدراك أشياءَ مخصوصةٍ كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يُدرَك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى وأمَّا أنه هل يبجوز ذلك؟ ففيه خِلَاف بين العلماءِ والحقُّ الجوازُ لِمَا أنَّ ذلك بمَحْضِ خُلقِ اللَّه تعالى من غير تاثير للحواس فلا يمتنع أن يخلق الله عقيبَ صَرفِ الباصرة إدراكَ الأصواتِ مثلا.

فإن قيل: أليُّستِ الذائقَةُ تُدرِكُ حلاوةَ الشي وحرارتَه معا؟ قلنا: لا، بل الحلاوةُ تُدرَكُ بالذوق، والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان.

قرجمه : اوران میں سے یعنی حوال خمسمیں سے ہر حات کے ذریعہ جانا جا تا ہے اس چیز کوجس کے لیے وہ حاسہ وسع كيا كيا ہے يعنى بے شك الله نے ان حوال ميں سے ہر حاسه كو پيدا فر مايا ہے مخصوص مخصوص چيز ول كے ادراك کے لیے جیسے حاسر سمع کو آواز کے لیے اور ذوق کو طعوم کیلئے اور شم کو بوؤں کے لئے بہیں اوراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعدان چیزوں کا جن کا اوراک کیا جاتا ہے دوسرے حاشہ سے۔

اوربہر حال بیہ بات کہ کیا بیجائز ہے؟ تواس میں علاء کے درمیان اختلاف ہے، اور حق بات جواز ہے، اس وجہ سے کہ بیر (یعنی ہر حالتہ سے مخصوص چیزوں کا ادراک) محض اللہ کے پیدا کرنے سے ہے حواس کی تا ثیر کے بغیر، پس بیہ بات محال نہیں کہ اللہ تعالی پیدافر مادیں قوت باصرہ کو پھیرنے کے بعد مثلاً آواز کے ادراک کو۔

بی گرکہا جائے کہ: کیا قوت ذا کفتہ ادرا کے نہیں کرتی ہے قئی کی حلاوت اوراس کی حرارت کا ایک ساتھ؟ ہم کہیں سے کہ نہیں، بلکہ حلاوت مدرک (معلوم) ہوتی ہے ذوق کے ذریعہ، اور حرارت (معلوم) ہوتی ہے کس کے

ذر لعد جوموجود ہے منھاورز بان میں۔

ہر حاتہ کا عمل متعین ہے ایک کا کام دوسر انہیں کرتا قولہ وبکل حاسة الخ: حواس خمسہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ماتن (امام نفی) رحمہ اللہ بیان فرمارہ ہیں کدان حواہی خسد سے ہرایک کا عمل اور کام متعین ہے بین اللہ پاک نے ان میں سے ہرایک کوالگ الگ مخصوص چیز دل کے ادراک کے لیے بیدا فرمایا ہوتا کے مثلاً: حاتہ سمع کو آواز کے ادراک کے لیے ، اور حاسہ ذوق کو طعوم کے ادراک کے لیے ، پس جو حاسہ جس چیز کے ادراک کے لیے بیدا کیا گیا ہے اس سے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے ، ادراک کے لیے بیدا کیا گیا ہوتا ہے ، ادراک کے لیے بیدا کیا گیا ہے اس سے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے ، ادراک کے لیے بیدا کیا گیا ہوتا۔

اس کا ادراک دوسرے حاتہ سے نہیں ہوتا۔

ایک ماتہ جس کا ادراک کرتا ہے دوسرے ماتہ سے اس کا ادراک ممکن ہے؟

قوله و هل يجوز الخ : اوپرتوية تايا كه برحاته كائمل متعين ہا درايك حاته جوكام كرتا ہوہ دوسراحاته نبيل كرتا،
اب يدبيان كررہے بيل كه كيايہ جائز اور ممكن ہے يعنی ايبا ہوسكتا ہے كه ايك حاسة ہے كہ ايبانبيل ہوسكتا، يہ ناممكن كا دوسرے حاسة ہے ادراك ہوجائے ؟ تواس ميں اختلاف ہے، فلاسفه كى رائے بيہ كه ايبانبيل ہوسكتا، يہ ناممكن ہے۔ اورا الل سنت والجماعت كہتے ہيں كہ بيہ جائز ہے يعنی ايبا ہوسكتا ہے، اور يہی فد بہ حق ہے؛ كيوں كه حواس كے ذريعہ جوادراك ہوتا ہے وہ محض اللہ تعالى كے بيدا كرنے ہے ہوتا ہے اس ميں حواس كاكوئى دخل نہيں ہوتا ہے، لہذا سے بات محال نہيں كہ قوت باصر وكو پھرنے كے بعد اللہ تعالى مثلاً آ واز كے ادراك كو پيدا فرماويں ، اور حاسہ بھرك ذريعہ آ واز كا دراك كو پيدا فرماويں ، اور حاسہ بھرك ذريعہ آ واز كا ادراك بوجائے۔

پیرا بی افراض فرکور کا جواب : قوله قلنا الخ: جواب کا حاصل بیه ہے کہ زبان میں جس طرح قوت ذا نقہ ہوتی ہے ای طرح قوت لاسه بھی ہوتی ہے، پس حلاوت کا ادراک تو قوت ذا نقه کے ذریعہ ہوتا ہے، اور حرارت کا ادراک قوت لاسہ کے ذریعہ، ایسانہیں ہے کہا یک ہی حاسہ دونوں کا ادراک کرتا ہے۔

(والخبرُ المادقُ) أى المطابقُ للواقع فإنَّ الخبر كلامٌ يكون لِنِسْبتِه خارجٌ تُطَابِقُه تلك فيكون صادقًا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا، فالصدقُ والكذبُ على هذا من أو صاف الخبر.

وقد يُقالان بمعنى الإخبارِ عن الشئ على ما هو به أولا على ما هوبه أى الإعلامُ بنسبةٍ نامةٍ تُطابِق الواقع أولا تُطابقه فيكونان مِن صفات المُخبِرِ، فَمِنْ ههنا يقع في بعض الكُتبِ: الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها: خبر الصادق بالإضافة.

(على نوعينِ) أحدهما الخبرُ المتواترُ سُمِى بذلك لِمَا أنه لا يقع دفعةً بل على التعاقبِ والتوالي (وهو) أى (١) المحبرُ (الشابت على ألسِنَةِ قوم لا يُتصوَّر تَوَاطُوُهم) أى لا يُجَوِّزُ العقلُ توافُقهم (على الكذب) ومصداقُه وقوعُ العلمِ من غير شبهةٍ.

ترجمه : اور خبرصادق لیمی وه خبر جوواقع کے مطابق ہو،اس لیے کہ خبر وه کلام ہے جس کی نسبت کوئی خارج ہوتا ہے۔ جبر کے دو ( نسبت ) مطابق ہوتی ہے تو وہ ( کلام ) صادق ہوتا ہے یا وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ ( اُلام ) صادق ہوتا ہے یا وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ ( اُلام ) اُلفظ "ای "مطبوعہ شخوں میں ہے گرمتعدد مخطوط نسخ میں نے دیکھے ان میں پیلفظ نہیں ہے۔

شرح العقائل النسفية

(كلام) كاذب موتا كي سعر ق اوركذب التغير كى بنا پر خبر كے اوصاف ميں سے مول كے۔ رسا اور بھی وہ دونوں بولے جاتے ہیں کسی کی خبردینے کے معنی میں (جوہو) اس کیفیت پرجس کے ساتھ اور بھی وہ دونوں بولے جاتے ہیں کسی گی خبردینے کے معنی میں (جوہو) اس کیفیت پرجس کے ساتھ وہ (نفس الامر) میں متصف ہے، یعنی کی نبری (نفس الامر) میں متصف ہے یا نہ ہواس کیفیت پرجس کے ساتھ وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہول گر رہا جو واقع کے مطابق ہویا جو مطابق نہ ہواس کے، پس وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہول گر رہا جو واقع کے مطابق ہویا جو مطابق نہ ہواس کے، پس وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہول گر رہا جو واقع کے مطابق ہویا جو مطابق نہ ہواس کے، پس وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہوں گر رہا جو واقع کے مطابق ہویا جو مطابق نہ ہواس کے، پس وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہوں گر رہا جو واقع کے مطابق ہویا جو مطابق نہ ہوا ہو مطابق ہو یا جو ہو یا جو مطابق ہو یا جو مطا ای دجہ سے بعض کتابوں میں السفید الصادق وصف کے ساتھ واقع ہوا ہے، اور بعض میں خبسر الصادق

دوقموں پر ہےان میں ایک خبر متواتر ہے، اس کا بینام رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس کا وقوع نہیں ہوتا ہے دفعۃ بلکہ کے بعد دیگرے آنے اور بے بہ بے واقع ہونے کے طور پر۔اوروہ یعی خبر متواتر وہ خبر ہے جواتے لوگوں اضافت کے ماتھ ہے۔ کی زبان پر ثابت ہوجن کا جھوٹ پر متفق ہونامتصور نہ ہو یعنی جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل جائز قرار نہ دیے۔

اوراس کی دلیل علم کاحصول ہے بغیر سی شبہ کے۔

قوله: المطابق للواقع ينبرصادق كانفير --

نبت كى اقتام اورصدق وكذب كى تعريف قوله فان الخبر كلام النع اسعبارت كامطلبيب کے جس طرح کلام خبری کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان ایجانی پاسلبی نسبت ہوتی ہے جس پروہ کلام دلالت كرتاب جس كونسبت كلاميكها جاتا كم العطرح اس الك فارج اور نفس الامريس ( يعنى اس كلام سالك) مجی ان دونوں کے درمیان ایجابی پاسلی نسبت ہوتی ہے جس کو خارج اور واقع پانسبت خارجیداورنسبت واقعیہ کہا جاتا ہے، پس اگرنسبت كلاميہ جو خبر كے اندر موتى بنست خارجيه و واقعيه كے مطابق مولينى و ونول ايجاني مول يا دونوں سلی ہو،تو پیصدق ہے،اوراگر دونوں میں اختلاف ہو لیعنی ایک ایجانی اور دوسری سلبی ،تو بیکذب ہے۔

يس شارح رحمه الله كقول: "يكون لنسبته خارج تطابقه تلك "مين نبت عمرادنبت كامي ہے جو کلام خبری کے اندر ہوتی ہے، اور خارج سے مراد نسبت خارجیدو واقعیہ ہے جو خارج اور نفس الا مرمیں ہوتی ہ اورتهطابقه كي خمير منصوب فارج كي طرف راجع باور تلك: تهطابق كافاعل باوراس كامشارالي نبت

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ خبر صادق کو بعض مرکب توصفی قرار دیتے ہیں بینی صادق کوخبر کی صفت بنائے

شرح العقائد النسفية بن جبیا که یهان، اور بعض مرکب اضافی کی شکل میں خبسر المصادق کہتے ہیں، اس صورت میں صادق مخرک مفت موكا جومحذوف إصل عبارت اس طرح موكى خبر المنحبو الصّادِق اوراس اختلاف كى وجديب كه مدن اور كذب كي تعريفيس دوطرح سے كى جاتى ہيں بعض نے تواس طرح تعريف كى ہے: صدق المحبر مطابقته للواقع و كذبه عدمها (كما في مختر المعاني) ليني خبر مين جونبت موتى باس كاوا قع كے مطابق مونايانه مونا۔ اور بعض ال طرح تعريف كرتے ہيں: الإخسار عن الشي على ما هو به أو لا على ما هو به يعبير مُفرَبٍ مُفْصَلِ تَعِيرِيهِ إِلَى الصلاق: هو الإخبار عن الشي كائنا على ما هو متصف به في نفس الأمر، والكذب: هو الإخبار عن الشئ لايكون على ما هو متصف به في نفس الأمر "ال مي في ہے مرادنسبت تامہ ہے اور ماسے مرادا یجاب وسلب کی کیفیت ہے اور ہو کامرجع شی ہے اور بد کی خمیرراجع ہما ی طرف اور مطلب بیہ ہے کہ کی نسبست تامہ کی خبر دینا جو ہواس کیفیت پرجس کیفیت کے ساتھ وہ نفس الامر میں متعف ہے بیصدق ہے۔

اور کس نبت تامہ کی خبردینا جونہ ہواس کیفیت پرجس کے ساتھ وہ فس الامر میں متصف ہے کذب ہے۔ بہلی تعریف چونکہ مطابقت اور عدم مطابقت سے کی گئی ہے جو در حقیقت نسبت کی صفت ہے کیکن نسبت چونکہ خبر کا جز ہے اور خبر اس پر مشتمل ہوتی ہے اس اعتبار سے صدق اور کذب کوخبر کے اوصاف میں سے قرار دینا تھے ہے۔اور دوسری تعریف اخبار کے لفظ سے کی گئی ہے جومخبر کا فعل ہاس کے اعتبار سے صدق و کذب مخبر کی صفات

فوله: على نوعين: لِعِنى خبرصادق كى دوتتمين ہيں،ايك خبرمتواتر اور دوسرى خبررسول عليه السلام-خرمتوار كى وجدتهميد: قدوله سُمِّى بذلك : يعن خرمتوار كومتوار اس وجد على الما تاب كدتوار كمعن وقفه كے ساتھ ايك دوسرے كے پیچھے آنے كے ہیں اور خبر متواتر كاوتوع بھی دفعة نہیں ہوتا بلكہ ميكے بعد ديگر جب بہت ہے لوگ اس کی خبر دیتے ہیں تب اس کا وقوع ہوتا ہے۔

خرمتواتر کی تعریف :خبرمتواتر وہ خبر ہے جس کے قل کرنے والے ہرز ماند میں اسے زیادہ ہوں کہ ان سب کا

جھوٹ پرمتفق ہوجا نامتصور نہ ہو۔ ايك اعتراض اوراس كاجواب: قوله اى لا يجوز العقل النع بيايك اعتراض كاجواب م، اعتراض بي الفرائد البهية شرح اردو العقائد النسفية على الكذب كمتصور مورق مرجيز كا موسكتا ميال تك كرمحال كا بهي البذاماتن رحمه الله كاتوا فق على الكذب كمتصور مون كاني

جواب كاحاصل يہ ہے كہ يہاں تو افق على الكذب كے متصور ہونے سے مراديہ ہے كہ عقل اس كوجائز قرارد دے اوراس کو تعلیم نہ کرے بلکہ اس کی صحت وصدافت کا کامل یقین ہوجائے۔

متوار ہونے کامداریقین کے حصول پر ہےنہ کہ راویوں کی مخصوص تعداد پر:

قوله ومصداقه وقوع العلم الخ: مصداق اسم آله كاصيغه عيمال پرمعية ق اورديل كمعني من عهاور اس جملہ سے شارح رحمہ اللہ بیبتانا جا ہے ہیں کہ سی خبر کے متواتر ہونے کے لیے رُوا ۃ و ناقلین کی کوئی مخصوص تعداد شرط ہیں، جیسا کہ بعض نے چاری بعض نے پانچ کی بعض نے سات کی بعض نے دس کی بعض نے بارہ کی بعض نے ہیں کی بعض نے چالیس کی اور بعض نے سترکی شرط لگائی ہے، بلکہ رائج قول میں متواتر ہونے کا اصل دارومدار اس پر ہے کہراوی (نقل کرنے والے)اتنے زیادہ ہوں کہان کی خبروں سے یقین حاصل ہوجائے، ہی جس خبر سے سننے والے کو کاملِ یقین حاصل ہوجائے توبیاس کے متواتر ہونے کی دلیل ہوگی ،اورجس سے کامل یقین حاصل نہ ہوتو اس کومتو اتر نہیں کہیں گے اگر چہاس کے رواق و ناقلین بہت ہول۔

(وهو) بالضرورة (مُوجب للعلم الضروري كالعلم بالملوكِ الخاليةِ في الأزمِنةِ الماضيةِ والبُلدان النائية ) يَحْتمل العطفَ على الملوكِ وعلى الأزمِنَة ، والأول أقرب وإن كان أبعدَ، فههنا أمران: أحدهما أنّ المتواتر موجِب للعلم وذلك بالضرورة فإنا نجد مِن أنفُسِنا العِلمَ بوجود مكة وبَغْدادَ وإنَّه ليس إلَّا بالأخبار. والثاني أنَّ العلمَ الحاصلَ به ضروري وذلك لإنه يَحصُل للمُستدِلِّ وغيرِه حتى الصِبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات

ترجمه :اورده (خرمتوار) برابه علم ضروری کو ثابت کرنے والی ہے جیسے گذشته زمانوں میں گذرے ہوئے بادشاہوں کاعلم اور بلادِ بعیدہ کاعلم، بیاخمال رکھتا ہے عطف کا ملوک پراور آڑمنے پر،اول (معنی کے اعتبارے) زیادہ قریب ہے اگر چہ ( لفظ کے اعتبار سے ) زیادہ دور ہے۔

يس يهال دو باتيں ہيں: ايك يه كه خرمتواتر علم (يفين) كوواجب كرنے والى ہے اور يه بديمي طور بر؟

اللود. کیوں کہ ہم اپنے دلوں میں مکہ مکر مہاور بغداد کے وجود کا یقین پاتے ہیں، اور بلاشبہ بینبیں (حاصل ہوا) ہے مگر

اور دوسری بات میہ ہے کہ بے شک وہ علم جومتواتر سے حاصل ہوتا ہے ضروری ہے، اور بیاس لئے کہ وہ عاصل ہوجا تا ہے اہلِ استدلال کو بھی اوراس کے علاوہ کو بھی ، یہاں تک ان بچوں کو بھی جن کے اندراکساب اور تر حیب مقد مات کے ذریعیم تک جہنچنے کی سمجھ اور صلاحیت نہیں ہوتی۔

لغات: الخالية: گذر يه وي البلدان: مفرد، البلدة والبكد : شر، جكه، النائية: دور، الاكتساب: مقد مات کوتر تبیب دینا، تر تبیب مقد مات کے ذریعے غیر حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا۔

توله وهو بالضرورة موجب الخ: يهال سام من يبتار بي كخيرمتواتر بديم طور يملم ضرورى كا فائدہ دیتی ہے، لینی اس سے بغیر نظروفکر کے یقین حاصل ہوجاتا ہے جیسے زمانہ ماضی میں گذرے ہوئے بادشاہوں اور دور کے شہروں کاعلم اور یقین جوہم کوحاصل ہے بیخبر متواتر ہی کے ذریعہ حاصل ہواہے۔ قوله يحتمل العطف الخيعن ماتن رحمه الله كاتول والبلدان النائية اس كاعطف الملوك المحالية بريكي موسكتا باورالازمنة المماضية بربهي اليكن ببلااحمال معنى كاعتبار سيزياده قريب باكر چدافظ كاعتبار ہے زیادہ دور ہے، اس لیے کہاس صورت میں دومثالیں ہوجائیں گی، اور دوسری صورت میں ایک ہی مثال ہوگی، نيزدوس كصورت مس المحالية في الازمنة الماضية ،اورالبلدان النائية ان دونول مس عايك كالغومونا لازم آئے گا، کیوں کہ زمانہ ماضی میں گذرے ہوئے بادشا ہوں کاعلم تواتر ہی سے حاصل ہوا ہے خواہ بلا دبعیدہ کے ہوں یا قریبہ کے،الہذا اس کو بلا دبعیدہ کے ساتھ مقید کرنا لغوہوگا۔اس طرح بلا دبعیدہ کے باوشاہوں کاعلم بھی خبرمتواتر سے حاصل ہوا ہے خواہ وہ زمانہ ماضی کے ہوں یا حال کے ،لہذااس کوالد خالیة فی الازمنة الماضية كے ساتھ

حرمتواتر کامفیریفین جونابدیمی ہے: قوله فههنا أمران : یعنی ماتن رحمه الله کے قول وهو بالضرورة موجب للعلم الضرورى كاندردودعوے بي ايك توبيك خبر متواتر علم اوريقين كافائده ديتى ہے، اوربي بالكل بدي بات ہے جس کے ليے سی دليل کی ضرورت نہيں ؟ كيول كه ہم اپنے دلوں ميں مكه مرمداور بغداد، وغيرہ كے موجود ہونے کا یقین محسوس کرتے ہیں،اور ظاہر ہے کہ بیاتین ہم کو خبر متواتر ہی سے حاصل ہوا ہے۔

مشرح العقائد النسفية

خبر متواتر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے: دوسرادعویٰ بیہ بے کہ خبر متواتر سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اندرنظر واستدلالی ہوتا ہے جن کے اندرنظر واستدلالی ہوتا ہے بنظری اور استدلالی ہوتا ہے بہاں تک کہ ان بچوں کو بھی جن کے اندرنظر واستدلالی ہوجا تا ہے بہاں تک کہ ان بچوں کو بھی جن کے اندرنظر وقر اور تنہ بیس ہوتی ،اگر بیلم نظری ہوتا تو ان لوگوں کو حاصل نہ ہوتا جن کے اندرنظر واستدلال کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔

وامَّا خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتابيددين موسى عليه السلام فتواتُرُه مسمنوع. فإن قيل: خبر كُلِّ واحدٍ لا يُفيدُ إلاّ الظنَّ، وضَمَّ الظنِّ إلى الظُّن لا يُوجب اليقينَ. وأيضاً جوازُ كذب كلِّ واحد يُوجبُ جوازَ كذبِ المجموع لَّانَّه نفس الأحاد، قلنا: ربما يكون مع الانفراد كقُوّة الحَبْل المؤلَّفِ من الشَّعراتِ.

ترجمه: اوربهرحال نصاری کی خبر جوحفرت عیسی علیه السلام کے آل سے متعلق ہے اور یہود کی خبر جوحفرت مولیٰ علیه السلام کے دین کے مؤتد (دائمی وغیر منسوخ) ہونے سے متعلق ہے تو اس کا متواتر ہوناممنوع ہے۔

پیں اگر کہا جائے ہر خبر واحد نہیں فائدہ دیتی ہے مگر ظن کا ،اورایک ظن کو دوسر نے طن سے ملانا نہیں واجب کرتا ہے یقین کو ،اور نیز ہرایک کے کذب کا جواز واجب کرتا ہے مجموعہ کے کذب کو ؛اس لئے کہ وہ عین آ حاد ہے، ہم کہیں گے بسااوقات اکٹھے ہونے کی حالت میں وہ قوت ہوتی ہے جو تنہا ہونے کی حالت میں نہیں ہوتی

ہے جیسے کرسی کی قوت جو بہت سے بالوں سے مرکب ہو۔

خبر متواتر کومفیریکم ویفین کہنے پراعتر اض اوراس کا جواب قول امّا خبر النّصاری النح ینجر متواتر کے مفیریفین ہونے پروار دہونے والے ایک اعتر اض کا جواب ہے۔ اعتر اض بیہ کہ نصاری کاعیسیٰ علیہ السلام کے للّ کی خبر دینا اور یبود کا دین موسوی کے ابدی اور غیر منسوخ ہونے کی خبر دینا خبر متواتر ہے اس کے باوجود ہم کواس کا یفین نہیں ہے بلکہ اس کے جھوٹے ہونے کا یفین ہے اس سے معلوم ہوا کہ خبر متواتر مفید للعلم نہیں۔

جواب کا حاصل میہ ہے کہ ان دونوں خبروں کا متواتر ہونا ہم کوشلیم ہیں ،اول کا تواس لیے کہ جس وقت یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کرنا چاہتے تھے اس وقت نصاری تو خوف کی وجہ سے ان کے پاس مجتمع نہ تھے صرف خالفین یعنی یہود موجود تھے سواولاً وہ بھی قلیل تھے جوتواتر کے لیے کافی نہیں ، ٹانیا تصرف الہی سے ایک شخص ان کا ہم خالفین یعنی یہود موجود تھے سواولاً وہ بھی قلیل تھے جوتواتر کے لیے کافی نہیں ، ٹانیا تصرف الہی سے ایک شخص ان کا ہم

علی بادیا گیا جس کی وجہ سے خودان کو اشتہاہ ہو گیا۔اور بقول بعض علاء: حاضرین کے غلط خبراُ ژادینے کی وجہ سے خان بن پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ بہر حال مشاہرہ نہ رہا، ثالثان کا رخمن ہونا یہ خود جائز قرار دیتا ہے ان کے توافق علی غائبین پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ بہر حال مشاہرہ نہ رہا، ثالثان کا رخمن ہونا یہ خود جائز قرار دیتا ہے ان کے توافق علی اللذب کو پس شرائط تو اثر مفقود ہیں (بیان القرآن پسررکوعس) اللذب کو پس شرائط تو اثر مفقود ہیں (بیان القرآن پسررکوعس)

قابی واری مرط بہاں کا جواب: فَسانُ قِیْسلَ خَبْسرُ کُلِ وَاحِد : یہ جرتوارکے مفید للعلم ہونے پردوسرا روسرا اعتراض اوراک کا جواب: فَسانُ قِیْسلَ خَبْسرُ کُلِ وَاحِد : یہ جرتوارکے مفید للعلم ہونے پردوسرا اعتراض ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ خبر متوار اخبارِ اعاد کا مجموعہ ہوتی ہے اور خبر واحد صرف ظن کا فائدہ وی ہے تو

خروں کا مجموعہ ہوگی (جیسے خبر متواتر ) لامحالہ اس میں بھی بیا حمّال ہوگا۔

قلنا المغ: جواب بیہ کہ بسااوقات اجھا گل صورت میں وہ توت پیدا ہو جاتی ہے جوانفرادی حالت میں نہیں ہوتی، جیے: بہت سے بالوں اور دھا گوں سے بٹی ہوئی رہی میں وہ توت پیدا ہو جاتی ہے جوالگ الگ ہر بال میں نہیں ہوتی۔

فإن قيل: الضرورياتُ لا يقع فيها التفاوتُ والإختلاڤ ونحن نَجِدُ العِلمَ بكونِ الواحِدِ نَصِفَ الإثنينِ أَقوى من العلم بوجود إسكَنْدَر. والمتواتِرُ قد أَنْكَرَتْ إفادتَه العِلمَ جَمَاعةُ من العُقلاءِ كَالسَّمَنيةِ والبَرَاهِمَةِ.

قلنا: هذا ممنوع بل قد يَتَفَاوَتُ أنواعُ الضرورى بواسطَةِ التفاوُتِ في الإلفِ والعادةِ والمُمارَسَةِ والإخطار بالبال وتبصوراتِ أطرافِ الأحكامِ وقد يُختلفُ فيه مُكابَرَةً وعِنادا

كالسُّوفُسُطائِيةِ في جميع الضرورياتِ.

ترجمه: پس اگر کہا جائے کہ ضروریات میں نہیں واقع ہوتا ہے تفاوت اور اختلاف، حالال کہ ہم ایک کے دوکا نفف ہونے کے علم کوزیادہ توی پاتے ہیں سکندر کے وجود کے علم سے، اور خبر متواتر تحقیق کہ انکار کیا ہے اس کے افادہ علم کاعقلاء کی ایک جماعت نے جیسے سمندیہ اور براہمہ۔

ہم کہیں گے بیتلیم نہیں ہے بلکہ بھی ضروری کی اقسام بھی مختلف ہوتی ہیں، اُنس، عادت، مثق اور دل میں

متعور ہونے اوراحکام کے اطراف (موضوع وجمول) کے تصورات میں تفاوت ہونے کے واسطے سے راور جم اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے تکبراور عناد کی وجہ سے جیسے سوفسطائیر (کا اختلاف ہے) تمام ضروریات میں۔ س س س سان الم مشهور بادشاه كانام بس نے ایشیا كابیشتر حصد فتح كیا تھا، بعضے اس كوذوالقر نین می الشات: اسكندر: روم كے ایک مشهور بادشاه كانام بس نے ایشیا كابیشتر حصد فتح كیا تھا، بعضے اس كوذوالقر نین می سرے ہیں گرخفیق ہے کہ ذوالقر نین اور ہے۔اسکندر کوسکندر (بغیرالف کے) بھی بولا جاتا ہے (لغات کشوری و فیروز کتے ہیں گرخفیق ہے کہ ذوالقر نین اور ہے۔اسکندرکوسکندر (بغیرالف کے) بھی بولا جاتا ہے (لغات کشوری و فیروز اللغات فارى)، الإلف: أنس، الفت، العادة: بروه كام جس كوآ دمى اتنازياده كرے كدوه بلا تكلف صادر بونے كا، اورعادت ال فعل کو بھی کہتے ہیں جواللہ تعالی سے اتنازیادہ صادر ہو کہ عقل اس کے خلاف کومستبعد بھھنے لگے، جسے يادولانا،ول الناء المعارسة بمثل كرنا، مهارت پيراكرنا، الإخطار: يادولانا،ول مي كى بات كو محضر كرنا، البال: دل، الأطراف: السعم ادمحكوم اورمحكوم عليه يعنى موضوع اورمحول بن، مكابرة: تاق محل تكرى وجهد كى بات كا الكاركر تا عناد: عداوت اورد منى كى وجهد كى بات كا الكاركر نا\_ خرمتوار سے علم ضروری حاصل ہونے پر ایک اعتراض: فیان قیل الضروریّات : اور ماتبل میں علامہ تفتازاتی نے متن کی شرح کرتے ہوئے دوباتیں بیان فرمائی تھیں جن میں دوسری بات میکھی کے خبر متواتر سے حاصل ، ہونے والاعلم ضروری ہوتا ہے اس پرایک اعتراض وارد ہوتا ہے یہاں سے اس کو ذکر کرر ہے ہیں جس کا حاصل بہ ہے کہ علوم ضرور یہ میں تفاوت اور اختلاف تہیں ہوتا، البذاخر متواتر سے حاصل ہونے والاعلم اگر ضروری ہوتا تو وہ دومرے علوم ضروریہ کے مساوی ہوتا اور اس میں اختلاف بھی نہ ہوتا ، حالال کہ ایسانہیں ہے ؛ کیوں کہ مثلاً ایک کے نعف الاثنين ہونے كے علم كوجوعلم ضرورى ہے ہم سكندر كے وجود كے علم سے اقوى ياتے ہيں جوخرمتواتر سے حاصل مواع،ال سے تفاوت ٹابت ہو گیا۔اور خبر متواتر کے مفید للعلم ہونے کا بعض نے اٹکار بھی کیا ہے جیسے سمدیداور براهمه الساختلاف ثابت موكميا

السمنية :يهندوستان كے بت پرستول كى ايك جماعت ہے جونبرمتواتر كے مفيد للعلم ہونے كا اكاركرتى ہ، مجرات کے مشہور مندر سومناتھ کی طرف اور بقول بعض مین نامی بت کی طرف منسوب کر کے سمدیہ کہا جاتا ہے۔ بَرَ اهِمَهٰ: بِيَجِي مِندوستان کے کافرول کی ایک جماعت ہے اور بیلفظ نمر ہام یا برہمن کی جمع ہے جوان کا کوئی سرداریا

اعتراض مذكوركا جواب فللنبا جواب كاحاصل يهدكم كعلوم ضرورييس تفاوت اوراختلاف كاندمونا مم كوتليم

نیں، بلکہان میں اُنس وعادت مثل واستعال اور اطراف احکام لینی موضوع اور محمول کے تصور میں تفاوت ہونے ی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے، جن ہاتوں سے آ دی مالوس اور آ شنا ہوتا ہے اور وہ آ دی کے مثل واستعال میں ہوتی ہں ان کاعلم اتو کی ہوتا ہے بہنبت أن باتوں کے جوالی نہوں ،اس طرح جن احکام کے اطراف یعنی موضوع اور ہوں کا نصور آ دمی کو بورے طور پر ہوتا ہے اس کو آ دمی زیادہ واضح پاتا ہے بنسبت ان کے جوابیے نہ ہوں۔ای طرح ضروریات میں ، تکبر اور عناد کی وجہ سے اختلاف مجی ہوسکتا ہے جبیا کہ سوفسطائید کا اختلاف ہے تمام مروريات مل-

(والنوع الثاني خبر الرسول المؤيّدِ)أي الثابتِ رسالتُه (بالمعجزة) والرسولُ إنسان بعثه الله تعالى إلى النَّعلق لتبليغ الأحكام وقد يُشتَرط فيه الكتابُ بخلاف النبي فإنه أعمُّ، والمعجزة أمرٌ خارقٌ للعادة قُصِد به إظهارُ صدق من ادَّعي الله رسول الله تعالىٰ.

ترجمه: اوردوسرى تتم اس رسول كى خبر ہے جومؤيد ہوليعنى جس كى رسالت ثابت ہوم بحز ہ سے ،اور رسول وہ انیان ہے جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے، اور بھی شرط لگائی جاتی ہے اس میں كتابى، برخلاف نى كاس كے وہ زيادہ عام ب، اور مجزہ وہ فى ب جوعادت كے خلاف ہوجس سے ارادہ كيا میا ہواس مخص کی سیائی کے اظہار کا جوبید عولی کرے کہوہ اللہ تعالی کارسول ہے۔ قوله: النوع الثاني خبر الوسول: خبرصادق كى دوسرى فتم خبررسول \_\_\_

﴿ نبی اور رسول کی تعریف اور دونوں میں فرق ﴾

جانا جائے کہ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی آتی ہواور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہو نچانے کے لیے اں کومبعوث فرمایا ہو۔اور رسول کی تعریف میں اختلاف ہے بعض حضرات دونوں میں تساوی مانتے ہیں ماتن اور ٹارٹے کی رائے بھی یہی ہے اس صورت میں نبی کی جوتعریف ہے وہی تعریف رسول کی ہوگی ۔اور بعض کے نزدیک بی عام ہے اور رسول خاص، جمہور کی بہی رائے ہے ان کے نزد یک رسول کے لئے نگ کتاب یا نگ شریعت ضروری ہاورنی کے لئے بیضروری ہیں۔ اور بعض کوگ رسول کونبی سے عام مانتے ہیں ،اس طور پر کہ نبی صرف انسان ہوتا ہےاوررسول انسان کےعلاوہ فرشتہ بھی ہوتا ہے مگر ان تمام اقوال میں سے ہرایک پرکوئی نہ کوئی اشکال ہوتا ہے،اس سلطے میں رائح بات ریہ ہے کہ نبی عام ہے رسول ہے، نبی تو وہ انسان ہے جس پر وحی آتی ہواور پیغام رسانی کا کام

اس کے میردکیا گیا ہو۔اور رسول وہ ہے جس کو منصب نبوت کے ساتھ کوئی خاص شرف اور انتیاز بھی عطا کیا گیا ہو، خواہ وہ شرف وامتیازی کتاب مانی شریعت کا ہو یا جداگاندامت کی طرف مبعوث ہونے کا ہو یا کسی خاص طرح کے معجز ے کا ہو (نوائد على في مام رسوره مريم آيت: ٥١ بعت أمعم: ١١)

فانده: المسكلي پوري تحقيق وتفصيل ايك رسالے ميں ہے جواس كتاب كے آخر ميں لحق ہے۔ معجزہ، كرامت اور استدراج وغيرہ كى تعريف :تعريف سے پہلے يہ جانا جاہئے كه دوالفاظ ہيں ايك عادت، دوسراخلاف عادت \_جوفل الله تعالى سے به كثرت صادر جوتار بهتا ہے اس كوعادت يا عادت البهياور سنت جاريه كہتے ہيں اور جو تعل اللہ تعالى سے سى حكمت وصلحت سے اس كى عام عادت وسنت كے خلاف فلا جر موتا ہے بغيراً ك كجل جائة اس كوخارق عادت كهاجائ كا-

یں معجزہ اللہ تعالیٰ کا وہ نعل ہے جواس کی عام عادت کے خلاف ہوجس کو کسی مرعی نبوت ورسالت کی

تقدیق کے لیے ظاہر کیا گیا ہو۔

اورا گرکوئی خلاف عادت چیز بی سے بعثت سے پہلے ظاہر جوتواس کو اِد ھے اص کہتے ہیں۔اورا گرغیر بی ے اتباع نبی کی برکت سے ظاہر ہوتو وہ کرامت ہے۔ اور اگر کسی کا فرومشرک یا فاسق سے ظاہر ہوتو اس کواستدراج

(١) حضرت علامة شبيرا حمد عثماني رحمة الله عليه في مجزات اورخوارقي عادات كيموضوع يرمحققانه كلام فرمايا ب جونهايت بصيرت افروزب، عام افاده كي غرض سے قدرے اختصار كے ساتھ اللَّ كيا جا تا ہے۔

قدرت اور عاوت: بددولفظ بین جن کافرق ان کے سادہ مراول بی سے ہو بدا (ظاہر) ہے۔ ایک ہے کام کی قدرت (لینی کرسکنا)، اورایک ہے اس کی عادت (لیمنی کرتے رہنا) ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

اسباب سے مسبب کا پیدا کرنا خدا کی عادت ہے۔ اور بلاسب کے مسبب بنادینا قدرت کا کام ہے مثلاً جس طرح آگ ہے جلانا اور بچے کور جم مادر سے نکالنا، اس کی عام عادت ہے۔ اس طرح اس کے برخلاف رحم اور نطفے کے توسط کے بغیر انسان پیدا کرنا، اور آگ کے بغیر جلادینا، یا آگ سے وصف احراق سلب کرلینا یہ بھی اس کی قدرت میں داخل ہے۔قدرت اور عادت کی اِس تفریق کے ونت ایک اور بات بھی یا در کھنی جا ہے، عادت کی بھی دوسمیں ہیں: (۱)عادت مستمر ہ عامّه (۲)عادت موقّعة خاصّه

عادت عاممتمرہ سے میری مراووہ عادت ہے، جس کا استعال بہ کر ات ومر ات (باربار) جلد جلد اکثر اور بیش تر اوقات شما ہوتار ہتا ہے اور اس کے بالقابل عادت خاصہ موقّتہ وہ ہوگی، جس کا تجربہ گاہ بہ گاہ تا درموا قع میں ہوا کرے۔

مثلاً ایک منص کوجم و مکھتے ہیں کہ بردانرم خو، حکیم الطبع اور کہ دبارے، ہزارگالیاں سننے اور اشتعال دلانے پر بھی اُے خصہ ہیں آتا، المین ال است فصے سے باتب ہوکر آ ہے سے باہر ہوجاتا ہے۔ تو تو بین کے وقت اُس کی بیخت گیری اگر چداس کی عام عادت ما جائے اور سے دست اس میں الرجہ اس کی عام عادت روست اس میں ہے۔ یہ اس کی عام عادت (ردباری اور صفور در گذر) کے مخالف ہے ایکن وہ بچائے خود اس کی ایک خاص اور متقل عادت ہے جس کے جربے کا موقع گاہ برگاہ اُس اساب ميا مونے پرماثار بتا ہے۔

یاجیے زید بھیشہ ہے تیم بہنے کا عادی ہو، مرعیر کے روز بھیشہ ایکن (شیروانی) پہنا کرے، تو کواچکن کو یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ زید ك عام عادت كے فلاف م ، مراكب حيثيت سے يہ محى اس كى عادت ميں دافل ہے۔

یادر کور،جس چیز کانام ہم مجر ورکھتے ہیں، وہ بھی ایک فعل اللہ تعالی کا ہے،جواس کی عام عادت کے کوخلاف ہو، مگر عادت خاصہ عظاف نہیں ہوتا، بلکاس کے موافق ہوتا ہے، کیول کہ خاص اوقات میں بخصوص مُصالح کا بنا پر، عام عادت کوچھوڑ کرخوارِق مُعجز ات کا فاہر کرنا، یہ می فق تعالی کی خاص عادت ہے۔ یادر کھئے کہ ججزہ خدا کا نقل ہوتا ہے، اُس کو نبی کانعل مجھنا سخت غلطی ہے۔ خدائی تعل انسانی افعال سے بدامتا متاز ہوتا ہے۔

الدخدائي هل اور بندول كے أفعال ميں بلاشبه تمايال المياز جوتا ہے۔خدائى كام كى نقل بنده أتارتا ہے، ليكن عاقل مُتهِمر كواصل اورنقل ميں مجى التباس مجي نبيس موسكما\_

مگل ب فدا كا بنايا ہوا ہے۔ابتم بھی كاغذ وغيرہ كے پھول بناتے ہوتہارے پھول ايك پانى كا چھينا پر جائے،تو تمہاری منعت کا مارا پھول تھل جاتا ہے لیکن قدرتی پھول پر پانی کرتا ہے، تو اُس میں اور زیادہ مفائی اور تازی محسوں ہوتی ہے۔ إنسان جانداروں، درختوں، پھولوں کی تصویر مھینے لیتا ہے، مرجیلی کی آئھ، ملقی کا پر، چھرکی ٹانگ بلکدایک جو کا داندتمام عالم بھی ملکرنہیں بناسکتا، لا كول بجئى ،كرورون بيل بوئے دنيا كے متاع (كاريكر) بناتے بيں ، كر يقر كاايك بربنانے سے بالكل عاجز بيں۔ لَن يُخلفُوا ذُباباً وُ لُو الْجُتُمَعُوالَهِ. (حجي ٢٣٠)

ای کانام خدائی فعل ہے۔ اور جب ایسافعل بدون توسط اُن اسباب کے، جواس کی تکوین (ایجاد) کے لئے معارف ہیں، کس

بدى نوت كے الحول يرطا مرموءاُس كانام مجر وموجاتا ہے۔ سنجرہ کولی فن مہیں: پس جب یہ ثابت ہوا کہ مجرہ اللہ تعالیٰ کا نعل ہے، جوبدون تعاطی اسباب کے ( لیعنی اسباب اختیار کیے بغير)ظبور پزير مو، تو دوسرے فدائي كاموں كى طرح أس ميں بھي كسى صانع كى صنعت كودخل نبيس موسكے گا۔ بنا برين تنجيم (علم نجوم)، کانت ہمسریزم سے بشعبرہ بازی کی طرح معجزہ کوئی فن نہیں، جوتعلیم و درس سے حاصل ہوتا ہو۔ یونون سکھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، لکا نمو لین مجروش نقلیم وتعکم ہے، ندانبیاء کا کچھ اختیاراس میں چاناہے، نہ مجروصا درکرنے کا کوئی خاص ضابطہ اور قاعدہ اُن کوسکھلایا جاتا م کہ جب جا ہیں ویباعمل کر کے دیبائی معجز ہ دکھلا دیا کریں۔

" کامورت مجز و کی بھی ہے۔ ایسانیس کدانبیاء جس وفت جا ہیں، مثلاً الکیوں سے پانی کے چشمہ جاری کردیں، بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عمت نابغه معنی ہوتی ہے، جاری ہوسکتے ہیں۔ برخلاف قنون محرب وغیرہ کے، جو علیم وتعلم سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ اُن میں جس=

وقت چاہیں، قواعد متر رہ اور خاص خاص آ ممال کی پابندی سے بکساں تائی اور ایک ہی طرف کے آثار و کیفیت دکھلائے جاسکتے ہیں گر ات تک مدر عیان ہوت (انبیاء کرام) کی طرف سے کوئی درس گاہ مجز ہ سکھنے سکھانے کی ندی ، ندکوئی قائدہ اور ضابطہ مجتد (مقررومدون) ہوا، ندکوئی کتاب نجیم ہمسمرین م ہمر کی طرح معجز اے سکھلانے والی تصنیف کی گئی، بلکہ وہ خدا کا تعلی ہوتا ہے، جوتمام دینا کو تھکا دیتا ہے ہوا، ندکوئی کتاب نجیم ہمسمرین م ہمرکی طرح معجز اے سکھلانے والی تصنیف کی گئی، بلکہ وہ خدا کا تعلی ہوتا ہے، جوتمام دینا کو تھکا دیتا ہے اگرافعال میں سے ہے، تو اُس جینے قتل سے دنیا عاجز ہے۔ اور اگراقوال میں سے ہو اُس جینے کلام سے تمام دنیا کے بولنے والے مجور اور در ماندہ ہیں۔ رسول کے اختیاریا قدرت کو بھی اس میں پوراڈ طی نہیں۔

رورد میں جب موئی علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور عصا کا مقرزہ دکھلایا، اُس کا جواب دینے کے لیے فرعون نے بدے
برے ساحروں کو جمع کیا اور وہ بھی موئی علیہ السلام کے مقابلے بیں اپنی لافھیاں اور دسیاں لے کر پہنی گئے۔ وہ سمجھے ہوئے سے کہ موئی بھی
برے ساحروں کو جمع کیا اور وہ بھی موئی علیہ السلام کے مقابلے بیں اپنی لافھیاں اور در بیان پہلے م ڈالو سے یا ہم؟ مگر موئی علیہ السلام نے
موالی کہ جم پھیکو۔ جب انہوں نے اپنی لافھیاں اور دسیاں بھینکیس اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے گئے، تو: فاو جس فی نفسہ خفا فرمایا کہ جم پھیکو۔ جب انہوں نے اپنی لافھیاں اور دسیاں بھینکیس اور دہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے گئے، تو: فاو جس فی نفسہ خفا فرمایا کہ جو سے سانپ نظر آنے گئے، تو: فاو جس فی نفسہ خفا فرمایا کہ دوس علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے؛ حالاں کہ آگروہ بھی پھیہ قررساح ہوتے ، تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

شیخ اکبر (ممی الدین ابن عربی قدس مره) فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام پر بیخوف کیوں طاری ہوا؟ اور کیوں طاری کیا اسیام پر بیخوف کیوں طاری ہوا؟ اور کیوں طاری کیا اسیام بیسے پنجبر کوان المفیوں اور اُس کے طاری کیے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اگر کہا جائے کہ سانچوں کی صورت و کھے کرڈر کئے ، تو موئی علیہ السلام جیسے پنجبر کوان المفیوں اور رسیوں سے کوئی خوف نہیں ہوسک تھا۔ خصوصاً جب کہ ای نوعیت کے اعلیٰ خوار ت کا تجربہ تھی دومر تہ کر بچکی السلام جیسے پنجبر کوان المفیوں اور رسیوں سے کوئی خوف ''سن چکے تھے؛ کیوں کہ وہاں بھی خانف ہوئے۔ وکلی مُسلوب کی مواب میں کہا گیا۔ اُنے کہ کہ ایک المفرس کو تھے۔ جس کے جواب میں کہا گیا: اَن کہ تک المفرس کوئی المفرس کوئی است ڈرو، یہاں انبیا ڈرانہیں کرتے۔ پھر دور ہری مرتبہ فرعون کے سامنے لاتھی ڈال کر بھی دیکھ سے تھے۔

ﷺ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پہاڑ پر بشری خوف تھا، جو کہ وہیں لکل چکا تھا۔ اب دوسری دفعہ ساحرین کے مقابلے میں طاری ہوا، بداس وجہ سے کہ موٹی علیہ السلام جائے تھے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ، کہیں ساحرین کی اِس شعبہ وہازی کے سامنے ق کا کلمہ پست نہ ہوجائے اور بے خوف لوگ اِن جھوٹے کرشموں کود کھے کرفتنے میں نہ پڑجا کیں ؛ چناں چہ جواب میں ارشاد ہوا: اَلا تَعَفَّىٰ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ: ڈرومت! تم ہی سر بلند ہوکر رہوگے۔

فَافُضِ مَاأَنْتَ قَاضِ ط إِنَّمَا تَفْضِى هاذِهِ الْحَيلُوةَ الدُّنْيَا ط إِنَّاآمَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطْينَا وَمَا أَكُوهُ هَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّخُوط وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَلَى (طه: ٢٢) ترجمہ: جو کچھ تھے فیصلہ کرنا ہے کر گزر۔ تو صرف اِی دنیا کی (چندروزہ) زندگی کا فیصلہ کرنا اسے جہم تواسخ پروردگار پرایمان لا چکے ہیں، تاکہ وہ ہماری خطا کیں اورائن ساحرانہ حرکتوں کومعاف فرمائے، جوتو نے ہم ے زبردتی کرا کیں۔ اورائلدسب سے بہتراور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

شرح العقائل النسفية

(رهو) أى خبر الرسول (يوجب العلم الاستدلالي) أى الحاصِلُ بالاستدلالِ أى النظرِ في الدليل وهو الذي يُمكِن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وقيل: قولٌ الى بن قصايا يستلزم للاته قولا آخر، فَعَلَى الأول الدليلُ على وجود الصابع هو العالم، وعلى الثاني قولنا: العالم حادث، وكل حادثٍ فله صانع.

واما قولهم: "الدليل هو الذي يلزُمُ من العلم به العِلْمُ بشي اخر" فبالثاني أو فق.

ترجمه :اوروه لين خررسول علم استدلالي كوواجب كرتى بيعن اس علم كوجواستدلال سے حاصل موليون ديل

و الحامل: قل تعالی شانه کا جوهل عام منکن طبعیه کے سلسلے میں (لیعن فطرت کے مقررہ تو انین کے مطابق) ظہور پزیرہو، وہ اس کی عام من ادر عادت کہلاتا ہے اور جواسباب سے علا حدہ ہوکر کسی فاص مصلحت اور حکمت کے اقتضا سے ظاہر ہو، وہ فرق عادت ہے۔اور کسی فرق عادت جب می مخفل کے دعوائے نبوت اور محدی (چیلنے) کے بعد اس سے یا اس کے کہنے کے موافق صادر ہو، یہ جورہ ہے جوس اباللهاس كدوك كالعلى تقديق ہے۔

معجزہ، كرامت، إرباص اليكن إى كےمشابكوكى فرق عادت أكركس نى كےمتعلق أس كے دعوائے بوت يعنى بعث اور تحذى سے ملے فاہر ہو، اُس کو ارباض کہتے ہیں اور کسی غیر نبی کے ہاتھ پر، اتباع نبی کی برکت سے، اِس تم کے خارق عادات نشانات دکھلائے

مائين الوأس كانام كرامت ہے۔

كرامت اوراستدراج كا فرق بإن ايك چيزان تيول كيسوا اور بي جس كومتكمين كى زبان مي استدراج كيتر بير يعني وه خوارق عادت، جوگاہ بہگاہ کی بدکار، گمراہ، فاسق یا کافرمشرک اور مكرة ب انبياكے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، اگر چديہ خوارق بحی صورة أن خوارق سے مشابہ ہو سکتے ہیں، جن کا نام ہم نے کرامات رکھا ہے، لیکن مجھنے والوں کے نزد یک اِن دونوں میں ایما ہی فرق ہے،جیما کہ نجيب الطرفين (صحيح النسب) مولود اور ولد الزنا مين ، كه به ظا مر دونول بيج يكسال شكل وصورت ركھتے ہيں۔ اور حسى طور پر دونوں ايك ہى طرح ك حركت وممل كانتيج ميں \_ محمض إس لئے كدأن ميں سے ايك بيقل حرام كانتيج اور دوسراعمل مشروع وطنيب كاثمرہ ہے، ہم پہلے كةلدكوندموم اورقا بل نفرت اوردوسر يكى ولا دت كومحود اورموجب مسرت وابتهاج مجصة بي-

میک اسی طرح جوخوارق عادات،اتباع رسول اورخدائے واحدی پرستش کا متیجہ ہوں، وہ کرامات اولیا کہلاتے ہیں،جن کے مبارک ومحود ہونے میں کوئی شبہیں۔اس کے برخلاف جوخوارق،اتباع شیطان،عبادت غیرالله،قسق و فجور کے تمرات ہول؛ اُن کا نام التدران اورتصرف شیطانی ہے۔ اور ای وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صرف کرامات سے ولی کوئیس پہچان سکتے ہیں ؟ بلکہ ولی سے کرامات کو پچانے ہیں۔اور پیروے شکر کامقام ہے کہ تق تعالی نے محض اپنے نصل سے ہم کو اِس متم کے فروق تلقین فرما کر التباس فق بالباطل سے محفوظ رکھا ہے۔ واللہ ولی التو فیق۔

ٱللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَااتِباعِه وأَرِنا الباطل باطِلًا وارزُقْنا اجْتِنَابَهُ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (مقالات عثاني: ١٨٠ تا ١٩٠ المنضا)

الفرائد البهية شرح اردو

میں نظر (خوروفکر) کرنے سے ،اور دلیل وہ ہے جس میں نظر سے کے ذریعہ مطلوب خبری کے علم تک کانچناممکن ہو، اور کہا گیا ہے: (دلیل) ایبامرک کلام ہے جو چند تغیوں سے مرکب ہو جو متنازم ہوا پی ذات کی وجہ سے
دوسرے قول کو، پس مہلی تعریف کی بنا پر صانع کے وجود پر دلیل وہ عالم ہے، اور دوسری تعریف کی بنا پر ہمارا قول:
دوسرے قول کو، پس مہلی تعریف کی بنا پر صانع کے وجود پر دلیل وہ عالم ہے، اور دوسری تعریف کی بنا پر ہمارا قول:

العالم حادث، وكل حادث فله صانع --اور بہر حال ان کا قول دلیل دہ دہ ہے۔ جس کے علم سے لازم آئے دوسری شی کاعلم ، توبید دسری تعریف کے

خررسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے: قبوله وهو ای خبرالرسول الح یعی خررسول سے جوالم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی ہوتا ہے۔شار فر علامہ تفتازانی) فرماتے ہیں: لیعنی جو استدلال سے حاصل ہو۔ اوراستدلال کہتے ہیں دلیل میں غور وفکر کرنے کو۔ بیتر بیف بعض کے نزدیک ہے اور بعض نے استدلال کی تعریف اقامة الدليل سيك ب-وقال المولوى عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسرباقامة الدليل ليشتمل ما يتعلق بالدليل، بمعنى قول مؤلف من قضايا الخ فانه ليس الاستدلال به النيظر في الدليل انتهى. وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلمين، وتعريف باقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين ايضار

ولیل کی تعریف: شارح نے اس کی تین تعریفیں ذکر کی ہیں۔

بہلی تعریف: دلیل وہ ہے جس میں سیحے نظر وفکر سے مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہواس میں مطلوب خبری کی جوقیدہاں سےمعرف نکل جائے گا کیونکہاس سے جومطلوب حاصل ہوتا ہے وہ خبری نہیں ہوتا ہے۔ دوسرى تعريف: قول مولف من قضايا يستلزم لذاته قولا اخر : يتعريف مناطقه كي بـ قول کہتے ہیں مرکب کواور مؤلف کہتے ہیں اس مرکب کوجس کے اجزاء میں مناسبت ہو، پس بیقول سے اخص ہے۔اور تفایا جمع بقضیک، یهال پرجمع سےمرادمافوق الواحد ب،یستلزم کی قیرساستقراءاور مثیل فارج ہوجا کیں گے کیوں کہ بیدونوں کی علم کومتلزم ہیں ہوتے بلکدان سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے۔اورلذاته کامطلب ہے خود بخو دیکی اور بات کوملائے بغیر،اس سے وہ قیاس نکل جائے گا جو کسی مقدمہ خارجیہ کے ساتھول کردوسرے

فل کومتازم ہوتا ہے۔جیے قیاب مساوات()

وں۔ اور قبل آخرے مرادمطلوب اور نتیجہ ہے۔مطلوب، مری اور نتیجہ میں اتحادذاتی اور فرق اعتباری ہے استدلال سے ادرون المسلوب کہتے ہیں۔اوراستدلال کے وقت مرکل اوراستدلال کے بعد نتیجہ کہا جاتا ہے۔

ال تفصیل کے بعد تعریف کا حاصل میرے کردلیل دویا دوسے زیادہ تضیوں سے ل کر بننے والا وہ کلام ہے جوبذات خودمتلزم ہو کی دوسر بے قول کو۔ پہل تعریف کی روسے صالع کے وجود پردلیل صرف عالم ہوگا کیوں کہاں كادوال من غوركرنے سے صائع كے وجود كے علم تك بہنجنامكن ہے۔ اور دوسرى تعريف كاعتبار سے صائع كے وجود پردلیل، مارای قول موگا:" الْعَالم حَادث و كل حادث فله صابع" كيول كريايا قول عجود وقضول ے مرکب ہاور بذات خودمتازم ہودسرے قول اللعائم صانع) کو۔

نیری تعریف: دلیل وه فی ہے جس کے علم سے لازم آئے دوسری فی کاعلم ۔ بیتعریف بھی مناطقہ کی ہے اور بقول شارح میددوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے کیونکہ از و م علم میں دونوں مشترک ہیں، برخلاف پہلی تعریف کے كال بن علم تك وينجي كومرف مكن قرارديا كياب\_

وأمّا كونه مُوجبا للعلم فللقطع بأنّ من أظهر الله تعالىٰ المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام، وإذا كان صادقا يقع العلمُ بمضمونها قطعاً. وأمّا أنّه استدلالي فلتِوقّفِه على الاستدلال واستحضارِ أنّه خبرُ من ثبت رسالته بِالمعجزات وكل خبر هذا شانه فهو صادق و مضمونه واقع.

ترجمه: اورببرمال اس كاعلم كوواجب كرف والى بوناتواس بات كطعى بوفى كوجه س كرب فك وه من جس کے ہاتھ پراللہ تعالی نے معجزہ ظاہر فرمادیا اس کی تصدیق کیلئے رسالت کے دعوے میں، وہ سچا ہوگا ان احكام من جن كوليكروه أياب، اورجب وه سيا موكاتوان كمضمون كاعلم حاصل موجائ كاقطعى طورير-

اور بہر حال بے شک وہ استدلالی ہے تو اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے استدلال پر اور اس بات کے

(۱) تیاس ماوات وہ تیاس ہے جوالیے دو تعنیوں سے مرکب ہوتا ہے جس میں پہلے تضیہ کے محول کا متعلق دوسرے تضیہ کا موضوع ہوتا ہے، جیے: ہمارا قول المساولب (أ،مادى ب) وَبَ مُساولِ لِعَ (اور بَ مادى عِجَا) الى في بهلے تضيد الحمول مباد عاوراس كامتعاق ب عاور يكى دوسر ع تنيكاموضوع ب،جبان دونول تضول كرماتها كيمقدم فارجيكوطا ياجائك مساوى المساوى مساوله، تواس وتت نتج مطلوبه المساولي -Broto

استحضار پرکہ بیاس کی خرے جس کی رسالت مجزے سے ثابت ہو چک ہے، اور ہروہ خرجس کی شان بیہواتو وہ کی

موتی ہاوراس کامضمون واقع ( سے اور ابت) موتا ہے۔ خررسول کے مقید علم ہونے کی دلیل: قول واما کوله موجها: یہاں سے علام تفتاز انی رحماللد ماتن (المامنى) رحمالله كول "وهو يوجب العلم الاسعدلالي" كادليل بيان كرد بي بين جس كى وضاحت به ے کہ ماتن رحمہ اللہ نے اس قول میں دوبالوں کا دھوی فرمایا ہے: ایک توبید کہ خبررسول علم (یقین) کا فائدہ دیں

ہے۔اوردوسرادموی بیہ کے محمر رسول سے حاصل ہونے والاعلم نظری واستدلالی ہوتا ہے،ضروری بیس ہوتا۔ بہلے دعویٰ کی دلیل بیہ کہ جب بیمعلوم ہو کیا کہرسول وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پراللہ تعالی نے مجز و

ظاہر فر مایا ہودموی رسالت میں ان کی تقدیق کرنے کے لیے تو الی صورت میں جواحکام شرعیہ وہ لے کرآ ئے ہوں کے ان میں وہ لامحالہ سے ہوں مے، اور جب وہ ان میں سے ہوں مے تو سامع کو ان احکام کے مضمون کے مج

اورواقعی ہونے کا یقین حاصل موجائے گا۔

خررسول سے علم استدلالی حاصل ہونے کی دلیل: قوله: وامّا انّه استدلالی بدوسرے دعوے ک دلیل بیدے کہ خبررسول سے حاصل ہونے والاعلم استدلال اور ترتیب مقدمات پرموقوف ہوتا ہے بایس طور کہ بیاس رسول کی خبر ہے جس کی رسالت معجز سے تابت ہو چکی ہے (بیہوامغریٰ) اور ہروہ خبر جس کی شان بیہو ( کہاس كرادى كى رسالت مجزے سے ثابت موچى مو ) تو دہ كى موتى ہواں كامضمون واقعى موتا ہے (بيمواكبرىٰ)، يس جب بيدونوں باتنس متحضر ہوں كى تواس وقت خبر رسول سے علم اور يقين حاصل ہوگا ،البذابيلم استدلالى ہوگا۔

(والعلم الثابت به) أي بخبر الرسول (يُضاهِي) أي يُشابِه (العلمَ الثابتَ بالضرورة) كالمحسوساتِ والبديهياتِ والمتواتراتِ (في التَّيَقُّنِ) أي عدم احتمال النقيض (والثَّباتِ) أي عدم احتمال الزوالِ بتشكيكِ المُشَكِّكِ، فهو علم بمعنى الإعتقادِ المطابق الجازِم الثابتِ؛ وإلا لكان جَهلا أو ظنًّا أو تقليداً.

ترجمه :اوروه علم جواس سے یعن خبر رسول سے حاصل ہوتا ہو وہ مثابہ ہوتا ہا سعلم کے جو بداھ احاصل ہوتا ہے، جیسے محسوسات، اور بدیمیات ، اور متواترات ( کاعلم ) بیٹنی ہونے میں بیخی نقیض کا احتمال نہ ہونے میں اور ابت ہونے میں یعنی مشکک کی تشکیک سے زوال کا اختال نہونے میں، پس وہ ایباعلم ہے جواس اعتقاد کے معنی ي عبو (دانع كے )مطابق مو، ادر جازم و ثابت مو، ورندوه جمل موكا، يافن، يا قليد

نفات وتركيب: المحسوسات، وه يزي جووال ظامره عملوم مولى بين البديهات: وه بايل بن وعل تنايم كر الحص موضوع اورمحول كي ذبن من آنے سے - السمنوات وه باتي جوفرمتوار سے معلوم بول بول ، المشكِّك : فك من والنوالاعتقاد المطابق: وواحقاد جوواقع كمطابق بوء المجازم: جس ميس في الحال جانب خالف كااحمال شهو، العابت: جس ميس آسور مجى جاب عالف كااحمال شعو بن جمعلک کی تفکیک سے بھی زائل نہ ہو، جھالا: اس سے مراد جہل مرکب ہود جہل مرکب اس احتقاد جا دم کو سے ہیں جوواقع کےمطابق شہو۔اورطن وہ احتقاد ہے جس میں جاب مخالف کا احمال ہو۔اورتقلیدوہ احتقاد ہے جو المن نهريني جومقلك كاتفكيك سي دائل موسكتا موسكتا موسلتا موسكتا مطف المعقن : بيدُ عناهي كالمتعلق بم اور العبات كامطف

فررسول سے حاصل ہونے والاعلم علم ضروری کے مشابہ ہوتا ہے: قبول العلم العابت : الل عن ان (امام المني ) نے يہ بات بيان كي كم فررسول سے علم استدلالي حاصل موتا ہے، اس سے كى كويد فيال موسكا ے کہ ٹایدوہ طن کے معنی میں ہو کیوں کہ استدلال کے اندر تلطی کا امکان رہتا ہے اس لیے یہاں سے ماتن اس خال کار دید کرد ہے ہیں جس کا عاصل سے کہ بی خال سے جہاری ہے بلک خبر رسول سے حاصل ہونے والاعلم ضروری

كمشابه وتائي تين اور ثبات مي -

تین کے اصل معنی ہیں: لیٹنی ہونا۔اور یقین کہتے ہیں اس اعتقاد کو جو جازم، واقع کے مطابق اور ثابت ہو لین مشکک کی تشکیک سے زائل ہونے والا نہ ہو۔اور ثبات کے معنی ہیں: طابت ہوتا لیمن مشکک کی تشکیک سے زائل ندہونا،اس تفصیل کی روشی میں تیقن کے بعد ثبات کا ذکر بے فائدہ معلوم ہوتا ہے اس لیے شاری نے تیقن کی لفیرعدم اختال القیض ہے کی ایعن تین یہاں پرصرف جازم ہونے کے معنی میں ہاس کیے اس کے بعد ثبات کا

ذ کر لغوجیس ہے۔

فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقط فيرجع إلى القسم الأول قلنا: الكلام فيما عَلِم أَنَّه خبر الرسول مُسمِع مِنْ فيه، أو تواتر عنه ذلك، أو بغير ذلك إنْ أَمْكُنَ. وأمَّا خبرُ الواحد فانما لم يُفِدِ العلمَ لِعروضِ الشبهة في كونه خبرَ الرسول. فإن قيل: فإذا كان متواتراً او مسموعاً من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المعلم الله عليه وسلم كان المعاصل به ضروريا كما هو حكم سالر المتواترات و الحِسيّات، لااستدلاليا.

قلنا: العلم الضرورى في المتواتر هو العلم بكونه خبرُ الرسول عليه السلام لأن هذا المعنى هو الذي تَوَاتَرَ الأخبارُ به، وفي المسموع مِن في رسول الله صلى الله عليه وملم هوإدراكُ الالفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلاليُ هو العلمُ بمضمونه وثبوتٍ مدلولِه.

مشلا: قوله عليه السلام: "البينة على المدعى واليمينُ على من أنكرَ" عُلِم بالتواتر أنّا خبر الرسول عليه السلام وهوضرورى، ثم عُلِم منه أنّه يجبُ أنْ تكون البينة على المُدّعِي وهُو استدلالي.

فرجمه: پس اگرکہا جائے یہ وصرف متواتر میں ہوگا پس وہ لوٹے گاتتم اول کی طرف، ہم کہیں گے: گفتگواس خر میں ہے جس کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ بے شک وہ خبر رسول ہے (خواہ) وہ منی گئی ہوان کے منھ سے یا وہ ان سے متواتر ہوکر آئی ہویا اس کے علاوہ کی اور ذریعے سے اگر ممکن ہو۔

اور بہر حال خبر واحد تو بے شک وہ علم کا فائدہ نہیں دیتی ہے شبہ پیدا ہوجانے کی وجہ سے اس کے خبر رسول مونے میں۔

پھراگر کہاجائے: پس جب وہ متواتر ہوگی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منھ سے سی ہوئی ہوگی تواس سے حاصل ہونے والاعلم ضروری ہوگا، جیسا کہ یہی تھم ہے باقی متواتر ات اور حسیات کا، نہ کہ استدلالی۔

ہم کہیں ہے علم ضروری متواتر میں وہ اس کے رسول علیہ السلام کی خبر ہونے کاعلم ہے، اس لیے کہ بہا معنی وہ فی ہے جس کے ساتھ خبریں متواتر ہوتی ہیں اور (علم ضروری) اس خبر میں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دئن (زبان) مبارک سے می ہوئی ہو؛ وہ الفاظ کا ادراک اوراس کے کلام رسول متابقة ہونے کاعلم ہے۔ اور علم استدلالی وہ اس کے مدلول کے ثبوت کاعلم ہے۔

مثلًا: آپ علیهالسلام کاقول: 'البینة علی السمدعی والیسمین علی من انکو "تواتر معلوم مواہ کہ بیدسول علیہالسلام کی خبر ہے اور بیلم ضروری ہے، پھراس سے بیمعلوم ہوا کہ مدی پر بینہ کا ہونا واجب ب

اور سے الدلال ہے۔

افعات و تركیب: مِن فیه: اس شراوراً کے من فی رسول الله صلی الله علیه و سلم شروفی مودفه (منی ) کے معنی شراصل میں فوق تھا، ها کوخلاف تیاں مذف کردیا گیااور حالت جری ش موزی کی دچہ ہوا گیا ہونے کی دچہ ہوگا۔ اور بغیراضافت کی صورت میں واک کومیم سے بدل دیتے ہیں تو فیم موزی کی دچہ ہوا تا ہے۔ وفی المسموع: اس کا عطف فی المسواتو پہر ہے، تقدیم ارت اس طرح ہے: والعلم موزی فی المسموع الی وکونها: اس کا عطف الفاظ پر ہے۔ الفتروری فی المسموع الی وکونها: اس کا عطف الفاظ پر ہے۔

اس کے علاوہ اور طرح سے بھی ہوسکتا ہے، مثلاً: کشف اور البہام وغیرہ کے ذریعی (ا)

(۱) چانچی میں کو ددے شریف کے ساتھ زیادہ اختکال رکنے کی وجہ بعض دنداییا ملک حاصل ہوجاتا ہے جس سے وہ وہ بسااوقات معلوم کرلیتے ہیں کہ کوئ کی حدیث مدید درسول ہوا تا ہے جس سے درسول ہو ان کا معربی سے درسول ہوں کہ مسلم کے استراز سے فیصلہ کو کا کھرا کھی استراز کے بیار کے ہمار کھی استراز کے بیار کھی استراز کے بیار کھی استراز کھی ہو اور البار کہ کہ ہو اور البار اللہ کہ کی بھی استراز کھی ہو البار سے معلوم ہوجاتی ہیں، کو شداوہ حدیث بالکل کری ہوئی ہو باتی کے بیار معلوم ہوجاتی ہیں، کو شداوہ حدیث بالکل کری ہوئی ہو باتی کے بیار معلوم ہوجاتی ہیں، کو شداوہ حدیث بالکل کری ہوئی ہو باتی کہ بھی معلوم ہوجاتی ہیں، کو شداوہ حدیث بالکل کری ہوئی ہونے کہ بھی معلوم ہے کہ بھی معلوم ہو کہ بھی کہ بھی کی کے ک

قوله: إن أمكن: تواتر يابراوراست سننے كےعلاوہ كى اور ذريعے سے خبررسول كے خبررسول مونے كاعلم (يقين) حاصل مونا چوں كر مخلف فيہ ہے اس ليے شارح رحمہ اللہ نے اس كوجزم كے ساتھ بيان نہيں كيا؟ بلكم مكن مونے كى مرط كے ساتھ مقيد كرديا ہے۔ شرط كے ساتھ مقيد كرديا ہے۔

قول واما خبر الواحد : بيابك اعتراض كاجواب ب، اعتراض بيب كخبررسول كومفيدللعلم قراردينا محيوبيل ب، كيول كخبر داحد جواس كى ايك شم ب وه مفيد للعلم نبيل موتى بلكه وه صرف ظن كافائده ديق ب-

جواب کا حاصل ہے کے خبر واحد کے خبر رسول ہونے میں چول کہ شبہ پیدا ہوجا تا ہے اس لئے وہ مغیر للعام میں ہوت ہے البندا اس سے بیدالزم نیس آئے گا کہ جس کا خبر رسول ہونا بھنی ہووہ بھی مغیر لعلم مذہوں

فسانده : خروا حدافت میں اس خرکو کہتے ہیں جس کاراوی ایک ہو، اور اصطلاح میں خروا حدوہ ہے جس میں تراز کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں ،خواہ اس کاراوی ایک ہویازیادہ (شرح النحم س:۱۵)

خبررسول سے حاصل شدہ علم کواستدلائی کہنے پراعتر اض: قدول دان قیسل فاذا کان متوادرا النے:
یہاں سے ایک اعتراض ذکر کر ہے ہیں جو میر رسول سے حاصل ہونے والے علم کواستدلائی قرار دینے پرواردہونا
ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ خبررسول جب تو اتر سے منقول ہوگی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے براوراست ئی ہوئی
ہوگی تو دہ متواتر ات اور محسوسات کے قبیل سے ہوگی ،اور تمام متواتر ات اور محسوسات کاعلم ضروری ہوتا ہے؛ للذا خبر

اعتراض مذکورکا جواب قوله:قلنا: العلم المضروری: یہجواب ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ فررسول کے متواتر ہونے سے جوعلم ضروری عاصل ہوتا ہے وہ اس کے فبررسول ہونے کاعلم ہے کیوں کہ یہی وہ چیز ہے جوتواتر سے منقول ہوتی ہے اس طرح آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سننے سے جوعلم ضروری عاصل ہوتا ہے وہ الفاظ کاعلم ہے اور اس کے کلام رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کاعلم ہے۔اور ہم نے جواستدلالی کہا ہے وہ اس کے کارم رسول ہونے کا کارم رسول ہونے کارم کی دیاں کے کارم رسول ہونے کا کارم رسول ہونے کا کارم رسول ہونے کی کی دیاں کی دیاں کی دیاں کی کارم رسول ہونے کا کارم رسول ہونے کا کارم رسول ہونے کارم کی دیاں کی دی

= قوبالكل ان پڑھ ہیں پھر كيے بتاد ہے ہیں؟ انبول نے جواب دیا كہ جب كوئى كلام الله پڑھتا ہے قواس كے منھ سے جھے بہت برد انورشل مش كے لكل ابوانظر آتا ہادركلام رسول جب پڑھتا ہے تواس میں بھی اس سے پچے کم مثل قر كے ذور محسول ہوتا ہے ادراكر كمى دوسر سے كا كلام ہوتا ہے تواس ميں پچے بھی نورنيس ہوتا (فضل البارى: اردام)

ای طرح حفرت سیوطی رحمہ اللہ عدیث من کرفر ماویتے کہ بیرحدیث ہے یائیس کی نے پوچھاتو فر مایا کہ میں عدیث من کرحضور ملی اللہ علیہ وہلم کے چروالور پر نظر کرتا ہوں اگر بشاش پاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیرحدیث ہے اور اگر منقبض دیکھتا ہوں کہ بیرحدیث نبیں ہے، کو یا ہروفت ان کوحضور ملی اللہ علیہ دسلم کا مثابوں رہتا تھا۔ (الافا مِنا اُت الیومیہ)

منون کے اور ہے ہونے کاعلم ہے، اور پیمن کی خرکے متواتر ہونے یامموع ہونے حاصل جیس ہوسکتا؛ کیوں كى فركامتواريامموع موناس كمضمون كے اور سے مونے كومتازم نيس ؛ بلكه يام استدلال سے ماصل ہوگا ہی طور کہ پینجررسول ہے، اور ہروہ خرجس کی بیشان ہووہ کی ہوتی ہوارس کامضمون واقع ہوتا ہے، لہذا بید بره بي بوى اوراس كامضمون واقعي بوكا مثلاً آب عليه الصلوة والسلام كاارشاد: البيسنة عسلسي السمدعسي والمدن على من أنكو (أو كما قال) الربيم تواتر بيوتو تواتر ساس كرمير رسول بون كاعلم عاصل بوگا اور بيلم فردری ہوگا پھراس سے اس بات کاعلم ہوگا کہ بینہ کامدی پر ہونا واجب ہے، اور یے لم استدلالی ہوگا۔

خلاصه بيكه يهال دوعلم بين: ايك ضروري دوسرااستدلالي علم ضروري اور بهاورجم نے جس كواستدلالي كها

مديث: البيئة على المدعى النع كي تحقيق وتخر تك : قوله عُلم بالتواتر خبر الرسول : ال عارت معلوم موتا م كم البيسنة على المدعى واليمين على من أنكر مدير متواتر م، حالال كه مدنین کے زدیک بیصدیث متواتر تبیس بلکمشہور ہے (النمراس)، پس بیکهاجائے گا کہ شارح رحمہ اللہ نے مثال دینے کے لیے بطور فرض کے اس کومتواتر کہا ہے۔ (۱)

فَإِنْ قِيلَ: الخبر الصادق المفيدُ للعلم لا ينحصر في النوعين بل قد يكون خبراً لله بعالى أو خَبَرَ المَلك أو خبر أهل الإجماع أوالخبر المقرون بمايرفع احتمال الكذب كالحبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره.

قلنا :المرادب الخبر خبرٌ يكون سببًا للعلم لعامّة الخلق بمجرَّد كونِه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل، فخبر الله تعالى أو خبر المَلَكِ إنما يكون مفيداً للعلم

(١)هذا الحديث اخرجه البخاري (رقم الحديث ١٤ ١٥ ٢٦٦٨، ٢٥٥١) ومسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظهما .....لكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضي باليمين على المدعيٰ عليه . وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم وفي رواية البيهمي وغيره باسناد حسن او صحيح .... لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأخرج الترمذي في أبواب الأحكام البعد ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه عن عمروبن شعب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه"، لكن في إسناده مقال (شرح النووي على الصحيح لمسلم: ٧/ ٤٧وتكملة فتح الملهم: ١٨ . ١٨ وفتح البارى: ٣٣٣/٥ كتاب الشهادات)

بالنسبة إلى عامّة النعلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام فحكمه حكم الرسول، وحبر أهل الإجماع في حكم المتواتر.

ہم کہیں مے مراد فجر ہے دو فجر ہے جو سبب علم ہوعام لوگوں کے لیے حض اس کے فجر ہونے کی وجہ ہے ہو ان گرائن ہے جو یقین کا فائدہ دینے والے ہیں عقل کی رہنمائی ہے۔ پس اللہ تعالی کی فجریا فرشر کی فجر ہے وہ ان کو پہنچی ہے دسول ہوگئے کے فرجر ہے فک دو علم کا فائدہ دینے والی ہوتی ہے عام لوگوں کے اعتبار ہے جب وہ ان کو پہنچی ہے دسول ہوگئے۔ ذریعے ہے، پس اس کا عم فیر رسول کا عم ہوگا۔ اور اہل اجماع کی فجر متوا ترکے تھم میں ہے۔ فجر صادت کو فجر رسول اور فجر متوا تر میں شخصر کرنے پر اعتبر اض فیل المنحب والمصادق النے: فہر صادت کو فرکورہ دو قسموں میں شخصر کرنے پر وارد ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک اعتبار فن کر کر رہے ہیں جو فجر صادت کو فرکورہ دو قسموں میں شخصر کرنے پر وارد ہوتا ہے۔

احراض ہے کہ خرصادت جومندلعلم ہو ندکورہ دو تسمول جل مخصرتیں ہے، بلکہ ایسی کچھاور بھی خریں ہیں، مثلاً: اللہ تعالی کی خررہ الل اجماع کی خراوروہ خروا صد جو مشمل ہوا سے قرائن پر جو کذب کے احبال کو ختم کردے۔ جیسے: زید کے سفرے آنے کی خبر جس وقت لوگ اس کی زیارت کے لیے اس کے مکان کی طرف مسبقت کرہے ہوں، ایسے وقت جس ایک آ دمی کی خبر سے بھی اس کی سچائی کا یقین ہوجا تا ہے۔ اعتراض فد کورکا جواب قبو له قلنا المنے: جواب کی تقریر یہ ہے کہ خبرصاد ت کا ۔ جومند للہ یقین ہو - خبر رسول اور خبر معوار میں حصوصے ہے؛ کیوں کہ اس جگر خبرصاد ت جومند للہ یقین ہو۔ اور جس خبر واحد کے ذریعے حمر ہوئے کی وجہ سے عامہ خاتی (عام لوگوں) کے لیے مند للہ یقین ہو۔ اور جس خبر واحد کے ذریعے حمر ہوئے کی وجہ سے عامہ خاتی (عام لوگوں) کے لیے مند للہ یقین کا فائدہ دیتی ہے ایسے قرائن کی مدوے مند کی احب حوال کی سچائی پر دلالت کرنے والے ہوئے ہیں؛ لہذا جو خبر واحد قرائن کی مدوے مند کہ مشمل ہونے کی وجہ سے جواس کی سچائی پر دلالت کرنے والے ہوئے ہیں؛ لہذا جو خبر واحد قرائن کی مدوے مند کہ مشمل ہونے کی وجہ سے جواس کی سچائی پر دلالت کرنے والے ہوئے ہیں؛ لہذا جو خبر واحد قرائن کی مدوے مند کہ مشمل ہونے کی وجہ سے جواس کی سچائی پر دلالت کرنے والے ہوئے ہیں؛ لہذا جو خبر واحد قرائن کی مدوے مند سے مقریراعتر اض وادنہ ہوگا۔

شرح العقائد النسفية اوراللد تعالیٰ کی خبر اور فرشتے کی خبر بے شک الی خبریں ہیں جو ہر حال میں یقین کا فائدہ دیتی ہیں؛ کین ر خان (عام لوگوں) کے لئے سبب علم وہ اسی وقت ہوں گی جب وہ بذر بعدر سول پنچے۔ اور جب وہ رسول کے عامہ وہ اس کے عام عامیم اسلامی تو اس وقت ان کا علم وی ہوگا جو خبر رسول کا ہے، لینی وہ خبر رسول میں داخل ہوں گی؛ لہذا ان کی واسلامی البذا ان کی واسلامی البذا ان کی واسلامی البذا ان کی واسلامی البذا ان کی البذا ان کی البذا ان کی داخل ہوں گی وجد مجى هر ذكور براعتر اص بيس موسكا-رہ کئی اہل اجماع کی خبر ، تو وہ متواتر کے حکم میں ہے کیوں کہ متواتر کی طرح اہل اجماع کی خبر بھی استے زیادہ آدموں ہے منقول ہوتی ہے جن کا تو افق علی الكذب محال ہوتا ہے۔ وقد يجابُ بأنه لا يفيد بمجرَّده بل بالنظر إلى الأدلَّةِ الدالَّةِ على كون الإجماع حجة، قلنا: وكذلك خبرُ الرسول عليه السلام، ولهذا جُعِل استدلاليا ترجمه :اور بھی جواب دیاجاتا ہے بایں طور کہوہ (الل اجماع کی خبر )علم کافائدہ بیں دی ہے عض خبر ہونے کی وجہ ہے بلکہان دلائل کی طرف نظر کرنے سے جواجماع کے ججت ہونے پردال ہیں۔ہم کہیں سےرسول علیہالسلام ی خربھی ایسی ہی ہےاوراس وجہ سے (اس کے ذریعہ حاصل ہونے والے علم کو)استدلالی قرار دیا گیا ہے۔ اعتراض ما بق كا دوسراجواب: وقد يُجابُ : بعض في الل اجماع كي خبر سے وارد مونے والے تقض كا دوسرا جواب دیا ہے شار کتے یہاں سے ای کوذکر کررہے ہیں، جس کا حاصل میہ ہے کہ گفتگواس خبر میں ہے جو قرائن اور

دلائل دونوں سے قطع نظر کرتے ہوئے محض خرر ہونے کی وجہ سے سبب علم ہواور اہل اجماع کی خبر سبب علم ہے ان دلائل کی طرف نظر کرنے سے جواجماع کے جحت ہونے پردال ہیں پی اہل اجماع کی خبر مقسم سے خارج ہے۔ نركوره جواب كى ترويد قوله قلنا الغ: شارح (علامة تنتازاتى) اس جواب كوردكر بين اس وجدے كماكر اں کوئی مان لیا جائے تو خبررسول بھی مقسم سے خارج ہوجائے گی ؛ کیوں کہوہ بھی محض خبر ہونے کی وجہ سے سبب علم نہیں ہے؛ بلکہ ان ولائل کی طرف نظر کرتے ہوئے جواس کے ججت ہونے پروال ہیں۔ فانده: حضرت شارات نے جس جواب کی تردیدفر مائی ہے اس کادوسرامطلب بھی بیان کیا گیاہے جس پرکوئی افکال نہیں ہوتا ، وہ بیر کہ اہل اجماع کی خبر جوسب علم ہے وہ ان دلائل کی طرف نظر کرنے سے جواجماع کے جبت مونے پردال ہیں اور وہ دلائل رسول علیہ السلام کی خبریں ہیں پس اہل اجماع کی خبر ،خبررسول میں داخل ہے۔ ظامہ بیکہ جواب دینے والے کا مقصد اہل اجماع کی خبر کو قسم سے خارج کرنا نہیں، بلکہ اس کوخبر رسول

مين داخل كرنا بالكال-

(وأما العقل) وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات وهو المعنى بقولهم عريزة يَتبعُها العلم بالمضروريات عند سلامة الآلات. وقيل: جوهر تُدرَكُ به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.

تسرجمه : اوربهر حال عقل اوروه للس کی ایسی قوت ہے جس کے ذریعہ وہ (لفس) علوم واورا کات کے قابل ہوتا ہے۔ اور بہی مراوہ ہان کے اس قول سے کہ: (عقل) الیی فطری قوت ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے ضروریات کا علم ، آلات علم کے سیح وسالم ہونے کے وقت۔ اور کہا گیا ہے: (عقل) ایسا جو ہر ہے جس کے ذریعہ غیر محسوں کی علم ، آلات اس جو ہر ہے جس کے ذریعہ غیر محسوں کی خراک کیا جاتا ہے ۔ الک کیا جاتا ہے ، مشاہدے سے۔

لغات : تستعد : تیار ہوتا ہے ، صلاحیت پیدا ہوتی ہے ، المحدی : مقصود ، مراد عوی نوق : جبلت ، فطرت ، پیدائش ، مراد فطری صفت اور پیدائش قوت ہے ، یتبعها: ای پہلز مها ، الالات : اس سے مراد حواس ظاہرہ و باطنہ ہیں ، قال

الامام الرازى: والمطاهر أن العقل صفة غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الألات وهى الحواس الظاهرة والباطنة (كشاف: ٣١٣/٣). المغانبات: غيرموجود چيزين،مراونظريات بن، المعانبات: غيرموجود چيزين،مراونظريات بن، المعانبات: غيرموجود چيزين،مراونظريات بن، المعانبات المعانبات عند سلامة الألان المعانبات بين المعانبات المعانبات بين المعانبات بي

معلومات تصوربیاور تصدیقیہ جن کے ذریعہ نامعلوم نظری علوم کو حاصل کیا جاتا ہے۔

عقل کی تعریف: اما العقل: عقل کی تعریف میں مختلف اتوال ہیں شارح نے تین تعریفیں ذکر کی ہیں۔
ہما تعریف: - نفس کی وہ قوت ہے جس کے ذریعی میں علوم وادرا کات کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی
ہما تعریف میں علوم کے بعدا درا کات کا ذکر یا تو عطف تفسیری کے طور پر ہے یا علوم سے مرادیقینی علوم ہیں اور
ادرا کات سے بیٹنی ادر غیریقینی دونوں قتم کے علوم ہیں اور بہر صورت علوم وادرا کات سے صرف نظری علوم وادرا کات

دوسری تعربیف: -وہ ایک ایسی پیدائش صفت ہے جس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ضرور یات کاعلم بعنی بالفعل عاصل موتا ہے بشرطیکہ آلات ادراک بعنی حواس میچے وسالم ہول۔ یہ تعربیف حضرت حارث بن اسدی سے منقول ہے جو امام احد کے معاصراورا کا برصوفیاء میں سے بیں و هو مختار الامام الرازی (النمراس)

ن دونول تعریفول می دوسری تعریف اصل ہے اور میل اس کا شمر واور نتیجہ؛ کیوں کہ جب ضروریات کا علم بالنعل حاصل ہوگا تو لامحالہ اس سے نظری علوم کو حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوجائے گی ، اس لیے شار کے زماح بين وَهُوَ الْمَعْنَى بقولهم الْحُ كريكي تعريف كاجوملول ہودی مقصود ہان كاس قول . غريزة يتبعها العلم الخليعي دونون كاحاصل ايك ب\_

اس تعریف سے سیم معلوم ہوگیا کہ عقل ایک الی هی ہے جونظرۃ انسان کے اندرموجود ہوتی ہے مروہ ابتداء میں بہت کزور بلکہ کالعدم ہوتی ہے، پھر آ ہتہ آ ہتہ عمر کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی ہے۔ محققین بیہ کہتے ہیں کہ جس طرح روغن گلاب گلاب کی پتیوں میں اور روغن بادام پادام کی گریوں میں پہلے سے موجود ہوتا ہے ای مرح تمام نظری علوم جن کوآ دمی زندگی بجرحاصل کرتار بهتا ہے وہ سب عقل میں پہلے ہے موجود ہوتے ہیں۔ مرعرق اور وفن نكالنے والى مشين كى طرح يهال بھى نظر وفكراور تجربات ومطالعه جيسى مشينوں كى ضرورت پرتى ہے تب بيعلوم باہرآ تے ہیں، ویسے بی بیٹے بٹھائے حاصل ہیں ہوجاتے (نظل الباری:١٧١١)

تیری تعریف:-''وہ ایا جوہر ہے جس کے ذریعہ غائبات کا ادراک کیا جاتا ہے وسائط سے اور محسوسات کا ادراک کیاجاتا ہے مشاہرے سے "اس تعریف میں غائبات سے مراد نظریات ہیں اور وسائط سے مراد تعریفات اور اللیں ہیں جن کے ذریعے نظری تصورات اور تقدیقات کو حاصل کیا جاتا ہے۔

نفس:اس مرادلس ناطقہ بجس کوروح انسانی بھی کہتے ہیں۔

فاندہ عقل کی تعریف کی طرح اس کے لیس بھی اختلاف ہے، شوافع اور اکثر متعلمین کی رائے ہے کہ عقل کا مل قلب ہے، بعض نصوص ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور اطباء کی رائے بیہ ہے کہ اس کامل و ماغ ہے، حضرت امام ابوطنید سے بھی میں منقول ہے۔اوراس کی دلیل بیربیان کی جاتی ہے کہ جب دماغ خراب ہوجاتا ہے توعقل بھی

> البهوجالي ہے۔(۱) (۱) علامه بدرالدين العين التوفي ٥٥٥ هاورعلامة مطلاني شافعي التوفي ٩٢٣ هزماتي مين-

قوله عليه السلام: الآوَإِنَّ في الجسلمضفة اذا صلحت صلح الجسدُ كله واذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب (بخارى، رقم الحديث: ٥٧) واحتج جماعة بهذا الحديث، وبنحو قوله تعالى : فتكون لهم قُلوُبٌ يعقلون بها (الحج: ٥٦) على أن العقل في القلب لا في الرأس، قلت: فيه خلاف مشهور، فملعب الشافعيه والمتكلمين أنه في القلب، وملهب أبي حنيفة، رضى الله تعالى عنه، أنه في الدماغ. وحكى الأول عن الفلاسفة، والثاني عن الاطباء، واحتج ولمال ابن بطال: وفي هذا الحديث أن العقل إنما هو في القلب، وما في الرأس منه فإنما هو عن القلب، وقال النووى:

لَسَ فيه دلالة على أن العقل في القلب (عمدة القارى: ١/ ٤٤٢) ارشاد السارى ٢١١١)

شوح العقائد النسفية

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمہ اللہ دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دیتے تھے کہ عقل کا اصل منبع دل ہے اور علوم وادر کات کی تفصیل د ماغ میں ہوتی ہے۔اس کی مثال بجلی کا بٹن ہے کہ جب بٹن د بایا تو بتیاں روش ہوگئیں،ای طرح دل بٹن ہے اور د ماغ اس کی بتی جبنش اور حرکت دل میں پیدا ہوتی ہے اور تصویر د ماغ میں بنتی ہے اور دونوں میں قریبی اتصال ہے اس کے پیتنہیں چلتا۔ (فضل الباری: ۱۸۸۸)

(فهو سبب للعلم أيضا) صرّح بذلك لما فيه من خلاف السُمنيَّة والملاحِدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الالهيات بناءً على كثرة الاختلاف وتناقض الأراء. والجواب: أنَّ ذلك لفساد النظر فلاينافي كونَ النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. على أن ما ذكرتُم استدلال بنظر العقل، ففيه اثباتُ ما نفيتم فيتناقض.

فإن زعموا: أنه معارضة لِلفاسِدِبالفاسد. قلنا: إمَّا أَنْ يفيد شيئًا فلا يكون فاسدا، أو لا يُفِيد، فلا يكون معارضة.

قرجمه : تووه بھی علم کا ایک سبب ہے۔ ماتن رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فر مائی اس وجہ سے کہ اس میں سُمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے تمام نظریات میں اور بعض فلاسفہ کا (اختلاف ہے) اللہ یات میں ، اختلاف کے زیادہ ہونے اور رایوں میں تضاد ہونے کی بناء پر۔

اور جواب یہ ہے کہ وہ نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے پس یہ منافی نہیں ہوگاعقل کی نظری کے مفید لعلم ہونے کے مفید لعلم ہونے کے علاوہ ازیں جو پچھتم نے ذکر کیاوہ استدلال ہے عقل کی نظر سے۔اس میں اس کا اثبات ہے جس کی تم نفی کر چکے ہو، لہذا (تمارے دعوے اور دلیل میں) تناقض اور تضاوے۔

پھراگروہ بیکہیں کہ: بے شک وہ فاسد کا معارضہ ہے فاسد ہے، ہم کہیں گے یا تو وہ پچھ مفید ہوگا، پس دہ فاسد نہیں ہوگا، یاوہ (سیجے بھی) مفید نہیں ہوگا ہیں وہ معارضہ نہیں ہوگا۔

المخات :السُمنِيَّة ، مندوستان كشر "سومنات" كى طرف منسوب ايك مندوفرقه جس كاعقيده تناسخ ارواح كا عوال المسلم المسل

قوله فهوسب للعِلم: پن وه يعن عقل سبب علم مي عقل كسبب علم مون سعم ادنظر عقل كاسبب علم مونا ے، اور نظر کہتے ہیں تر تبیب مقد مات ومعلومات کو، تو اب مطلب بیرہوگا کہ قل کے ذریعے معلومات اور مقد مات کو ترتب دیناسب علم ہے بشرطیکہ ترتیب سے ہواور شرا نظر پر شمل ہو۔

قوله: صَرَّحَ بِذُلِكَ : يدايك والمقدر كاجواب ب- سوال يدب كمقل كاسب علم مونا ماسبق معلوم ہوچا، پھر يہاں پر مائن (امام في )نے اس كى تقريح كيوں كى؟

جواب کا حاصل میہ ہے کہ علل کے سبب علم ہونے میں سمیند، ملاحدہ اور بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے، سمینداور ملاحده تو تمام نظریات میں عقل کے سبب علم ہونے کے منکر ہیں اور بعض فلاسفہ النہیات میں۔اس اختلاف کی وجہ مے ضرورت تھی تا کید کی ؛ اس لئے ماتن نے یہاں پراس کی تقریح فر مائی۔

مَلاحِدَه : - طحد کی جمع ہے جس کے معنی کا فراور بددین کے ہیں اوراس سے مرادفرقہ باطنیہ ہے جودین میں تحریف کرتا ہے اور اصطلاحات شرعیہ کے جومعنی عام لوگ سجھتے ہیں وہ ان کے مرادر بانی ہونے کامنکر ہے اور اپی طرف ہے ایے معنی بیان کرتا ہے جس کوعام لوگ نہیں جانے اوروہ اس کومرادر بانی قرار دیتا ہے۔

قوله: بناءً عَلَىٰ كُثْرَةِ الْإِخْتِلَاف: يهمنيه وغيره كانكارى دليل بجس كاحاصل يب كنظريات من اختلاف بہت ہے اور عقلاء کی را بول میں تنافض پایاجا تاہے، اگر عقل سبب علم ہوتی توبیا ختلاف و تنافض نہ ہوتا۔

شار الشيخ ال كود جواب ديئ بي ايك تحقيق جس كووالجواب النح كالفظ سے بيان فرمايا م دوسراالزام جس كوعلى أن ما ذكرتم الخ سے بيان فرمايا ہے۔

پہلے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ نظریات میں اختلاف نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ، ایس بے نظر کے کے مفیرللعلم ہونے کے منافی تہیں ہے۔

اوردومرے جواب کا عاصل ہے کہ کہ تم لوگوں نے دلیل کےطور پرجو پچھ ذکر کیا ہے ( کہ علل اگر سبب علم مولی تو نظریات میں بر کثرت اختلاف وتناقض نہ ہوتا) یہ بھی تو نظر عقل سے استدلال ہے ہی تمہارے اس التدلال من أس چز كا اثبات ب جس كى تم نفى كرتے ہو، پس تبہارے دعوے اور دليل ميں تناقض (تضاد) ب-قوله فإن زعموا الغ: إن اكرسمنيه اور ملاحده وغيره يهيل كه: بم في استدلال كي صورت من جو يحدد كركيا كدوه حقيقت ميں استدلال نہيں، بلكہ جمہور كے تول فاسد كامعارضه بهارے اس فاسد قول سے۔

الفرائد البهية شرح اردو

قوله قلنا: النح: مم كهيس مي آپ كايةول ياتو بي مفيد بوگاليس وه فاسد بيس بوگا، يا بي محم مفيد بيس ہوگا یس وہ معارضہ بیں ہوگا۔

معارضه کی تعریف: فیصم کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت کرنا۔ (۱)

فإن قيل: كونُ النيظر مفيداً للعلم إنْ كان ضروريا لم يقع فيه خلافٌ كما في قولنا: الواحد نبصف الإثنين، وإن كان نظريا يلزم إثباتُ النظر بالنظر وإنه دور. قلنا: الضرورى قد يقع فيه خلاف إمَّا لعنادٍ أو لقصورٍ في الإدراكِ فإنَّ العقولَ متفاوِتةً بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء، واستدلال من الأثار، وشهادةٍ من الأخبار.

ترجمه : پس اگرکها جائے: نظر کا سبب علم ہونا اگر ضروری ہے تو اس میں اختلاف واقع نہ ہونا جا ہے جبیا کہ مار يقول: "المواحد نصف الاثنين" مين اوراكرنظرى بين فظرك نظر المتكرنالازم أيع كااورب شک بیددور ہے۔ہم کہیں میں سروری میں (بھی) بھی بھی اختلاف واقع ہوجا تا ہے یا تو عناد کی وجہ سے یا ادراک میں کی ہونے کی وجہ سے،اس کئے کہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں پیدائش کے اعتبار سے عقل والوں کے اتفاق اور آثار سے استدلال اور خبروں کی شہادت سے۔

لغات: دَوْرٌ: دوچيزول ميں سے ہرايك كادوسرے پرموتوف ہوتا، والدور توقف كل من الشيين على الأخو (كثان) ال جكردور يم ادحاصل دورين توقف الشي على نفسه (كسى چيز كاخودا بناو پرموتون ہونا) ہے جس کودور متلزم ہوتا ہے (النمراس)

(١)الـمعارضة: عندالاصوليين يطلق على التعارض والتناقض، وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ماأقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلم دليل المستدل وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يبدل على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدل: ماذكرت من الدليل، وإن دل على الحكم، لكن عندي من الدليل مايدل على خلافه، وليس له تعرض لدليل بالإبطال، ولهذا قيل: هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدل وهي على

احمدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلًا على نقيض الحكم المطلوب، ويسمى بالمعارضة في حبكم الفرع اينضاً، وبالمعارضة في الفرع ايضاً، وهي المعنيُّ من لفظ المعارضة إذا أطلق، وثانيهما المعارضة في السقيدمة بأن يبقيه دليلا على نفي شئ من مقدمات دليله، كما إذا أقام المعلِّل دليلًا على أن العلة للحكم هي الوصف القلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت يدليل آخو أن هذاالوصف ليس بعلة. (كشاف ٧٠٧) الفرائع مفيد للعلم مون پرمشهوراعتراض : قوله فان قبل النع : يهال سے ماتن امام من مشهوراعتراض ذكركرر بي -اعتراض كي تقرير سے پہلے بيربات ذہن نيس رے كنظر عقل كےسبب علم مونے كاجود عوى بوه موجب كليك شكل مين م يعنى كل نسطر صحيح فهو سبب للعلم، اب اعتراض كاتقريريب كفظر كامفيد للعلم مونا دوحال مصے خالی بیس : یا تو ضروری ہوگا یا نظری؟ اور بیدونوں احتمال باطل ہیں پس نظر کا مفید للعلم ہونا بھی

يبلا احمال يعنى ضرورى مونا تواس ليے باطل بكر ضرورى ميں اختلاف نبيس موتا، جيسے مارا قول: "ايك دوكا آدهائ سيضروري ہوا صراس ميں كى كا اختلاف نہيں ہے، پس اگر عقل كا سبب علم مونا ضروري مونا تواس میں اختلاف ند ہوتا ، حالال کہ اس میں اختلاف ہے۔

اور دوسرا احمال مین نظری مونا اس کئے باطل ہے کہ ہر نظری محتاج موتا ہے اپنے ثبوت میں کسی نظر کا، پس نظر كاسب علم مونا بھى مختاج موكاكسى نظر كا۔ اور دعوى چول كەموجبەكليدى شكل ميں ہے يعنى كسل نظر صحب سبب العلم اس لياس وعو ي كوجس نظر سے بھي ثابت كياجائے گاوه نظراس دعوے كے موضوع كاايك فروجوكى اوراس کا علم موجبہ کلید کے حکم کے تحت داخل ہوگا، للبذا اس موجبہ کلید کا اثبات کسی نظر سے متلزم ہوگا اُس نظر کے اثبات کے خوداً س نظر سے اور سیدور ہے۔

تنبيه : دور سےمراد يهال پر حقيق دور بيس كول كه حقيق دوركى تعريف بيه كركسي في كاموتوف بونااس في پرجو پہل ہی پرموتو ف ہواور یہاں پر بیالازم نہیں آتا، بلکہ یہاں پردور سے مراد حاصل دور ہے جس کودور متلزم ہوتا ہے اوروہ توقف الشي على نفسه بي يعن في كاموقوف مونا اپني ذات بر- (النمر اس) اعتراض مذكور كاجواب: قوله فه لنا المخ : ياعتراض مذكور كاجواب ب، شارح في دونو ل شق كواختيار كرك

جواب دیاہے، یہاں سے پہلی شق کواختیار کر کے جواب دے رہے ہیں۔

جواب کا حاصل میہ ہے کہ نظر کے مفید للعلم ہونے کو اگر ہم ضروری کہیں تب بھی کوئی اشکال نہیں، رہا آپ کا میر کہنا کہ' ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا' بیہ ہم کو تعلیم نہیں بلکہ ضروری میں بھی اختلاف ہوتا ہے یا تو عناو کی وجہ ہے، یا موضوع اور محمول کے تصور میں کمی کی وجہ ہے،اس لیے کہ انسان کی عقلیں فطرۃ مختلف ہیں،عقلاء کا اس پر اتفاق

## ہاورواقعات وحکایات اس پردال ہیں۔(۱)اورا مادیث سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے(۲)

والنظرى قد يُثبتُ بنظر مخصوص لا يُعَبَّرُ عنه بالنظر كما يقال: قولنا: "العالَمُ متغير وكل متغير حادثٌ يُفيد العِلمَ بحدوث العالَم بالضرورة، وليس ذلك بخصوصية هذا العنظر بل لكونه صحيحا مقروناً بشرائطه، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب.

توجه : اورنظری کوبھی ثابت کیاجا تا ہے اسی مخصوص نظر سے جس کونظر سے تعبیر نہیں کیاجا تا ، جبیرا کہ کہاجا تا ہے ماراتول: "العالم متغیر و کل متغیر حادث" عالم کے عدوث کے کم کافائدہ دیتا ہے بدیمی طور پر۔اوربیہ

اورایک واقعہ مقلی کا بہ ہے کہ ایک گاؤں شرایک ہو جو بھگو ( ٹاوان بو تھند ہے کہ جا تھا اس گاؤں کا ایک آ دئی مجورے درخت پر مجوری کھانے پڑھ گیا، دہاں بی کئی کرزشن کود کھا تو بڑی دورنظر آئی گھرا گیا اور گھرا ہے شرا تر ناصکل پڑھیا، تمام گاؤں تن ہوگیا گریہ کی کہ بھر ش نہ آ یا کہ اس کو اتارین کی طرح ؟ آثر یہ طے ہوا کہ بو جو بھو کو بلاؤ ، بلایا آیا ورخت کے تریب کو ہے ہوکا اور بہت فور وفکر کے بعد سورج مجھ کر کہا کہ بچھ ش آگیا، رت لاؤ، رت کے اور اس سے کہا کہ تو بیکٹر ایک کہ اس نے پائوا کہا کہ اس کے پائو تک ہوئے ہو بیکٹروتا کہ اس نے پائوا کہا کہ اس کے پائو تک ہوئے ہوئے اور اس سے کہا کہ تو بیکٹر لیما غرضیک رہتا بھینگا گیا اس نے پائوا کہا کہ اس کے پائو تک ہوئے ہوئے کہا گایا وہ فخص درخت سے ذبین پرآ کر پڑا بڑی بہلی ٹوٹ کی بیکٹر بھی الگ جا کہ بیکٹروٹ کی بیا گیا ہو جو بھی کہا گایا وہ فخص درخت سے ذبین پرآ کر پڑا بڑی بہلی ٹوٹ کی بیکٹروٹ کو کہا گائی ہوئے بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کو کہا تھوں کے بیکٹروٹ کی بیکٹروٹ کو کہا گائی ہوئی کو کر گیا کہ کو کہتے ہیں کہ مرکمیا سرا پی موت مرا اس کی تو سے نگوانے پر قیا سیکٹروٹ سے نگوانے پر قیاس کیا ورخت سے اتروانے کو (الافاضات الیوپ بیکٹروٹ کر کیا کہ کو کو کہا گائی ہوئی کو کو کہت سے نگوانے پر قیاس کیا کہ کو کو کر کہ کو کر الدی کو کر الافاضات الیوپ

(٢) جيراك بعض روايات شي حورتول كوناتص العقل كها كميا مهقال رسول المله صلى الله عليه وصلم: ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من إحداكن (متنق عليه)

الفراند البهية شرح اردو العقائد النسفية الفراند البهية شرح العقائد النسفية الفراند البهية شرح العقائد النسفية الغرائ كري الما كري الما المشمل مونى كا وجه سے۔ روال المحيح جو مشمل ہوائي شرا لط يرعلم كافائدہ دينے والى ہوگى۔اوراس جواب كى تحقيق ميں مزيد تفصيل ہے جواس تاب کے مناسب نہیں ہے۔

الغات : خصوصية: فاصم، فاص بات جواورول مين نه يائي جائے مقروناً: شمل، جامع - بيكون مصدركي دوسری خرب اورایک مبتدا کی جب کئ خبریں ہوں تو ترجمہ کرتے وقت درمیان میں ' اور' کالفظ بر صادیتے ہیں۔ ای طرح آ کے "کل نظر صحیح مقرون "میں مقرون نظر کی دوسری صفت ہے۔

فوله: النظرى: يبال سے دوسرى شق كوافتياركر كے جواب دے دے ہيں جس كا حاصل بيہ كنظر كسب علم ہونے کواگر جم نظری کہیں تو دور لازم نہیں آئے گا کیول کہ ہم اسے اس دعوے کوالی مخصوص نظرے ثابت کریں مے جس کو بدیمی مقد مات پر مشمل ہونے کی وجہ سے نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، پس مخصوص نظر دعوے کے موضوع كافراديس الميس موكى جيما كهماراقول:"العالم متغير، وكل متغير حادث الي نظر بجوعالم ك مدوث کے علم کافائدہ دیت ہے بدیمی طوریر۔

فوله: وَلَيْسَ ذَالِكَ بِخُصُوْ صِيَّة النح : يرايك سوال مقدر كاجواب بـ سوال يدب كرآب كادعوى موجه كليه كاب بس وه ال ايك نظر كے مفيد للعلم مونے سے كيسے ثابت موكا؟

جواب كا حاصل بيه ب كديية نظر جومفيدللعلم باس وجه بنيس كماس ميس كوئى خاص بات يائى جاتى موجو ادروں میں نہ پائی جاسکتی ہو، بلکہ بیراس کے سے ہونے اورشرا تطانظر پرشتمل ہونے کی وجہ سے ہے،لہذاالی جو بھی نظر مولى وه مفيرللعلم موكى فَعَبَتَ أن كل نظر صحيح فهو مفيد للعلم.

(وما ثبت منه) أي من العلم الثابتِ بالعقل (بالبداهة) أي بأول التوجُّه من غير احتياج إلى تنفكر (فهو ضروري كالعلم بأن كلَّ الشيِّ أعظمُ من جزئه) فإنه بعد تصوُّرِ معنى الكلِّ والجزءِ والأعظم لا يَسوقُف على شئ، ومن توقَّفَ فيه حيث زعم أنَّ جزء الإنسان: كاليَدِ-مثلا- قد يكون أعظمَ منه، فهو لم يتصور معنى الجزء والكل (وما ثبت منه بالاستدلال) أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول كما إذا رأى نارا فعلِمُ أنَّ لها دخانا، أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دُخانًا فَعلِمَ أن هناك نارا، وقد يُغُصُّ الأولُّ باسم التعليلِ، والثاني بالاستدلال.

(IPY) الفرالد البهدة فرح اردد الفرائد البهد مرارور المان الم ترجمه اوران سر المراق ے سری سرف اسیان کے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہوہ کی اور جی پراور جس نے اس کے کے کا در جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے سے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی اور جزاور اعظم کے معنی کو جان لینے کے بعد دیں موقوف ہوتا ہے وہ کی موقوف ہوتا ہے دیں ہوتا ہوتا ہے دیں ہوتا ہے دیں ہوتا ہے دیا ہوتا ہے دیں ہوتا ہے دیں ہوتا ہے دیں ہوتا ہوتا ہے دیں ہوتا ہے دیا ہوتا ہے دیں ہوتا ہوتا ہے دیں ہوتا ہوتا ہے دیں ہوت جزاوركل كمعنى كونيس جانا-اوراس میں سے جوحاصل ہواستدلال سے بینی دلیل میں نظر کرنے سے، برابر ہے کہ وہ علم سے معاول

راستدلال ہو،جیا کہ جب دیکھا آگ تو جان لیا کہاس کے لیے دھوال ہے یامعلول سے،علت پر (استدلال مو) جیسا کہ جب دیکھا دھوئیں کوتو جان لیا کہ وہاں آگ ہے۔اور بھی خاص کردیا جاتا ہے اول کوتعلیل کے نام

سے اور دوسرے کواستدلال کے تام ہے۔

عقل مے حاصل ہونے والے علم کی دوشمیں: ضروری اور استدلالی: وَمَافَبَتَ مِنهُ : يهال عقل سے حاصل ہونے والے علم کی اقتدام بیان کررہے ہیں جس کا حاصل بیہے کہ بذر بعد عقل حاصل ہونے والے علوم میں جوعلم بالبداہت لیمن عقل کی اول توجہ سے حاصل ہوجائے وہ ضروری ہے: جیسے ،اس بات کاعلم کھی کاکل برا ہوتا ہاس کے جزیے، کیوں کہ بیلم محض کل ، جزاوراعظم کے معنی جان لینے ہی سے حاصل ہوجا تا ہے، کی اور فئ پر موقوف نہیں رہتا؛ البتہ جوکل کے بیمعنی جمتا ہو کہ ایک طرف کوئی جز ہومثلاً آ دمی کا ایک ہاتھ ہواور دوسری طرف اس جڑ کے علاوہ بقیدا جزاء ہوں؛ تو وہ اس قضیہ کوشلیم کرنے میں تو قف کرسکتا ہے؛ مگریداس کے معن نہیں ہیں بلکہ جج

معنی بیرین کدایک طرف کوئی جز بواورد دسری طرف اس جز کے ساتھ بقیدا جزاء بول۔

اور جوعلم استدلال لینی دلیل میں غور کر۔ نے سے حاصل ہووہ اکتسابی ہے خواہ علت سے استدلال ہومعلول رجس كودليل لمي كہتے ہيں يامعلول سے استدلال موعلت پرجس كودليل إلى كہتے ہيں \_ بالفاظ ديكر : كسى چيز كواس كا علت واتعیہ (جوحقیقت میں اس کی علت ہو) سے ثابت کرنا دلیل لمی ہے اور کسی علامت سے ثابت کرنا دلیل اِن ہے جیسے آگ دھوئیں کی علت ہاور دھواں علامت ہے آگ کی ، پس اگر کسی نے بھٹی میں آگ جلتی دیکھی جس كادهوال چنى كور ايد بابرتكل ربا باوراس نے وہ دهوال بيس ديكھاليكن وہ كہتا ہے كہ جب آگ موجود بال

الدادد المها فرج اردو الدادد المها فرج و المعالد الدسفية على المرح ألى سے دھوئيں كے وجود پراستدلال دليل في ہے۔ اورا كركى خومرف فينى

روان کی خرور ہوگا تو اس طرح السے وحوی کے وجود پراستدلال دلیل کی ہے۔اورا کر کسی نے مرف چنی روان کا کے دروان کر کسی نے مرف چنی مورور ہوگا ہے کہ جب دھواں موجود ہے تو آگر بھی موجود ہوگی۔اس کے دھواں تعلق کے دھواں موجود ہوگی۔اس کے دھواں کی جہ دھواں موجود ہوگا۔اس کے دھواں کر نادلیل کرنادلیل اتی ہے۔ مرب ہے دھود پراستدلال کرنادلیل اتی ہے۔ مرب ہے دھود پراستدلال کرنادلیل اتی ہے۔

مرب سمی اول یعنی دلیل تی کوتعلیل اور دوسر کو یعنی دلیل اقی کواستدلال کہتے ہیں۔ تعلیل استدلال سے
افزی ہوتی ہے کوں کہ علمت سے معلوم کا تحقف نہیں ہوسکتا ، اور علامت کی بیشان نہیں (رحمۃ اللہ الواسعہ : ۱۹۸۸)

قول باول التو جمید النب : بالبدامت کی تغییر میں شارح رحمہ اللہ دولفظ لائے ہیں ایک 'باول التوجه ''
رسرے'' من غیسر احتیاج إلی تفکر ''اس پراشکال بیہوتا ہے کہ اول توجہ سے ماصل ہونے والاعلم خاص ہے
رسمات کے ساتھ جس کو اولیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور جونظر وکر کا محتاج نہ ہووہ عام ہے ضروری کی تمام اقسام یعنی
بریمات، حیات، تجربیات، متو افرات، وجد انیات، حدسیات اور فطریات سب کو، پس ان دونول لفظول میں
بریمات، حیات، تجربیات، متو افرات، وجد انیات، حدسیات اور فطریات سب کو، پس ان دونول لفظول میں
بریمات، حیات، تیر بیات، متو افرات، وجد انیات، حدسیات اور فطریات سب کو، پس ان دونول لفظول میں

ال كاجواب بيديا كيا ب كرد من غير احتياج إلى التفكر "يفيرب" باول التوجه" ك، لل الله بير الما التوجه ك ك الله الله بير الما التفكر بير الما التفكر بير الما الله بير الما الله بير الما الله بير المناس مراد من غير احتياج إلى التفكر بير.

اور بعض نے بیر جواب دیا ہے کہ فکر سے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی، اور مطلب بیہ ہے کہ جواول توجہ سے معلوم ہوجائے کی اور چیز کی طرف احتیاج کے بغیر۔

(فهو اكتسابي) اى حاصل بالكسب وهو مُبَاشَرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل النظر في المقدمات في الاستدلاليات، والإصغاء وتقليب الحَدَقة ونحو ذلك في الجينيات. فالاكتسابي اعم من الاستدلالي لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكل المناذي بي من الاستدلالي لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكل

اسلال اکتسابی و لا عکس کالإبصار الحاصل بالقصد و الاختیاد و المندلالی اکتسابی و لا عکس کالإبصار الحاصل بونے والا ہے۔ اور وہ اسباب و کمل میں لانا ہے اختیارے ، ایر جھی : تو وہ اکتبابی ہے لینی بزرید کرنا استدلالیات کے اندر ، اور کان لگانا اور پتلیوں کو کھمانا اور اس کے شل میں افراد مقد مات میں فور کرنا استدلالیات کے اندر ، اور کان لگانا اور پتلیوں کو کھمانا اور اس کے شام میں استدلالی وہ ہے جودلیل میں نظر کرنے سے ماصل میں استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی استدلالی اکتبابی ہے اور اس کے رکس نہیں ، جسے : آکھ سے دیکھنا جوقصد واختیار سے ماصل ہو۔ استدلالی اکتبابی ہے اور اس کے رکس نہیں ، جسے : آکھ سے دیکھنا جوقصد واختیار سے ماصل ہو۔

لغات :مباشرة، اختیار کرنا، کمل میں لانا، کسی کام کو براہ راست (خود سے ) کرنا، الإصغاء، دھیان دینا، دھیان ي سيننا، كان لكانا، المحدقة : أنكه كي سيابي، يني، تقليب الحدقة : يتليول كوادهراُ دهر (دائيس بائيس، او پريني) كرنا، الإبصار: آنكه عدد يكنا، ادراك جوآنكه عدد كيمر حاصل مو-

قوله: أى حَاصِلُ بِالْكُسْبِ: يهال عَيْ شارح (علامة قتازاني ) اكتبالي اوركسب كمعنى بيان كرك اكتبالي اور استدلالی میں فرق بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ اکتبابی کے معنی ہیں کسب سے حاصل ہونے والا۔ اور کب کہتے ہیں اسبابِ علم کواپنے اختیار ہے استعال کرنے کو، جیسے عقل کومتوجہ کرنا اور مقد مات میں غور کرنا استدلالیات کے اندر اور کان لگانا اور آئھوں کا گھمانا وغیرہ حسیات کے اندر، پس اکتسابی عام ہے استدلالی ہے كيول كدوه استدلاليات كے ساتھ حسيات وغيره كوبھى شامل ہے۔ اور استدلالی خاص ہے اس كے ساتھ جواستدلال

وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي، ويُفَسَّر بما لا يكون تحصيلُه مقدورا للمخلوق أي يكون حاصلا مِنْ غَير اختيار للمخلوق، وقد يقال في مقابلة الاستدلالي، ويُفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل. فمِنْ ههنا جعل بعضُهم العِلمَ الحاصلَ بالحواسِّ اكتسابيا أي حاصلا بمبَّاشرة الاسباب بالاختيار، وبعضُهم ضروريا أي حاصلا <u> ابدون الاستدلال.</u>

ترجمه : اوربېرمال ضروري، تو بھي وه بولاجا تا ہے اکتبابي كے مقابلے ميں اوراس كي تفسير كي جاتى ہے اس علم ہے جس کی محصیل مخلوق کے زیر قدرت نہ ہو، لینی وہ حاصل ہونے والا ہومخلوق کے اختیار وارادہ کے بغیر۔اور بھی وہ بولاجا تاہے استدلالی کے مقابلے میں ، اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے اس علم سے جو دلیل میں نظر وفکر کے بغیر حاصل ہوجا تاہے۔

يں اس وجہ سے بعض نے اس علم كوجوحواس كے ذريعہ حاصل ہواكتما بى قرار ديا ہے، يعنى حاصل ہونے والا اسباب کواختیار سے مل میں لانے سے، اور بعض نے (اس کو) ضروری (قرار دیا ہے) لین بغیر استدلال کے

ضروري كى دونفسيرين وأمسا السطّسرُورِي السنخ : يهال معامة نفتاذا في ضروري كمعنى بيان كردب

النواللة المنظم على جو بظاهر تناقض ہے اس كودوركيا جا سكے مامل اس كاريہ كرمنرورى كى دوفسيري ہيں ، جی ہے۔ اس میں کی ہوئینی جو بلا اختیار وارا دہ حاصل ہوجائے۔ یقنیر قاضی ابو بکر باقلانی ہے منقول ہے۔ علون کوئیدرت شریبی میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں میں ایسا میں اور کی باقلانی ہے منقول ہے۔ کلوں وہد ۔۔۔ کاور بھی بید بولا جاتا ہے استدلالی کے بالقابل ،اس وقت اس کی تغییر کی جاتی ہے کہ ضروری وہ ہے جو روس بغرنظر وفكر كے حاصل موجائے۔

ندل وَمِن هَافَنَا النع : اورای وجدسے لینی ضروری کی تغییر میں اختلاف ہونے ہی کی وجدسے حواس سے حاصل ہونے والے علم کو بعض نے اکتسانی قرار دیا ہے اور بعض نے ضروری ، یعنی جس کے پیش نظر پہلی تغییر تھی انہوں نے اکتابی قراردیا ہے؛ کیول کہ حوال سے حاصل ہونے والے علم میں بندہ کے افتیار کا دخل ہوتا ہے۔اور مہل تغییر کی ردے ضروری وہ ہے حس میں بندے کے افتیار کا دخل نہ ہو، اس حواس سے حاصل ہونے والاعلم ضروری ہیں ہوسکا۔اورجس کے پیش نظردوسری تغییر تھی انہوں نے ضروری قرار دیا ہے؛ کیوں کہ دواس سے حاصل ہونے والاعلم نظر فکر کے بغیر حاصل موتا ہے اور ضروری کی دوسری تغییر یہی ہے۔

فطهر أنه لا تناقط في كلام صاحب البداية حيث قال: إنَّ العلمُ الحادث نوعان: صروري، وهو ما يُحدِثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبِه واختيارِه كالعلم بوجوده ونَنْهُر احوالِه واكتسابي، وهو ما يُحْدِله الله تعالىٰ فيه بواسطة كسب العبد، وهو مباشرة، اسهابه، وأسهابُه ثلثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، ونظرُ العقل. ثم قال: والحاصل مِنْ نَظْرِ العقل نوعان: ضروري يحصُل بأول النظر من غير تفكُّر كالعلم بأنَّ الكل أعظمُ من جزئه. واستدلالي يُحتاج فيه إلى نوع تفكر، كالعلم بوجود النار عندرؤية الدخان.

ترجمه : الى يهات ظامر موكى كرصاحب بدايد ككلام من كوئى تناقض بيس كال ليكدانهول فرماياكه: بالك علم حادث كى دوسميں ہيں: (ان ميں سے ايك) ضرورى ہاوروہ وہ ہے جس كواللہ تعالى بندے كے قس مل بدافر مادیتے ہیں اس کے کسب واختیار کے بغیر، جیسے اپنے وجود اور اپنے احوال کے متغیر ہونے کاعلم-اور (دوری حم) اکتمانی ہے اور وہ وہ ہے جس کواللہ تعالی بندے کے اندر پیدافر ماتے ہیں بندے کے کسب کے واسطے سے۔اوروہ اس کے اسباب کو مل میں لا تا ہے۔اوراس کے اسباب تین ہیں:حواس سلیمہ، خبر صادق ،اور نظر عقل۔

اوردہ علم جونظر عقل سے حاصل مودوقتم کے ہیں: (ایک) ضروری ہے جو حاصل موجاتا ہے اول توجہ سے تفکر کے بغیر، جیسے اس بات کاعلم کہل اپنے جز سے زیادہ برد ابوتا ہے اور (دوسری قتم) استدلالی ہے جس میں کسی قدر تفری طاجت ہوتی ہے، جیسے آگ کے وجود کاعلم دھو کیں کور سکھنے کے وقت۔

قوله فيظهر أنه لاتناقض الغ: يعن جب يمعلوم بوكيا كمضروري كي دوتفيري بي بواس عصاحب بدار (امام نورالدین بخاری) کے کلام میں جو بظاہر تناقض ہے وہ دور ہوجائے گا، انہوں نے علم کی اولاً دوشمیں کی ہیں: ضروری اور اکتمانی۔اس اعتبارے ضروری اکتمانی کا شیم ہوا، پھر علم کے اسباب ثلاثہ کے اعتبارے اکتمانی کی تین فتمیں کیں جن میں سے تیسری فتم بذر بعد عقل حاصل ہونے والاعلم ہے، پھراس کی دوفتمیں ہیں : ضروری اور استدلالی، پس مضروری اکتسانی کاشم موئی، حالال که ابتداء میں اس کو اکتسانی کی قسیم بنایا تھا اور بیہ بظاہر تناقض ہے؛ کوں کہ چی کی تیم فنی کے مفائر ہوتی ہے اور فنی کی تیم فنی میں داخل ہوتی ہے، مرحقیقت میں کوئی تاقض نہیں ہے کیوں کہ ماقبل میں شارح نے ضروری کی دوتفییریں ذکر کی بین اس کی روشی میں بیکہا جائے گا کہ جوضروری اکتبالی كي سيم إلى كافسيراور ب-اورجوهم بال كافسيراور بصرف نام كااشتراك ب-(١) قوله نظر العقل: نظر عقل سے مراد عقل کی توجہ ہے نہ کہ شہور معنی اس طرح باول النظر باول التوجه کے معنی مي ساور من غير تفكر باول النظر كاتغير بـ (العراس)

(والإلهام) المفسّر بإلقاء معنى في القلب بطريقِ الفيض (ليس من أسبابِ المعرفة بصحة الشي عند أهل الحقِّ) ختى يرد به الاعتراضُ على حصر الأسبابِ في الثلثة. وكان الأولى أن يقول: ليس من أسباب العلم بالشي. إلا أنه حاول التنبيه على أنَّ مُرادَنا بالعلم والمعرفة واحدً، لا كما اصطلَحَ عليه البعضُ: مِنْ تخصيصِ العِلم بالمركباتِ أو الكلياتِ،

(۱) تناقض کی تقریراس طرح بھی کی جاستی ہے کہ صاحب بدایدر حمد اللہ نے اولا علم حادث کی دوسمیں کیں: ضروری اور اکتسابی ۔اس اعتبارے ضروری اکتبانی کاتیم ہوا۔ پھر آخر می نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی دوسمیں کیں : ضروری اور استدلالی۔ اس اعتبار سے ضروری نظر عل ے عاصل ہونے والے علم کا تیم ہوا اور نظر عمل سے حاصل ہونے والاعلم اکتمانی کی تم بےلہذا جوضروری نظر عمل سے حاصل ہونے والے علم کی متم ہے وہ اکتبالی کی بھی تتم ہوگا کیوں کہ بھی کی تتم ہوتی ہے ، پس ضروری اکتبابی کی تتیم بھی ہوا اور تتم بھی اور بیتاتف ہے (حاثیہ رمضان آندي)

الله الله المهمة عي الروو

## الله الله المعانط أو الجزئيات، إلا أن تخصيص الصِحْةِ بالذكر مما لاوجة له. والمع في المام من ا

والعقد اورالہام جس کی تفسیر کی جاتی ہے کی معنی کوڈا لئے ہے دل میں بطور نیف کے نہیں ہے تھی کی صحت کی العقال کے الحق کے نزد کے مثا کہ اس کی العقال حق کے نزد کے مثا کہ اس کی دو کے مثا کی اس کی دو کے مثال کی دو کے دو کے مثال کی دو کے دو ک ندون کے اسباب میں سے اہل تق کے نزدیک ، تا کہ اس کے ذریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے اسباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں محصور مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض وار د ہوا سباب کو تمن میں مدان کے دریعے اعتراض کے دریعے اعتراض کے دریعے معرف المرزياده مناسب بيتها كركت اليس من اسباب العلم بالشي مرانهول في اراده فرماياس بات مرفي مرانهول في اراده فرماياس بات مرفي مرفي المربي المرفي المربي المر ہ ہے۔ ہسبہ رسبہ کے ساتھ اور معرفت کو بسائط یا جزئیات کے ساتھ۔ گربے شک صحت کی تخصیص ذکر کے ساتھ مرکبات اور کلیات کے ساتھ اور معرفت کو بسائط یا جزئیات کے ساتھ۔ گربے شک صحت کی تخصیص ذکر کے ساتھ

الى بات ہے جس كى كوئى وجہ بيں۔

الناب علم كونتين ميں منحصر كرنے براعتراض : قوله وَالإلْهَامُ الغ: اسبابِعلم كونتين ميں منحصر كرنے برايك اعراض وارد ہوتا ہے کہ الہام بھی توسیب علم ہے چراس کو کیوں ذکر ہیں کیا؟ ماتن علیہ الرحمہ بہال ہے اس کا جواب ر المام س كي المام س كي الميرى جاتى ہے: "القاء المعنى في القلب بطريق الفيض " المعنى كے المارے وہ اہل حق کے نزویک سبب علم نہیں ہے، لہذااس کے ذریعے اعتراض وارد نہ ہوگا اسباب علم کوتین میں منحررنے پر،اس تعریف میں معنی سے مراد غیر محسوس چیز ہے نہ کہ لفظ کا مقابل اور مدلول۔اور بطریق الفیض کا مطلب بغیرکسب سے جھن فضل الہی کے طور پر،اس سے سی علوم اور دساوس شیطانیہ خارج ہوجا کیں گے۔ تنبيه : الهام كسبب علم مونى كي في كوشار في في تفير مذكور كم ما تهواس لي مقيد كياب تاكه بيمعلوم مو وائے کہ صرف اس معنی کے اعتبار سے الہام سبب علم نہیں ہے، نہ کہ مطلقاً؛ کیوں کہ الہام بھی وی کے معنی میں بھی ہوتا ہے جواللہ پاک کی طرف سے نبیوں پرنازل کی جاتی ہے،اس معنی کے اعتبار سے بلاشبہوہ سبب علم اور ذرابعہ ينين ب، الوحى في اصطلاح الشرع إعلام الله تعالى أنبياء ٥ الشي إما بكتاب، أوبرسالة

ملك، أو منام، أو إلهام (ارشاد السارى: ١١/ ٩٨) مِن أسباب العلم كے بچائے مِن أسباب المعرفة كمنے كى وجد قوله كان الاولى الى الى الله الله على الله على الله على ين ماتن برجكم كالفظلائ بين، جيسے: "أسباب العلم ثلاثة "اور" أما العقل فهو سبب للعلم "اوريهال لمن اسباب المعوفة فرمایا\_ یعی علم کے بجائے معرفت کالفظ ذکرفر مایا، اس پر بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ماتن نے

ايا كيون كيا؟

حرح العقائل النسفية

شار گیہاں سے ای کا جواب دے رہے ہیں کہ بہتر تو یکی تھا کہ من اسباب المعوفة کے بجائے من اسباب المعوفة کے بجائے من اسباب المعلم کہتے تا کہ لاحق سابق کے مطابق ہوجا تا بھی ایسان وجہ نہیں کیا کہ بعض لوگ علم ومعرفت میں فرق کرتے ہیں علم کو فاص کرتے ہیں مرکبات کے ساتھ اور معرفت کو خاص کرتے ہیں ، مگر ماتن کے نزدیک کے ساتھ اور بعض علم کو کلیات کے ساتھ اور معرفت کو جزئیات کے ساتھ خاص کرتے ہیں ، مگر ماتن کے نزدیک ووثوں ایک ہیں اس لئے من اسباب المعلم کے بجائے من اسباب المعوفة کہا تا کہ اس بات پر تنبیر ہوجائے کہ ماتن کی مراوان ووثوں سے ایک ہے ، البتہ لفظ صحت کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یعنی بالمشنی کے بجائے بصبحة المشنی فرمانا یہ بلاوجہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔

قم الطاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يَحصُل به العلم لِعامّة النحلق ويصلُح للإلزام على الغير، وإلا فلاشك أنّه قد يحصُل به العلم، وقدورد القول به في الخبر نحو قوله: الله من ربّى. وحُكِى عَنْ كثير من السَلَف. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يُفيدان الظنَّ والإعتقاد الجازم الذي يَقبل الزوال فكانه أراد بالعلم ما لا يشملُهما، وإلا فلا وجد لحصر الأسباب في الثلثة.

ترجمه : پرخابریب کرماتن رحمدالله به بتانا چاہتے ہیں کدالہام ایساسب نہیں ہے جس سے علم عاصل ہو ا جائے عام لوگوں کواور ملاحیت رکھے لازم کرنے کی غیر پر، ورنہ کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس سے علم عاصل ہو جاتا ہے اور تحقیق کہ اس کا قول مدیث میں وار د ہوا ہے ، جیسے: آپ علیہ السلام کا ارشاد: مجھ کومیرے رب نے الہام کیا ہے۔ ہے۔ اور بہت سے ملف سے اس کوقتل کیا حمیا ہے۔

اورببر حال ایک عادل مخص کی خبرادر مجتمد کی تقلید توبید دونوں فائدہ دیتے ہیں ظن کا اوراس اعتقاد جازم کا جو زوال کو قبول کی خبرادر مجتمد کی تقلید توبید دونوں کو شامل نہ ہو، ورنہ کوئی دوال کو قبول کرسکتا ہو، تو گویا (بعنی غالبا) انہوں نے مراد لیا ہے علم سے ایساعلم جوان دونوں کو شامل نہ ہو، درنہ کوئی دونہیں ہے اسباب کو تین میں محصور کرنے گی۔

قوله فیم الظاهر النع : لین ماتن نے الہام کے سبب علم ہونے کی جونی کی ہاں سے بظاہران کی مرادیہ ہے کہ الہام الیاسب بنین ہے جس سے عام لوگول کو علم حاصل ہو سکے اور وہ دوسروں پر الزام کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اوراگر الہام الیاسب بنین ہے جس سے عام لوگول کو علم جانہیں ہے تو یہ بات سے جن بیں ہے کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اان کا مقصد میہ ہو کہ الہام کی سے لیے بھی سبب علم نیں ہے تو یہ بات سے جن بیں ہے کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ

شرح العقائد النسفية

الغراقة بعض دفعه صاحب الهام كوم حاصل بوجاتا ب- اورحديث بحى السبار على وارد بوكى بهدية السفية الهام المارشاد: "الهمنى دبى" (ال حديث كاتخ تا كايتني جل كا) اوربهت ساولياء كرام مع منقول بركان كوالهام موتا تقا-

ا من من روب المعمنى ربى النع بيعبارت كل نظر به كيول كرنفتكو غير بى كالهام مين به نه كه بنیا پرام سے؛ اس لیے کہانبیاء کا الہام طعی ہوتا ہے اوراس کے سبب علم ہونے میں کوئی شہبیں۔ انبا پرام سے : اس لیے کہانبیاء کا الہام طعی ہوتا ہے اوراس کے سبب علم ہونے میں کوئی شہبیں۔

( فضل الباري ج اص ١٣١، علوم الغر آن ص ٢٠٠)

فروا مداور تقليد كواسباب علم ميل شارت كرف كي وجد هوله أما خبر الواحد النع: اسباب علم كوتين مي منصر نے پرایک اعتراض میکھی ہوتا ہے کہ خبر واحد جس کے تمام راوی عادل ہوں اور مجتمد کی تقلید ، بیدونوں مجی منيد للعلم بن، پھراسباب علم كونتين ميں منحصر كرناكس طرح صحيح ہوگا؟

یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خبر واحد توظن کا فائدہ دیتے ہے اور تقلید اس اعتقاد کا جوز وال کا ا الله ركا ہے، توممكن ہے كه ماتن كى مرادعكم سے ايساعكم ہوجوان دونوں كوشامل نه ہوجس كويفين كہتے ہيں، ہال أرعلم عام موتو بهراسباب علم كوتين مين منحصر كرناتيج نه موگا-

فوله العدل: عدل مصدر بع عاول معنى مين، اورعاول اصطلاح مين اس آ دى كو كهتے بين جس مين ايساملكه مو بس كى بنايروه كماير كاب سے اور صغائر پراصر ارسے اور خلاف مرقت كاموں سے بچتا ہو۔ و العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروة (مقدم عبدالت:٥)

تصحيح :مطبوعة تنول مين مالايشملها باور مخطوطات مين مالا يشملهما يهاور بهي يح بمخطوطات

(والعالم) أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يُعلم به الصانِعُ يقال: عالَم الأجسام وعالَم الأعراضِ وعالَم النباتاتِ وعالم الحيوان إلى غير ذلك، فتَخُرُجُ صفاتُ اللّه نعالى لأنها ليست غير الذات كما أنّها ليست عينها (بجميع أجزائه) من السموات وما فيها، والأرض وما عليها (مُحدَث) أي مُخرَج من العدم الى الوجود: بمعنى أنه كان معدوما فوُجدَ، خلافًا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قِدَم السموتِ بموادِّها وصُورِها وأشكالها وقِدَم العناصر

بموادِّها وصُورِها لكن بالنوع: بمعنى أنها لم تَخُلُ قط عن صورةٍ.

قرجمه :اورعالم لين وه تمام چزيں جواللہ تعالی کے علاوہ ہيں موجودات ميں سے جن کے ذريع صالع كومانا جاتا ہے، کہاجاتا ہے عالم اجسام اور عالم اعراض اور عالم نباتات اور عالم حیوان وغیرہ۔ پس اللہ تعالیٰ کی مفات خارج ہوجا کیں گی اس لیے کہوہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہیں ہیں جس طرح وہ عین ذات ہیں ہیں۔اپنے تمام اجراء كراته يعني آسان اورجو واس من ہاورزمين اورجو واس پر ہے، نوپيد ہے يعني نكالا كيا ہے عدم سے وجود کی طرف بایں معنی کدوہ معدوم تھا پھر موجود ہوا، برخلاف فلاسفہ کے،اس کیے کدوہ مجتے ہیں آسانوں کے قدیم بونے کی جانب ان کے مادوں اور صور توں اور شکلوں کے ساتھ اور عناصر کے قدیم ہونے کی جانب ان کے مادوں اورصورتوں کے ساتھ کیکن نوع کے اعتبارے بایں معنی کہوہ بھی خالی ہیں ہوئے کی صورت ہے۔ كغات العالم: دنيا، ماسوى الله، تمام مخلول ، مخلول كي أيك شم، جيسے :عالم الحيوان (جانورول كي دنيا) عالم النساقات (نباتات كي دنيا) ـ محدث: نيا، نوپيد، موادّ: مفرد، مادّة: مراد بيولي، صبور: مفرد: صورة، مراد ورت جسميه اورصورت أوعيه

﴿عالم كے حادث ہونے كابيان ﴾

عالم كي تعريف ووجرتهمية قوله والعالم الغ: شارح كاقول ماسوى الله تعالى من الموجودات "ي عالم كاتنير إلين عالم نام إن موجودات كاجوالله تعالى كعلاوه بين، اور ممايُعلم به الصانع "يدوج تميه كى طرف اشاره بجس كالفعيل يهدك عالم فأعَل كوزن يرج اوربياسم آله كاوزان مل سه بل جس طرح طابع اور خاقم معيداور مبرلكانے والى چيزوں كے نام ہيں ،اى طرح لغت ميں عالم نام ہے برائ في كا جس کے ذریعہ سی فلی کو جانا جائے ، مرعرف میں عالم خاص ایسی فلی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے صافع عالم کو جانا جائے۔اور چوں کہ اللہ کے علاوہ جنتی بھی چیزیں موجود ہیں خواہ وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول،ان میں سے ہرایک کے اندر سے غور والركرنے سے صافع كے وجود كاعلم ہوتا ہے، اس ليے تمام موجودات اور پورى كا نات كو عالم كما جاتا جـ فيانٌ كل ما ظهر في المظاهر مما عز وهان، وحضر في هذه المحاضر كائناً ماكان، لإمكانه وافتقاره دليل لائح على الصانع المجيد، ومبيل واضح إلى عالم

شوح العقائد النسفية

أم كيف يجحده الجاحِدُ

فیاعجبا کیف یُعصَی الإله وفی کل شسئ لسه ایدةً

تىدُلُ عسلى أنَّسه و احسد (ردح المعانى: ١٣١١) وحده لاشريك له كويد

ہر گیاہے کہ از زمیں روید

ونعم ما قال: جرکیا ہے کہا:

قوله یُقالُ النے بہاں سے بیبتانا چاہتے ہیں کہ عالم کا اطلاق جس طرح اللہ تعالی کے سوائم ام موجودات اورم مجموعہ کا تات پر ہوتا ہے اس طرح اس کے اجزاء لیعنی موجودات کی الگ الگ جنسوں پر بھی ہوتا ہے جیسے عالم اجسام ، عالم بہات ، عالم حیوان ، بلکہ بعض نے تو انواع وافراد پر بھی اس کے اطلاق کو درست قرار دیا ہے مثلاً عالم انس ، عالم بہنا عالم مانکہ ، عالم زید ، عالم محروغیرہ (۱)

فوله فیخوج المنع لیعنی ما سوی کی قیدسے عالم کی تعریف سے اللہ تعالی کی صفات خارج ہوجا کیں گی کیوں کہ سوی کے معنی غیر کے بیں پس مسا سوی کالفظ انہی چیز وں کوشامل ہوگا جن کوغیر اللہ کہا جاتا ہے، اور صفات باری تعالی کوغیر اللہ کہا جاتا ہے، اور صفات باری تعالی اور اس کی صفات میں جس طرح عیدیت لین اتجاد نہیں ہے۔ لین اتجاد نہیں ہے۔ لین اتجاد نہیں ہے۔ لین اتجاد نہیں ہے۔ لین اتجاد نہیں ہے۔

فولد مُحدَثُ بشکامین کے نزد یک حدوث کے معنی ہیں کی ہی کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا۔اور محدث یا حادث وہ ہی ہے جوعدم سے وجود میں آئے لیعنی پہلے معدوم ہو پھراس کو وجود بخشا گیا ہو۔اور قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کی کوئی ابتدانہ ہولیعنی جو ہمیشہ سے موجود ہو۔

قوله خلافا للفلاسفة: برخلاف فلاسفه کے لیمی فلاسفه کااس میں اختلاف ہے وہ عالم کوتمام اجزاء کے ساتھ حادث نہیں مانے؛ بلکہ وہ عالم کی بعض چیز وں کومثلاً آسانوں کوان کے مادّوں ،صورتوں اور شکلوں کے ساتھ قدیم مانے بیں ای طرح عناصر کوان کے مادوں اور صورتوں کے ساتھ قدیم مانے ہیں۔

(۱) والعالم كالخاتم اسم لما يُعلم به، وغُلب فيما يُعلم به الخالق تعالى شأنه، وهو كل ماسواه من الجواهر والأعراض، ويُطلق على واحد منها فصاعداً فكانه اسم للقدر والأعراض، ويُطلق على ورد منها فلا يقال عالم زيد المشترك وإلا يلزم الاشتراك، أو الحقيقة والمجاز، والأصل نفيهما، ولا يطلق على فرد منها فلا يقال عالم زيد كما يقال عالم الإنسان، ولعله ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح، وأما باعتبار الأصل فلا ريب في صحة الإطلاق فطعاً لتحقق المصداق حَدمًا فإنه كما يُستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموع ماسواه، وبكل جنس من أجناب المتحقق المحموع، وبكل فرد من أفراد تلك الأجناس، لتحقق العالمة والكار ورالعاني: الاسمال على الله من المؤلر الواجب لذاته في الكل (رور العاني: الاسمال ولا المراد)

قول موادِق ا موادج عماده كي اوراس عمراد بولي م حس كانوي من بين ادة اولي (ابتدائي انام مادہ) یا کی چیز کے اجراء ترکیمیہ جن سے وہ می تفکیل پائی ہے، جیسے: کری کے لیے تکڑی، کپڑوں کے لئے روئی۔ ہولی کی تعریف: اوراصطلاح میں ہولی اجهام طبیعیہ کا وہ جو ہری جز ہے جو بذات خود نہ تو متصل ہوتا ہے۔ منفصل، نہ داحد نہ کثیر ، اور نہ بی اس کی کوئی خاص شکل وصورت ہوتی ہے۔ محروہ ان صفات میں سے ہرایک کوتیول كرنے كى ملاحيت ركھتا ہے جيے مٹى كا كاراكداس كى كوئى خاص صورت نبيس ہوتى مكراس ميں ہرصورت كوتول كرنے كى صلاحيت بوتى ہے۔ (معين الفلف: ٥١)

صُورِها: -مورجع عصورت كى اورصورت سےمرادصورت جميداورلوعيه ع-

صورة جسمة: فلاسفركزديك اجمام طبيعيه كاده جوبرى جزب جوبيوني مسطول كي بوتا إدراس من تقاطع كرنے والے ابعاد ثلاثه يعنى طول ،عرض ، اور عمق فرض كئے جاسكتے ہيں۔ (الينماً)

صورة نوعیه: جم طبی کا (بیولی اورصورت جسمیه کے علاوہ) وہ جو ہری جزے جس کے ذریعاجمام طبیعہ مخلف انواع میں تقلیم ہوتے ہیں اور ایک نوع ووسری نوع سے متاز ہوتی ہے۔مثلاً جسم کی انواع حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں پھران میں سے ہرایک کی مختلف انواع ہیں ،توبیسب انواع واقسام جس کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں،ای طرح آسان،زمین اور انسان،فرس، بقر دغیرہ کو جو چیز ایک دوسرے سےمتاز کرتی ہے دہی صورت نوعيه ٢- (الينا)

أشكال: أفكال جمع بالكل كاور حكماء كزويك فكل وه بيت بجومقدار كوحاصل موتى باس كايكيا چندخطوط کے ذریعہ کھرے ہوئے ہونے سے بشرطیکہ احاطم کل ہو (معین الفلفہ:۸۹)

عَناصِر: يجمع معنصر كاور عصر كافوى معنى اصل كے بين اور اصطلاح مين عضراس بسيط اصل كو كتے بين جس سے تمام مركبات وجود مل آتے ہيں۔ قديم فلاسفہ كے زويك عناصر جار ہيں۔ آگ، يانى، موا، ملى۔ ان كنزديك مواليد ثلاثه يعنى حيوانات ، نباتات اورجمادات الني جارچيزوں سے مركب موتے بين اس ليان كو

قُول الْكِنَّ بِالنَّوْعِ: ال كَاتْرَ مُ سيل بيات ذين تثين رب كه مماء كنزد يك عناصر كاصورت جميد قديم بالنوع ہونے كامطلب يہ كاكنس \_اورصورت جسميہ كے قديم بالنوع ہونے كامطلب يہ كمال كے افراد تو فاہوتے رہتے ہیں محرایک فرد کے فنا ہونے کے بعد دومرا فرد فورا پیدا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے عناصر صورت جمیہ سے بھی خالی نہیں ہوتے ، مثلاً: ایک گلاس پائی کودوگلاسوں میں کردیا تو پائی کی پہلی صورت جمیہ تو فنا ہوئی اوراس کے ساتھ ہی دوسری دو پیدا ہوگئ، پس افراد تو حادث ہوئے اور نوع باتی رہی اس لیے دہ قدیم ہے۔
اور صورت نوعیہ کے قدیم بالجنس ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کی انواع تو فنا ہوتی رہتی ہیں گرایک نوع کے فنا ہونے کے بعد دوسری نوع فورا پیدا ہوجاتی ہے، مثلاً: پائی جب ہوا بنتا ہے تو پائی کی صورت نوعیہ معدوم ہوجاتی ہے، مثلاً: پائی جب ہوا بنتا ہے تو پائی کی صورت نوعیہ معدوم ہوجاتی ہے اور ہوا کی صورت نوعیہ بیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے عناصر صورت نوعیہ سے بھی خالی نہیں ہوتے پس مورت نوعیہ کی انواع تو حادث ہیں گراس کی جنس قدیم ہے، کیوں کہ دہ ہرحال میں باتی ہے۔

ال تفصیل کے بعد شارح کے قول: لمکن بالنوع کی تشریح ہے کہاس کا تعلق صور وہا ہے ہا اور مرد میں دواختال ہے ایک تو بید کہاس سے صرف صُورِ جسمید مراد ہوں۔ اس صورت میں کئن بالنوع کا مطلب واضح ہے کہ عناصر کی صورت جسمید قدیم بالنوع ہیں، اور دوسرا اختال بیہ ہے کہ اس سے مراد فور جسمید اور نوعید دونوں ہوں، اس صورت میں نوع سے مراد نوع اضافی ہوگی جو عام ہے نوع حقیقی اور جنس دونوں کو۔ اور مطلب یہ دی عناصر کی مُورِ جسمید قدیم بالنوع ہیں اور مُورِ نوعید قدیم بالجنس۔ (النمر اس)

بعَنیٰ أنَّهَا: اس میں بھی دواخمال ہیں اگر ماقبل میں صُور ھا ہے صرف صُورِ جسمیہ مراد ہوں تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ عناصر صورت جسمیہ کے افراد سے خالی ہیں ہوتے اورا گرمُور جسمیہ اور نوعیہ دونوں مراد ہوں تو مطلب سے ہوگا کہ عناصر صورت جسمیہ کے افرادادر صورت نوعیہ کی انواع ہے بھی خالی ہیں ہوتے۔ (النبر اس)

نعم أطلقوا القول بحدوثِ ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير، لا يمعنى سَبَقِ العدم عليه.

ترجمه به با انهوں نے ان چیزوں کے حادث ہونے کے قول کومطلق ذکر کیا ہے جواللہ تعالی کے علاوہ ہیں کین فیر کی طرف محتاج ہونے کے معنی میں نہ کہ عدم کے سبقت کرنے کے معنی میں اس پر۔
فلاسفہ بھی عالم کو حادث کہتے ہیں مگر دوسرے معنی کے اعتبار سے : قبولہ ؛ نبعہ اطلقو االقول: ایک موال مقدد کا جواب ہے سوال ہے ہے کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ فلاسفہ عالم کوقد یم مانتے ہیں اور حادث ہونے کے مشکر میں ماسوی اللہ کے حادث ہونے کی تصریح ہے۔

شرح العقائذ النسفيذ

جواب بیہ ہے کہ وہ لوگ اگر چہ اللہ تعالی کے ماسوئی تمام چیز وں کو حادث مانتے ہیں مگراس کا مطلب دوم ا بیان کرتے ہیں جو عالم کے قدیم اور ازلی ہونے کے منافی نہیں ہے جس کی تفصیل بیہ ہے کہ فلاسفہ حدوث کی وو مشمیں کرتے ہیں ،حدوث ذاتی اور حدوث زمانی۔

صدوث ذاتی کے معنی ہیں: کسی کھی کا اپنے وجود میں غیر لیعنی علت کا محتاج ہونا مگروہ چیز بھی بھی معددم نہ ہو ہلکہ ہمیشہ سے موجود ہولیس حادث بالذات ان کے نزدیک وہ ہے جس کا وجود غیر سے مستفاد ہواور وہ ہمیشہ سے موجود ہوایس چیزیں ان کے نزدیک مندرجہ ذیل ہیں (۱) عقول عشرہ، نفوس فلکید، افلاک کا ہمولی اور ان کی مُورِ بسمیہ وثو عید، عناصر کا ہمولی اور ان کی مُورِ جسمیہ (معین الفلیفہ: ۱۵۱)

اور حدوث زبانی کے معنی ہیں: کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا لیعنی اس پرایک وفت ایسا گذرا ہوجی میں وہ معدوم رہی ہو، متنکمین کے نزدیک اسی معنی کے اعتبار سے سارا عالم حادث ہے اور فلا سفہ اس معنی کے اعتبار سے پورے عالم کوحادث نہیں مانتے (ایضاً)

اس طرح فلاسفه كنزديك قِدْم كى بھى دوسميس بيں:قِدْم ذاتى،قِدْم زمانى-

قدم ذاتی کے معنی ہیں: کسی چیز کا اینے وجود میں دوسری چیز کا مختاج نہ ہونا، پس قدیم بالذات وہ ہے جس کا وجود ذاتی ہوغیر سے مستفاد نہ ہو۔اورالی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اور قسدَم زمانی کے معنی ہیں: کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا نہ ہونا پس قدیم بالز مان وہ ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہولیعنی جو ہمیشہ سے موجود ہو، فلا سفہ کے نزدیک عقول عشرہ اور افلاک وغیرہ ای معنی کے اعتبار سے قدیم ہیں (ایسنا:۱۵۵) اور عالم کو جو وہ حادث کہتے ہیں تو اس سے حدوث ذاتی مراد لیتے ہیں اور حدوث ذاتی اور قدیم بالز مان ہے۔ اور قدم زمانی میں منافات ہے، پس ان کے نزدیک عالم حادث بالذات ہونے کے باوجود قدیم بالز مان ہے۔ اور ہما وگٹ رائل اسلام) جو عالم کو حادث کہتے ہیں تو اس سے حدوث زمانی مراد ہاور حدوث زمانی اور قدم زمانی میں منافات ہے، پس جو چیز حادث بالزمان ہوگی وہ قدیم نہیں ہو سکتی۔

ثم أشارَ إلى دليل حدوثِ العالَمِ بقوله (إذ هو)أى العالَم (أعيانُو أعراضٌ) لإنه إنْ قام بذاته فعينُ وإلا فعرضٌ، وكلُ منهما حادتُ لِمَا سنبيّن. ولم يَتَعرَّض له المصنفُ لأن الكلام فيه طويلٌ لا يليق بهذا المختصر، كيف؟ وهو مقصور على المسائل دون الدلائل (فالأعيانُ ما) أى ممكِنُ

بكون له قيام بداته) بقرينة جُعلِه مِن أقسام العالم.

المجدود المحارث المحارث المحادث الموني كالمراب المحادث المحاد

ہی اعیان وہ فی ہے بین وہ مکن ہے جس کے لئے بذات خود قیام ہو،اس کو بنانے کے قریعے سے عالم کی

النام شي سے-

اتن نے اس ولیل کا صرف صغری ذکر کیا ہے اس وجہ سے شار کے فرماتے ہیں کہ ماتن نے ولیل کی طرف

مرف اشاره فرمایا ہے بوری دلیل نہیں بیان فرمائی۔

فَوْلَهُ: إِذْهُو اَعْيَانٌ وَ اَعْرَ اصْ :اعيان جمع عين كاور عين وهمكن ہے جوبذات خودقائم ہوجيے انسان، فجر بجر قلم، كتاب وغيره \_اوراعراض جمع ہے عرض كى اورعرض وهمكن ہے جوبذات خودقائم نه ہوبلكہ وہ قائم بالغير ہو يعنى كم كل كے ساتھ قائم ہو، جيسے تمام ألوان ،احوال ، كيفيات اور صفات وغيره -

قوله لِأَنَّهُ إِنْ قَامَ بِذَاتِهِ الني بيعالم كاعيان واعراض من مخصر مونى كادليل م-

قوله و كُلُّ مِنْهُما حَادِثُ بيدليل كاكبرى بصب وشارح نے ذكرفر ايا -

قوله وکر کے ایک ایک کا کہ اللہ کی میرکامرجع حدوث ہاورمطلب یہ کہ ماتن نے اعمان واعراض کے مدوث کو بیان ہیں کیا جو دلی کے مناسب ہیں۔ مدوث کو بیان ہیں کیا جو دلی کے کہ ماتن نے اعمان میں کلام طویل ہے جو اس مختفر متن کے مناسب ہیں۔ فوله بقرین تج محلله من اقت ام الفائم نیا کہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہم کا تعمین فوله بقرین تر محل ہوں کا تفیر مکن کا تو اور ما کا لفظ عام ہواجب ممتنع اور ممکن مینوں کو، پھر شارح نے ما کی تغیر مکن کے اور ما کا لفظ عام ہواجب ممتنع اور ممکن مینوں کو، پھر شارح نے ما کی تغیر مکن کے کہ ور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور ممکن مینوں کو، پھر شارح نے ما کی تغیر مکن کے کہ ور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن مینوں کو، پھر شارح نے ما کی تغیر مکن کے کہ ور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن مینوں کو، پھر شارح نے ما کی تغیر مکن کے میں کے اور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن مینوں کو میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن مینوں کو میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور مکن میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور میں کی ہور شارح کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور میں کیا کہ میں کے دور ما کا لفظ عام ہواجب محتنع اور میں کیا کہ میں کیا کہ کا کھور کے دور میں کو میں کے دور میں کیا کہ کیا کہ کا کھور کے دور میں کے دور میں کیا کہ کو کھور کے دور کیا کہ کور میں کیا کہ کور میں کے دور کے دور میں کیا کہ کور کے دور کیا کہ کور کے دور کے دور کے دور کے دور کیا کھور کے دور کے دور

ہے کیوں کی ؟۔

جواب کا حاصل ہے کہ بیتریف اعیان کی ہے اور اعیان عالم کی ایک شم ہے۔ اور ساراعالم ممکن ہے اور ممکن ہے اور ممکن ہے اور ممکن ہوں گے۔ ممکن کی اقسام بھی ممکن ہوتی ہے، لہذا اعیان بھی ممکن ہوں گے۔

ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين: أن يَتَحَيَّزُ بنفسه غير تابع تحيَّزه لِتَحيُز شئ اخر ، بخلاف العرض فإنَّ تحيُزُه تابع لتحيَّز الجوهر الذي هو موضوعه أي مَحَله الذي يُقوِّمه \_

تَحَيَّز ، هَتَحَيِّز اور حَيَّز كَمْعَنى: قوله: وَمَعْنى قِيَامِه بِذَاتِه : او پِرمَعَلَوم ہو چِكا كَمِين كَتِ بِن قَائم بالذَات كواور عرض قائم بالغير كو، عمر اس كى تغيير ميں متكلمين اور فلاسفه كا اختلاف ہے اس لئے يہال سے اس كو بيان فرماتے ہیں۔

تشریع: تشری سے پہلے دوباتیں قابل ذکر ہیں:

مہلی ہات: قَعَوْ کِمْعَیٰ ہیں کسی چیز کا حَیّز میں ہونا اور حَیِّز کہتے ہیں مکان کو۔ اور مُتَحَیِّز اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جو چیز کسے بیاں کی طرف اشار ہُدّید مثلاً انگلی وغیرہ کا صیغہ ہے اور جو چیز کسی کی خیز اور مکان میں ہوتی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی طرف اشار ہُدّید مثلاً انگلی وغیرہ سے اشارہ کیا جاسکے، اس کے قدید کے عن قابل اشارہ حسیة ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔

دوسری بات بحل اور موضوع کی تعریف: عرض جس کے ساتھ قائم ہوتا ہا اس کول اور موضوع کہتے ہیں یہ دونوں شکلین کے زدیک ایک ہیں البتہ فلا سفہ ان دونوں ہیں فرق کرتے ہیں ان کے زدیک جو ہرجس چیز کے اندر حلول کئے ہوئی ہوئے ہوتی ہے پس حیوالی صورت جسمیہ کا اندر حلول کئے ہوئی ہے پس حیوالی صورت جسمیہ کا محل ہے۔ اور عرض جس چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہا اس کو موضوع کہتے ہیں، موضوع اپنے وجود ہیں عرض کا محتان نہیں ہوتا ہا اور گل محتان افلا خرس ہوتا ہوتا ہے حال کا جسے حیوالی محتان ہے صورت جسمیہ کا (معین انفلا خرس ہوتا ہوتا کے محتی مشکلین کے نز دیک: اس تفصیل کے بعد عبارت کی وضاحت ہے کہ مختلمین کے نز دیک: اس تفصیل کے بعد عبارت کی وضاحت ہے کہ مشکلین کے نز دیک: اس تفصیل کے بعد عبارت کی وضاحت ہے کہ مشکلین کے نز دیک : اس تفصیل کے بعد عبارت کی وضاحت ہے کہ مشکلین کے نز دیک تابع نہ جسے انسان ، مکان جم حجر وغیرہ بیسب اس طرح کی چیزیں ہیں۔

الذات اوراعراض بالتبع ، پس الله تعالى كى ذات وصفات اعيان واعراض كى تعريف سے خارج ہيں كيونكہ وہ نہ تو الذات اور اعراض بالتبع ، پس الله تعالى كى ذات وصفات اعيان واعراض كى تعريف سے خارج ہيں كيونكہ وہ نہ تو الذات مُتَحَيِّز بين نه بالتبع -

الدانی مَدَ حَلْمُ اللّذِی یُقَوِ مُدُ عُرض چونکہ بذات خودقائم ہیں ہوتا؛ بلکہ این کے سہارے قائم ہوتا ہے بولا آئی مَدَ حَلّ کے سہارے قائم ہوتی ہے اگر کیڑاندر ہے تو سابی بھی ندر ہے گی پس عرض کامل عرض بھی کیڑے کی سیابی کیڑے سہارے قائم ہوتی ہے اگر کیڑاندر ہے تو سابی بھی ندر ہے گی پس عرض کامل عرض مے لئے مقوم ہوتا ہے بعنی وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔

سوال: يهان پرايك سوال مد پيدا موتا ہے كہ عرض جس كے ساتھ قائم موتا ہے اس كوموضوع اور كل كہتے ہيں اور منكمین كے نزد يك بيدونوں ایك ہیں، اس اعتبار سے موضوع كى تغيير صرف محل كے لفظ سے كافى تھى محل كے بعد الذى بقومه كاضرورت نعمى البنة فلاسفه كنزد يك دونول من فرق باس كاعتبار يموضوع كاتفير من السي الى نه موكى الهذاريفسير فلاسفه كى اصطلاح ير منى معلوم موتى ہے۔

جواب اس کا جواب بہ ہے کمل کے بعد اللذی مسقومه کا اضافہ بطور صفت کا صفہ کے ہے یا لغوی معنی سے اجتزاز

المعنى وجود العرض في الموضوع: هوان وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، ولهذا يسمتنعُ الانتقال عنه. بخلافٍ وجودِالجسم في الحَيِّزِ فإن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحَيِّزِ أمر اخَرُ ، ولهذا ينتقل عنه .

وعند الفلاسفة معنى قيام الشي بذاته: استغناؤه عن مبحل يُقَوِّمه. ومعنى قيامه بشئ اخر: اختصاصه به بحيث يصير الأولُ نعتًا، و الثاني منعوتًا سواء كان متحيِّزًا كما في سواد البسم، أولاء كمافى صفات البارى عزَّ اسمُه والمجرُّداتِ.

اورعرض کے موضوع میں موجود ہونے کے معنی بیرین کہاس کا وجود فی نفسہ وہی اس کا وجود فی الموضوع اسدادرای دجرسے اس سے انقال منوع موتا ہے۔ برخلاف جم کے جز میں موجود مونے کے اس لئے کہاں کا

وجود فی نفسہ اور هی ہے اور اس کا وجود فی الحیز دوسری هی ہے اور اس وجہ سے دہ اس سے نشقل ہوسکتا ہے۔

اور فلاسفہ کے نزدیک سی هی کے بذات خود قائم ہونے کے معنی: اس کامستنفی ہونا ہے ایسے کل سے جواس کو قائم رکھے۔ اور کسی هی کے سی دوسری هی کے ساتھ قائم ہونے کے معنی: اس کامختص ہونا ہے اس کے ساتھ اس طور پر کہ ہوجائے ہی اول نعت اور هی فانی منعوت۔ برابر ہے کہ وہ تخیز ہوجیسا کہ جسم کی سیابی میں، یا (متحیز ) نہ ہوجیہا کہ جسم کی سیابی میں، یا (متحیز ) نہ ہوجیہا کہ جسم کی سیابی میں، یا (متحیز ) نہ ہوجیہا کہ جسم کی سیابی میں، یا (متحیز ) نہ ہوجیہا کہ جسم کی سیابی میں، یا (متحیز ) نہ ہوجیہا کہ جسم کی سیابی میں ا

دوسرے موضوع کی طرف کیسے نظل ہوسکتا ہے؟

قوله بنجالاف و جُودِ النجسم في المحيز : برخلاف جم كيز ين موجود بون كراس لئ كاس كا كاس كا كراس كا وجود في المحيز اور في الحيز اور في المين بين المين بين المكه جزاور مكان سه تعنى جم كا وجود في نفسه اور في سها ورق المين المي

محل کویی وست میساتھ مقید کرنے کی وجہ بیہ کہ اگراییانہ کرتے توصورت جسمیہ قائم بالذات ہونے سے خارج ہوجاتی ؛ کیول کہ دہ اپنے کل بعنی حیولی سے ستغنی ہیں ہوتی ہے ، مگر جب محل کو یہ فو مہ کے ساتھ مقید کردیا تو اب وہ خارج نہیں ہوگی ، کیول کہ دہ اپنے کل یعنی ہیولی کی اگر چہ محتاج ہوتی ہے ، کین ہیولی اس کے لیے مُقَوّم ہیں ہوتا ہے۔

 مانهایا اتعاق ہے جس کی بنا پرسواد کا صفت اورجسم کا موصوف بننا اور جست اسب و کہنا تھے ہے اور بیدولوں تخیر میں بیا وہ تخیز نہ ہوجیا کہ باری تعالی اور مجروات کی صفات مثلاً علم، قدرت، حیات وغیرہ کے اندر، کہان کا بری تعالی کے ساتھ ایسا تعاقی ہے جسکی بنا پران کوصفت اور باری تعالی کوموصوف بنانا اور اللہ العلیم ، الله القدیو بری ہے ہواور اللہ کی ذات وصفات تخیز نہیں ہیں۔

مُجُودًا تُ کے معنی: فلاسفہ کے نزد کیاس سے مراد وہ مخلوق ہے جوجو ہر لینی قائم ہالذات ہے اور غیر مادی ہے این زو اینی زو وجسم ہے اور نہ ہی وہ سی مخیر اور مکان میں ہے جیسے عنول دنفوس ناطقہ وغیرہ۔ اور مشکمین ان کے وجود کا ادار

المار المار

تصحیح : مطبوعہ خوں میں ہو ان وجودہ کے بعد ای نفسہ ہے، اور مخطوطات میں فی نفسہ ہے اور بہانگی ہے جیما کہ اکلی سطر میں ہے۔ تضمیم مخطوطات سے کی گئی ہے۔

(وهو) أى ما له قيام بداته من العالم (إمَّا مُرَكُبٌ) مِنْ جزئيْنِ فصاعداً (وهو الجسمُ) وعند البعض لابدّله من ثلثة أجزاء ليتحَقَّقَ الأبعادُ الثلثةُ أعنى الطولَ والعَرضَ والعُمُقَ. وعند البعض من ثمانية أجزاء ليتحقَّق تقاطعُ الأبعادِ الثلثةِ على زَواياقائمةٍ.

ترجمه: اوروہ یعنی عالم کی وہ تم جس کے لئے بذات خود قیام ہو، یا تو مرکب ہوگی دو جز سے یازیادہ سے اوروہ جم ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کے لئے تین اجزاء ضروری ہیں تاکہ تفق ہوجا ئیں اُبعاد ثلثہ، میں مراد لیتا ہوں طول اور عرض اور عمق کو۔ اور بعض کے نزدیک آٹھ (اجزاء ضروری ہیں) تاکہ تفقق ہوجائے ابعاد ثلاثہ کا ایک دورے کو کا ناسید مصر اور بوں یر۔

الغات الصاعداً: يازياده سے، فاجمعن أو ، اور صاعد كمعنى: زائد، يمنصوب محال مونے كى بناير، اوراس

كاعائل اور ذوالحال دونول محذوف موتے بین اس كی تقدیر بیہ ہے إما مركب من جزئین فقط او منهما حال كون التركیب صاعداً أى ذائدا. (مرقاة المفاتيح: ٢٨٣/٢ باب القراءة)

قوله و هو أى ماله قيام بذاته يهال عنين كاقسام بيان كررب بين هوكام دخ مساله قيام بداله الله و هو أى ماله قيام بداله الله عن ماله قيام بداله عن مع بين دوحال سے خال بين يا تو مركب بوگايا غير مركب؟ اول كانام جمم ہاور دوم كانام جو برب جس كو جز ولا يتجزى بحى كتيج بين \_

قوله وَهُو الْجسم :- لين جوعين دويادوس زياده اجزاء سم كب بدوه جسم به يهجم بورا شاعره كاندېر بان كنزد يك جسم نام ب جوبر مركب كا در صرف دوجز ساز كيب كاتفقق بوجا تاب اس دا سط جسم كتن كتن كيم الميم كتن محكمة من مركب كا در م

وعِن که الْمُعْضِ: - اور بعض کزدیک جم کفت کے لئے کم از کم تین اجزاء ضروری ہیں، یہ بعض اشام ہ کا فہرہ ہوئیتی اس میں طول عرض اور عمق فرض کے فہرہب ہوان کے نزویک جم تام ہاس جو ہر کا جو قابل ابعاد ثلاثہ ہوئیتی اس میں طول عرض اور عمق فرض کے جاسکتے ہوں۔اور ابعاد ثلثہ کے تحق کے لئے کم از کم تین اجزاء ضروری ہیں اس طور پر کہ ایک جز مثلاً الف کو دوسر کے جزمثال بالے برابر میں رکھا جائے اور تیسر سے جزمثال بالے برابر میں رکھا جائے اور تیسر سے جزمثال جی کو الن دونوں کے ملتی پر رکھا جائے ہاں طرح (الف بن ب ) ان تینوں کے ملئے سے تین خطوط وجود میں آئیں گے جن میں سے ہر خط دو جزسے مرکب ہوگا پہلا خطاتو الف اور با سے مرکب ہوگا ، دوسرا با اور جیم سے اور تیسرا جیم اور الف سے اس طرح تین اجزاء سے ابعاد ثلثہ کاتحق ہوجائے گا۔ ایک اختکال: جانتا چاہئے کہ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے اور اس اشکال کا سمجھتا موقو ف ہے ابعاد ثلثہ کے جاتے ہیں۔

ابعادِ ثلاثداورطول، عرض اورعمق کے معنی ابعاد جمع ہے) عدی جس کے لغوی معنی دوری اور درازگ (پھیلاد)
کے ہیں، اور اصطلاح میں ابعاد ثلاثہ سے مرادطول، عرض عمق ہوتے ہیں اور لغت کے اعتبار سے جسم کے اندر جم کے اس کوطول (لمبائی) کہتے ہیں اور جواس سے کم ہوتی ہے اس کوعمق (مونائی) کہتے ہیں اور جواس سے کم ہوتی ہے اس کوعمق (مونائی) کہتے ہیں۔

اور عرف میں جم کاندر چوخط پہلے فرض کیا جائے وہ طول ہے۔ اور جوخط ورسر منبر پرفرض کیا جائے

المور پر کددہ پہلے کوکاٹ کرگذرنے والا ہوسید ھے زاویوں پراس کوع ض کتے ہیں۔ اور جو خط تیسر نے بمر پر فرض
کیا جائے اس طور پر کہ دہ پہلے دونوں کوکاٹ کرگذرنے والا ہوسید ھے زاویوں پراس کوعتی کہتے ہیں۔ مثلاً آدی
کاندرایک خط سر سے پیر کی جانب فرض کریں اور دوسر اایک ہاتھ سے دوسر سے ہاتھ کی جانب قویہ پہلے کوکا شخے
ہوئے گذرے گا اور اس سے چارسید ھے زاویے پیدا ہوں گے، پھر تیسر اخط سینے سے پیٹھ کی جانب فرض کریں قویہ
ہوئے گذرے گا اور اس سے حیارسید ھے زاویے اور پیدا ہوں گے، اس طرح کل بارہ زاویے
ہوجا کیں مے جوسب قائم (سید ھے) ہوں گے۔
ہوجا کیں می جوسب قائم (سید ھے) ہوں گے۔

اباشکال کی تقریریہ ہے کہ تین اجزاء کے ملنے سے جو تین خطوط پیدا ہوتے ہیں ان میں تقاطع تو نہیں ہوتا پران سے ابعادِ ثلاثہ کا تحقق کیسے ہوگا؟

جواب: - یہاں ابعاد ثلاثہ لیمن طول، عرض، عمق کے لغوی یاعرفی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ طول سے مرادوہ خط ہے جو اواؤ اولاً فرض کیا جائے اور عرض سے مرادوہ خط ہے جو ثانیاً فرض کیا جائے اور عمق سے مرادوہ خط ہے جو ثالثاً لیمنی تیسرے نبر رِذرض کیا جائے تقاطع (ایک دوسرے کو کاٹے) کی شرط سے قطع نظر کرتے ہوئے۔

زاوی کاتعریف: زوایا: زاویه کی جمع بدوخط کا حاط نیرتاند سے جوہیت حاصل ہوتی ہاں کوزاویہ کتے ہیں۔ بالفاظ دیگر: دوخط متنقیم کے ایک نقط پر طنے سے جوکونا پیدا ہو، اسے زاویہ کہتے ہیں، اس طرح (فیروز کتے ہیں۔ بالفاظ دیگر: دوخط متنقیم کے ایک نقط پر طنے سے جوکونا پیدا ہو، اسے زاویہ کہتے ہیں، اس طرح (فیرون الفات اردو) اور بعض نے یہ تعریف کی ہے: دوا یسے خطوں کے درمیان کا کھلا ہوا حصہ جوا یک دوسرے کوکا شتے ہوں الفات اردو) اور بعض نے یہ تعریف کی ہے: دوا یسے خطوں کے درمیان کا کھلا ہوا حصہ جوا یک دوسرے کوکا شتے ہوں الفات اردو) اور بعض نے یہ تعریف کی ہے: دوا یسے خطوں کے درمیان کا کھلا ہوا حصہ جوا یک دوسرے کوکا شتے ہوں الفات اردو

ال طرح + (اجم انوسید)

زاویدی اقسام: اس ی تین تسمیس بین: قائمہ، حادہ ، مفرجہ جب ایک خطے وسط میں دومراخطاس طرح سے

زاویدی اقسام: اس ی تین تسمیس بین: قائمہ، حادہ ، مفرجہ حب ایک خطے وسط میں دومراخطاس طرح سے

غراس سے پیدا ہونے والے دونوں کوشے برابر ہوں اس طرح لے توان کوز وایا قائمہ کہتے ہیں اورا کر دومراخط

کی جانب جھکا ہوا ہوتی جدھر جھکا ہوا ہوگا ادھر کا کوشہ چھوٹا ہوگا اور دومری طرف کا بڑا، پس چھوٹے کوشے کو حادہ

کی جانب جھکا ہوا ہوتی جدھر جھکا ہوا ہوگا ادھر کا گوشہ چھوٹا ہوگا اور دومری طرف کا بڑا، پس جھوٹے کوشے کو اگر و اگر ہ پر اور خاوید کا ہوا ہوگا اس طرح اللہ اور زاویہ حادہ وہ ہے جو زاویہ

ادبرے کا ہوتا ہے تو اس کا چوتھائی نوے در ہے کا ہوگا اس طرح اور الفات اددہ )

اکر سے چھوٹا ہو، اور منفر چہوٹا وہ ہو زاویہ قائمہ سے بڑا ہو (فروز اللفات اددہ)

قائم سے چھوٹا ہو، اور منفر چہوہ ہوزاویہ قائمہ سے بڑا ہو (فروز اللفات اددہ)

شرح العقائل النسلية

القرالد البهد من شمانية اجزاء : اوربعض كنزديك مم كفق كياً عما جزاه مردى برال وعند البعض من شمانية اجزاء : اوربعض كنزديك مم كفق كياً عما جزاء مراكب الله وعند البعض من شمانية اجزاء العادثلاثه الله طور يرفرض كرنامكن موكدوه ايك دومر كوكاني والما كيزديك جم نام بهاس جومركا جس مين ابعادثلاثه الله طور يرفرض كرنامكن موكدوه ايك دومر كوكاني والما ہوں سید تھے زاویوں پر۔(۱)

اوراس کے لئے کم از کم آٹھ اجزاء ضروری ہیں اس طور پر کہ جب دوجز موایک دوسرے کے برابر میں رکھا جائے گا اور دوکوان دونوں کے ملتقی پر دونوں طرف سے اس طرح میں توان جارا جزاء کے ملنے سے ایک سطح وجود میں آئے گی جس میں دو خطاس طرح فرض کر سکتے ہیں کہان کا باہم تقاطع ہور ہا ہوسید ھے زاویوں پر ، پس بیدونوں خططول وعرض کہلائیں سے اوران کے باہمی تقاطع سے چارزاویئے پیدا ہول مے، پھران چارول کے اور دورے چاراجزاءر کھے جائیں مے جس سے پچھموٹائی پیدا ہوگی تو اب اس میں تیسرا خط اس طرح فرض کرسکتے ہیں کہدو پہلے دونوں کو کا شنے والا ہوسید ھے زاویوں پر ، یہ تیسرا خطعتی کہلائے گا اوراس کا پہلے دونوں کے ساتھ تقاطع ہونے سے مزید آٹھ سیدھے زاویئے اور پیدا ہوں گے، چارا کی طرف اور چار دوسری طرف کس نتیوں خطوط کے باہی تقاطع ہے کل بارہ زاویئے بنیں مے جوسب کے سب قائمہ ہوں گے۔ (۲)

(١) ان الجسم يمكن ان يفرض فيه ابعاد للنة متقاطعة على قوالم (ميبذى: ٦٣) قد عرف الجسم الطبيعي بالدهو الجوهر الطويل العريض العميق بمعنى انه جوهر يمكن أن يفرض فيه بعد كيف شنت وهو الطول ثم بعد آخر مقاطع له على زوايا قوالم وهو العرض لم بعد آخر مقاطع للبعدين على قوائم وهو العمق (بريسعيدير)

أن كل جسم يُسمكن أن يُفرض فيه الابعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا، البعد المفروض أولاً يُسمى بالطول والعد المفروض فانها مقاطعا للاول على الزُّوايا القوالم الاربع يُسمى بالعرض. والبعد المفروض قالفا مقاطعا لكل منهما على نقطة تقاطعهما يسمى بالعمق، وهذا البعد يحصل بتقاطعه مع كل منهما اربعة قوالم ايضا. فان الامتداد اذا قاطع الامتداد على اللبام يحصل منهما اربع قوائم البتة كالاربع الحاصلة من تقاطع الامتدادين العرض والطول، فالعمق اذا قاطع الطول والعرض كليهما على نقطة التقاطع فحصلت اربع قوائم بتقاطعه مع الطول. وهو الواقعة بين كل نصف من العمق وكل نصف من الطول. واربع قوائم أخر بتقاطعه من العرض بين كل نصف من العرض ونصف من العمق. فمجموع الزاوايا القوائم الحاصلة من الامتدادات اثني عشر ومن ههنا قيل الجسم جوهر يتقاطع فيه الابعاد الثلثة على اثني عشر من الزوايا القوائم (حاشيه عين القضاة ص ١٤٩)

وفي كشاف اصطلاحات الفنون: قالت المعتزلة: الجسم هو الطويل العريض العميق، ثم اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم من الجواهر الفردة، فقال النظام: لايتألف الجسم الامن أجزاءٍ غير متناهية، وقال الجُبائي : يتألف الجسم من أجزاءٍ لمانية ، بيأن يوضع جزء ان فيحصل الطول، وجزء ان اخران على جنبيه فيحصل العرض، واربعة أخرى فوق تلك الاربعة فيحصل العنق شوح العقائد النسفية

ولس هذا نزاعاً لفظياً واجعا إلى الاصطلاح حتى يُدفع بان لكل احد أن يصطلح على الله على أن المعنى الذي وُضِع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من

اوریابیازاع لفظی بیں ہے جولوٹے والا ہواصطلاح کی طرف تاکه اس کو دفع (قتم) کیا جائے ہایں اندان کی اس کو دفع (قتم) کیا جائے ہایں ورکہ رایک کو میا فقیار ہے کہ اتفاق کر لے اس پرجس کو چاہے بلکہ میاں میں اختلاف ہے کہ بے تک وہ عنی جس عنائل من لفظ جم كووضع كيا حميا ما اس من دواجزاء سر كيب كافى بيانين؟ رَبْسَ هلذا نِزَاعاً لَفظيًا : يهال عصار في جم كار كيب من جوافتلاف او پر فدكور موااس كانوعيت بيان ر بن ، جانا چاہئے کہ اختلاف کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی دوسر الفظی ، پھرنزاع لفظی بھی کئی سم کا ہوتا ہے ایک زاع اصطلاحی ہے، جیسے کمہ کی تعریف میں نحویوں اور منطقیوں کا اختلاف ہے، عندالنحدة: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفر در ـ اور عند المناطقه الكلمة: لفظ مفرد يدل بهيئته على زمان سي انلاف غیرمفید ہوتا ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ؛ کیوں کہ برخص کو بیا اختیار ہے کہ جو چاہا پی اصطلاح مقرركر لے علماء لغت كا قول إلا مُشاحّة في الاصطلاح (اصطلاح مين اختلاف واعتراض كى كوئى

دوسری متم نزاع لفظی کی بیرہے کہ سی لفظ کے لغوی یا عرفی معنی کی تعیین و تحقیق میں اختلاف ہو، بیاختلاف مند ہوتا ہے اوراس لائق ہوتا ہے کہ اس سے بحث کی جائے، پس شارح کے بیان کا حاصل بیہ ہے کہ بیا اختلاف زاع لفظی اصطلاحی نہیں ہے تا کہ اس کے جواب میں بیرکہا جائے کہ ہر مض کو بیا ختیار ہے جو جا ہے اپنی اصطلاح مقرد کے بلکہ بیاختلاف دوسری قتم کا ہے یعنی بیاختلاف اس میں ہے کہ جسم لغت یاعرف میں جس معنی کے لئے

المع كيا كيا ہے اس كے تقق كے لئے كيا محض تركيب يعنى دوجز كافى ہيں يانہيں؟ مَنْ مُراعلى تَمَانُوكَ قُر ماتے ہیں: أن المرادأن ما يسميه كل واحد بالجسم ويطلقه هل يكفى في حصوله الانقسام مطلقا أو الانقسام في الجهات الثلاث، فالنزاع لفظي بمعنى انه نزاع في ابطلق عليه لفظ الجسم، وليس لفظيا بمعنى ان يكون النزاع راجعا الى مجرد اللفظ

والاصطلاح لافي المعنى (كثاف ١:١٥١)

النده الساختلاف كے بارے ميں صاحب مواقف (قاضى عضد الدين رحمه الله متوفى ٢٥١هـ) نے يفر مايا

احتج الأوَّلون بأنه يقال لِأحد الجسمين إذا زِيْدَ عليه جزءٌ واحد أنَّه أجسم من الأخرِ فلولا أنَّ مجرد التركيب كافي في الجسمية لَمَاصار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية . وفيه نظر، لأنه أَفْعَلُ من الجَسامة بمعنى الضّخامة وعِظَم المقدار يقال جَسُم الشي أي عَظَمَ فهو جسيم وجُسام بالضم، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة.

ترجمه: پہلے گروہ نے استدلال کیا ہے بایں طور کہ کہا جاتا ہے دوجسموں میں سے ایک کے لئے جب اس می صرف ایک جز کا اضافہ کردیا جائے کہ بے فک وہ اجم ہے دوسرے سے پس اگر محض ترکیب ( لیعنی صرف دوجر کا مونا) كافى ندموناجم مونے كے لئے ،تووہ ندمونا صرف ايك جزكى زيادتى سے جسميت ميں زيادہ برا۔

ادراس مین نظرہاں لئے کہ دہ افعل ہے (لینی اسم تفضیل ہے) جسامت سے جو ضخامت اور مقدار کے برے ہونے کے معنی میں ہے کہاجاتا ہے جسم الشبی لین وہ فی بری ہوگی ہی وہ جسم ہاور (اس کی تن) بحمام ہے جیم کے ضمر کے ساتھ اور مفتکوان جسم میں ہے جواسم ہے نہ کہ صفت۔ جمم کے لیےدوج کافی ہونے کی دلیل : قول ا احتج الآولون : جولوگ جم کی تھن کے لیے مفر کیب لین دوجر وکافی قراردیے ہیں بیان کی دلیل کابیان ہے کہ جب دومساوی جسموں میں ہے ایک کے اندرایک ج كااضافه كردياجائة اس كواجهم كهاجاتا بادراجهم كمعنى بين جميت مين زياده بدا، اس معلوم بواكمهم مونے کے لیے محض ترکیب یعنی دوجر کا ہونا کافی ہورند صرف ایک جرکے اضافہ سے وہ اجم ندہوتا۔ وَفِيهِ نَظْوُ : شَارِحُ فرماتے ہیں کہ یددلیل محل نظر (غورطلب) ہے یعنی درست نہیں ہے کیوں کہ اجم ہم سے العربين بلك جمامت سے اسم تفضيل كاصيغه ہے جس كے معنى ضخامت اور ظيم المقدار ہونے كے بين كهاجاتا ہے جنب الشي جب وهظيم موجائفهو جسيم و جسام لي اجمم كمعنى مول كضخامت اورمقدار من زیادہ برا، پس سے مفت ہے اور ہماری گفتگواس جم کے اندر ہے جونام ہے جوہرمرکب کاندکماس جم کے اندر بومنت کے طور پر بولا جا تا ہے عظیم کے معنی میں۔

(أوغيرُ مركب كللجوهر) يعنى العين الذي لا يقبل الانقسام لا فِعلا، ولا وهما، ولا فرضاً (وهوالجزء الذي لا يتجَزَّىٰ) ولم يقل: وهو الجوهر، احترازا عن وُرودِ المُنع بأنَّ مالا بدركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزّى بل لا بدّ مِن إبطال الهيولي والمورة والعقول والنفوس المجرَّدةِ لِيتِمَّ ذلك.

ترجمه : ياغيرمركب موكاجيے جو مركين وه عين جوانقهام كوټول نيس كرتا بنفعلاندومماندفر منااوروى جزء البخرى م (لينى وه جرجو كلطرح مجرى فيس بوتام) اورفيس كهانوهو المجوهر يخ كے لئے اعراض كے وابد ہونے سے بای طور کہ وہ عین جومر کب نہ ہوعقلامنحصر ہیں ہے جو ہر لینی جز والا بیخزی کے اندر، بلکہ ضروری ہے مولی اورصورت اور محقول اور غیر مادی نفوس کوباطل کرتاء تا کرید (حصر) تام ہوسکے۔

عین کی دومری مقوله او غیر مُر گی نیس کی دومری م جس کانام جوبر ہادرجوبرےمواد جو ہرفرد ہے جس کوعر بی میں جز ولا بیجزی اور انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں متعلمین کے نزدیک جو ہرفرد لینی جزولا

بخوى كاوجود ہاوراجمام طبعيدايے بى اجزاء سےمركب ہوتے ہيں۔ الله يفني العين اللدى النع بيجو برفردكي تغيرب بسكا عاصل بيب كدجو برفرد سمرادوه عين بجوانتال مجونا ہونے کی وجہ سے کی بھی طرح قابل تقسیم نہ ہو، نہ فعلاً، نہ وہما، نفر ضا، لینی نہ تواس کی تقسیم فعلی ہوسکے، نہ تیم وای نفرضی تقتیم قعلی سے مراد تقتیم حتی ہے جس سے فارج میں اجزاء بالفعل موجود ہوجا کیں۔اورجس تقیم سے فان میں اجراء بالفعل موجود نہ ہوں صرف ذہن میں پائے جا کیں تو اگر وہ تقسیم وہم کے ذریعے ہوتو وہ تقسیم وہمی ہادرا گرعقل کے ذریعہ موتو وہ فرضی ہے۔ اور بعض نے تعلیم وہمی اور فرضی کوایک قرار دیا ہے۔ بوال مقدر كاجواب: قول و وَلَمْ يَقُلُ وَهُوَ الْجَوْهُرُ: بيايك وال مقدر كاجواب ب وال بيب كم تكلمين

شوح العقائل النسغية

کزدیک بین جسم اور جو ہر میں منحصر ہے کیوں کہ وہ دوحال سے خالی نہیں یا تو مرکب ہوگا یا غیر مرکب؟اول کہ جم کہتے ہیں اور دوسر ہے کو جو ہر تو ہاتن نے کالمجو ہو کے بجائے و ہو المجو ہو کیوں نہیں کہا تا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ عین غیر مرکب جو ہر فرد میں منحصر ہے جیسا کہ ماقبل میں عین مرکب کے بارے میں فرمایا تھاو ہو المجسم ہوتا کہ عین غیر مرکب جو ہر فرد میں نے ماتن نے یہ تعبیراس لئے اختیار کی تاکہ حکماء کی طرف سے میاعتراض نہ ہو کہ میں غیر مرکب جو ہر فرد میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہیولی ،صورت ،عقول اور نفوس مجرد وہ بھی غیر مرکب ہیں لہذا حصر کے دعوی سے پہلے ان کا ابطال کرنا جا ہے تاکہ حصر کا دعوی تام ہو۔

وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد أعنى الجزء الذى لا يتجزى، وتركب الجسم السماهو من الهيولي والصورة. واقوى ادِلَة إثبات الجزء أنه لو وُضِعَتُ كرةٌ حقيقية على سطح حقيقي لم تُماسه إلا بجزء غير منقسم، إذ لو ماسّته بجزئين لكان فيها خطّ بالفعل، فلم تكن كرةٌ حقيقيةً.

ترجمه : اورفلاسغه کے نزدیک کوئی وجود ہیں ہے جو ہر فردیعنی جزءلا پنجزی کا اورجسم کا مرکب ہونا بے شک وہ ہیولی اور صورت ہے ہے۔

اور جزء کے اثبات کے دلائل میں تو ی تربیہ کہ اگر دکھا جائے کسی کر دُخفیقی کوکسی سطح حقیقی پرتو وہ اس کوئیں مس کرے گا مگرا یک ایسے جزء کے ذریعہ جوغیر شقسم ہوگا ، اس لئے کہ اگر وہ اس کومس کرے دوا جزاء کے ذریعہ تو یقینا اس میں کوئی خط ہوگا بالفعل ہیں وہ کر دُخفیقی نہیں ہوگا۔

الفالاسفة: مفرو: الفیلسفة: مغرو: الفیلسوف: علم فلسفه کاما بر: هَیتُولی، برچیز کاماده اورا صطلاح میں اجمام طبیعیه
(مادّیه) کاوه جو بری جزیے جس کی کوئی معین شکل وصورت نہیں ہوتی، اوراس میں مختلف اشکال وصور قبول کرنے کی ملاحیت ہوتی ہے: کو ق: ہر کول جسم، خط : وہ دی جو صرف طول میں قابل انقسام ہونہ کہ عرض وعمق میں، مسطح: برچیز کا بالائی واو بری حصہ اسطح حقیق: سے مراد سطح مستوی ہے۔

قوله وَعِنْدُ الْفَلَامِيفَةِ: اورفلاسفه بعن مشائيه (حكماء بونان كى ايك جماعت) كنز ديك جو ہرفر دكاكوئى دجو دبيل ہے اورجیم طبعی ان كنز ديك ہيولی اورصورت جسميہ سے مركب ہوتا ہے۔ شوح العقائد النسفية

العن عما على على الميكروه ہے جومسائل نظريداور حقائق اشياء كودلائل و برا بين اور علامات سے دريافت رنافااوراس کے لیے ان کوامیک دوسرے کے پاس جانا پڑتا تھااس کیے ان کومشا کین یامشائیہ کہتے ہیں جس کے من الله المراس كى وجد تسميد مين دوسراقول بهى المجوات مراس كا وجد تسميد مين دوسراكروه ں ہوں۔ اشرافین کا تھا جو بیٹھے بیٹھے محض باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت سے مسائل وحقائق معلوم کر لیتے تھے، اشراق م منى روشى اورنورانبيت كے بيل (غياث اللغات فعل الف مقمور ومع شين معجمه)

اور بعض مخفقین کی رائے رہ ہے کہ مشائید کا بینام ارسطو کے طریقہ تعلیم کی طرف مشیر ہے۔ ارسطوا بیمنز ے اسٹیڈیم میں چلتے چلتے لکچرو یا کرتا تھا۔مسلمان فلاسفہ مثلا فارابی ، ابن سینانے اسی مکتب فکری پیروی کی ہے، ایک وں بھی ہے کہ افلاطون مشاسیکا بانی ہے اور اس مکیم کے پڑھانے کا طریقہ بیتھا کہ چہل قدمی کرتے ہوئے رِما تا تقاال کیے اس کے تلافرہ ارسطو وغیرہ مشائیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔(معین الغلند میں ۱۱) جزءلا يتجزى كے اثبات كى قوى ترين دليل: قول او اقوى ادلة: جزءلا يتجزى كے اثبات كے دلائل ميں جوتوی تردلیل ہے بہال سے شارک (علامہ تفتازانی)اس کو ذکر فرمارہے ہیں جس کی تقریر سے پہلے چند باتیں ذبن میں رہنی جا بئیں (۱) گر ہ لغت میں ہر کول چیز کو کہتے ہیں جیسے گیند۔اوراصطلاح میں کرہ: وہ کول جسم ہے جس كے جي ميں اگر كوئى نقط فرض كيا جائے تواس سے كى طرف نكلنے والے تمام خطوط ہرجانب سے برابر ہوں جيسے ادر کتاب میں کرہ کے ساتھ جو هیقیہ کی قیدگی ہوئی ہے توبیا نعوی کرہ کو خارج کرنے کے لیے ہے (۲) کرہ حقیق میں نظ بالفعل نہیں ہوتا کیوں کہ خط سطح کے کنارہ کو کہتے ہیں اور کرہ کی سطح کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا ہے۔ (۳) کتاب میں سطحقیق سے مراد سطح مستوی ہے ادر سطح مستوی وہ سطح ہے جو بالکل برابر وہموار ہوجس میں ذرا بھی اونچ نیج نہ ہو (۴) خط ایک جہت لیعنی طول میں قابل تقتیم ہوتا ہے اور نقط کسی بھی جہت میں قابل تقتیم نہیں ہوتا اور متنکلمین کے زدیک جو ہر فردلینی جزء لا یتجزی بھی کسی بھی جہت میں قابل تقسیم ہیں ہوتا ہے۔ دونوں میں صرف فرق بیہ ہے کہ

رکھاجائے تواس میں جتنی زیادہ گولائی ہوگی اس قدراس کا کم سے کم حصر سے ملے گا۔ اں تفصیل کے بعد دلیل کی تقریریہ ہے کہ اگر کرہ حقیقی کوسطے حقیقی پر کھا جائے تو کرہ کا جتنا حصہ کے سے ملے گا اونا قابل تقسیم ہوگا ہیں وہی جزءلا یتجزی ہے؛ کیوں کہ وہ اگر قابل تقسیم ہوگا تو کم از کم دوجز اس میں ضرور لکلیں گے۔

جزءلا يتجزى عين ليعنى قائم بالذات ہوتا ہے اور نقطہ عرض لیتنی قائم بالغیر ہوتا ہے(۵) جب کسی چیز کوکسی برابر جگہ پر

شوح العقائد النسغية

يساس كرويس بالفعل خط كاموجود مونالازم آئے كالبذاوه كرؤه في بيس موكا كيول كه كره فيقى ميس خط بيس موتا ہے

واشهرهاعندالمشائخ وجهان: الأوّل: أنّه لوكان كلَّ عين مُنقسمالاً إلى نهاية لم يكن الشهرهاعندالمشائخ وجهان: الأوّل: أنّه لوكان كلُّ عين مُنقسمالاً إلى نهاية لم يكن المخردلة أصغر من الجبل لأن كلا منهما غير متناهى الأجزاء، والعِظَمَ والصِغَرَ إنّما هو بكثرة الأجزاء وقِلّتِها، وذلك إنما يُتَصَوِّر في المتناهى.

والشانى: أنَّ اجتماع آجزاء الجسم ليس لذاته وإلا لَمَا قَبلِ الإفتراق، فالله تعالى قادر على الناسى: أنَّ اجتماع آجزاء الجسم ليس لذاته وإلا لَمَا قَبلِ الإفتراق، فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزى، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزمَتْ قدرة اللهِ تعالى عليه دفعا للعَجز، وإن لم يُمكِنُ ثبت المدَّعيٰ.

ترجمه: اوران میں زیادہ مشہور مشائخ کے نزدیک دودلیلی ہیں: پہلی دلیل ہیہے کہ اگر ہرعین قابلِ انقسام ہو لا الی نہایہ (بانہاء) تونہیں ہوگارائی پہاڑسے زیادہ چھوٹا اس لیے کہ ان دونوں میں ہرایک غیر متنابی اجزاء والا ہوسکتا ہے متنابی (محدود) ہی ہیں۔

اوردوسری دلیل یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع نہیں ہے اس کی ذات کی وجہ سے ورنہ یقیناً وہ افتراق کو قبول نہ کرتا، پس اللہ تعالی قادر ہیں اس بات پر کہ اس میں افتراق کو پیدا فرمادیں اس جز تک جؤ بجزی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جز جس میں ہم نے اختلاف کیا ہے اگر اس کا افتراق ممکن ہوتو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا اس پر قادر ہونا مجز (بس) کو دفع کرنے کے لیے، اورا گرمکن نہ ہوتو مدعی ثابت ہوگیا۔

المنات الاالى نهاية ، بانتها: المنحودلة: ، رائى كادانه المعطم (ك) برا بونا، المصغر : (ك) جهونا بونا، الافتراق: اجزاء كا الك بونا ـ

جزء لا پنجزی کے اثبات کی مشہور ترین دودلیاں: قوله و اَشَهَرُها عِنْدَ الْمَشَائِخ الْمَ اورجزء لا پنجزی کا دجود نہ کے اثبات کے دلائل میں زیادہ مشہور مشائخ کے نزدیک دودلیاں ہیں۔ پہلی دلیل بیہ ہے کہ اگر جزء لا پنجزی کا دجود نہ ہوا ور ہرعین خواہ مجھوٹا ہو یا بڑا اگر قابل انقسام ہولا الی نہا بیجسیا کہ فلاسفہ کہتے ہیں تو رائی کے دانے کا پہاڑ سے جھوٹا بدہ ونالعنی دونوں کا برابر ہونالازم آئے گا۔ کیوں کہ چھوٹا بڑا ہونا اجزاء کی کی بیش سے ہوتا ہے اور اجزاء کی کی بیش سے ہوتا ہے اور اجزاء کی کی بیش تھوراسی میں ممکن ہے جس کی تقسیم متنابی ہونہ کہ اس میں جو قابل انقسام ہولا الی نہا بیر (یعنی بے انتہا)۔ لہذا جب تصوراسی میں مکن ہے جس کی تقسیم متنابی ہونہ کہ اس میں جو قابل انقسام ہولا الی نہا بیر (یعنی بے انتہا)۔ لہذا جب

ہر بین اور جب ایبا ہوگا تورائی کے اجزاء بھاڑ کے اجزاء سے مہیں ہوسکتے؛ لیدارائی کو بھاڑ کے اجزاء سے اجزاء سے م امان می جمونا کہنا ہے جبیں ہوگا؛ حالانکہ بدیدامہ باطل ہے، للبذا مانتا پڑے کا کمی جزیری کا تقسیر خم ہوجائے گ معاجب کے بعدوہ قابل انقسام ہیں رہے گا، پس وہی جز ہمارے زدیک جز ولا یجزی ہے۔ ادراس کے بعدوہ قابل انقسام ہیں رہے گا، پس وہی جز ہمارے زدیک جز ولا یجزی ہے۔

ادان الناني الغ:دوسرى ديل بيد كم محاندراجزامكاجماع نبيل جم كاذات كا وجد ينياس كا وانی وصف نہیں ہے ورنہ جسم افتر ال یعن تقیم کو تبول نہیں کرتا؛ کیوں کہذاتی وصف فی سے جدانہیں ہوتا، حالاں کہ ہم دیمجے ہیں کہ جسم افتر اق کو قبول کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جسم کی تقسیم مکن ہے اور اللہ تعالیٰ جوں کہ تمام مكنات برقادر بين تووه اس بات برجمي منرور قادر بول مے كہم كاندر جتنى تنسيم مكن بوسب كو پيدا كردين اور اں جزیک پیونچادیں جس کی مزید تقسیم مکن نہ ہواور جب ایسا ہے تو جز ولا یجزی کا ثبوت ہوجائے کا کیوں کہ جس جر کے اندر ہمارا اور فلاسفہ کا اختلاف ہے وہ دوحال سے خالی ہیں یا تو اس کی مزید تقسیم مکن ہوگی یانہیں؟ اگرمکن ہوگی تو اللہ تعالیٰ کواس پر بھی قادر مانتا پڑے گا اور پی خلاف مغروض ہوگا کیوں کہ ہماری تفتکواس جز کے بارے میں ے جوان تمام تقسیمات کے بعد حاصل مواموجواللہ تعالی کی قدرت میں ہیں۔اورا کرمزید تقسیم مکن نہ موتو ہمارا می البت بوكيا\_

والكل صعيف: أمَّا الأوَّلُ فلِألَّه إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يَسْلزم ثبوتَ الجزءِ إن حلولها في المحلِّ ليس الحلولَ السَّريالِيُّ حتى يَلزَمُ مِن عدم انقسامها عدم انقسام المَحَلِّ

ترجیمه: اوران میں سے ہرایک کمزور ہے: بہر حال پہلی دیل تواس کیے کہ وہ مرف نقط کے جوت پردلالت كرتى ہاوروہ جز كے جوت كومتلزم نبيس اس ليے اس كا طول كل بيس طول سرياني نبيس ہے تا كدلازم آئے اس

كمعسم نهبونے يے كاكمنفسم نه مونا۔ جرُ ولا يَجْزِى كَ الْبَاتِ كَي مُدُوره مَنْيُون رئيلِين كمْرُور بَين: قوله وَ الْكُلُّ صَعِيفٌ: جز والا يَجْزى كَ مِنْ سَنَةَ مِنْ الْمُعْلِمُ عَنْ مُعْلِمُ وَمِنْ مِنْ أَنْ مُورِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع

انات پر جتنے دلائل پیش کیے مسے ہیں سب کمزور ہیں۔ ملاديل كر مرمون كي وجد فولد: أمَّا الأول : بهل ديل كضعف مون كي وجديب كماس نظر کا ثبوت ہوتا ہے جوعرض ہے کیوں کہ دو چیزیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پیملنا اطراف کے سے

الفوائد البهية شرح اردو

تر بعد ہوتا ہے۔ ہیں کرہ کاسلح مستوی سے ملناجو ہوگا وہ بھی اطراف کے ذریعہ ہوگا۔ اور کرہ کاطرف سطح سے ازار ا عرض ہے۔ لہذااس کانا قابل تقنیم جز بھی عرض ہوگا اور ایساعرض جو سی بھی جہت میں قابل تقنیم نہ ہووہ نقطہ ہے توان

ے نقطہ کا ثبوت ہوا، نہ کہ جزءلا یجزی کا؛ کیوں کہوہ جو ہر بعنی قائم بالذات ہوتا ہے نہ کہ عرض ۔ بریاں ايكسوال مقدراوراس كاجواب وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ نُبُوْتَ الْجُزْءِ : بيابكسوال مقدر كاجواب بهرال مارید اللہ کا جوت ہوگیا تو اس سے جزءلا بنجزی کا جوت بھی ہوجائے گا کیوں کہ نقطہ عرض ہے اور عرض قائم سے کہ جب نقطہ کا جوت ہوگیا تو اس سے اور عرض قائم بالغير بوتا بي يعنى عتاج بوتا ہے ایسے ل كا جواس كوقائم رکھے؛ للندا نقطہ کے ليے بھی كوئى كل مغرور بوگا اور عرض كاكل عرض نبیں ہوسکتا، ورنہ کسلسل لازم آئے گا؛ لہذا نقطہ کالحل بھی عرض نبیں ہوگا؛ بلکہ جو ہر ہوگا اور نقطہ چونکہ غیر مقسم ہے اس کیے اس کامل بھی غیر منتسم ہوگا، ورنہل کے انقسام سے حال بینی نقطہ کا انقسام لازم آئے گا۔اوراییا جو ہرجو نا قابل تقسیم ہووہ جزءلا یجزی ہے ہیں اس دلیل سے جزءلا یتجزی ثابت ہوجا تاہے۔

جواب:جواب کی وضاحت رہے کہ حلول کی دوسمیں ہیں: حلول مر یانی اور حلول مر یانی ۔ حال الركل كے ہر ہر جزیں موجود ہو، جیسے: دودھ كى سفيدى دودھ كے ہر ہر جزیمیں موجود ہوتی ہے تواس كو

طول مر یانی کہتے ہیں۔اوراگر حال کل کے ہر ہرجز میں موجود نہ ہوتواس کوحلول طریانی کہتے ہیں۔(۱) حلول سریانی کے اندرحال کاغیر منقسم ہونامل کے غیر منقسم ہونے کو منتلزم ہوتا ہے، برخلاف حلول طریانی ، کے اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔اورنقطہ کا حلول اپنے کل میں حلول سریانی نہیں ہے؛ تا کہ اس کے غیر منقسم ہونے سے تحل کا غیر منقسم ہونالازم آئے، کیوں کہ نقطہ اپنے کل لینی خط یا سطح وغیرہ کا کنارہ اور منتہا ہوتا ہے، کل کے ہر ہرجر میں موجود نہیں ہوتا،لہذا نقطہ کے ثبوت سے جزءلا یتجزی کا ثبوت نہ ہوگا۔

وأما الثاني والثالث: فإن الفلاسفة لا يقولون بأنّ الجِسمَ متألِّفٌ من أجزاءِ بالفعل وأنها غيرُ متناهيةٍ، بل يقولون: إنه قابِلُ لا نقساماتٍ غيرِ متناهيةٍ، وليس فيه اجتماعُ أجزاءِ أصلا. وإنما العِظُمُ والصِغُرُ باعتبار المقدارِ القائِم به، لا باعتبارِ كثرة الأجزاءِ وقِلتها. والإفتران ممكن لا إلى نهاية فلا يُستلزمُ الجزءُ.

<sup>(</sup>١)وقال بعضهم: حلول طَرَياني بيب كروچيزول من ايك دوسرے كے ليظرف بورجينے: صراحي من يائى كاملول اور خط من نقط كاملول كمرَ يال ب (معین الفلغم ۸۸)

شوح العقائد النسفية

الدالة الدربير حال دوسرى اورتيسرى دليل تواس كيك دفلاسفه اس بات كة قائل نبيل بين كه جمم مركب بيد لفعالد الدربير عالى دور (اجزاه) غمر مذاي بين بين كه جمم مركب بيد لفعال الدربير بين كه جمم مركب بيد النعل اور بے شک وہ (اجزاء) غیرمتنائی ہیں؛ ہلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ انقسامات غیرمتناہیہ کے ارداء کا مرتب ہے ابر ایر ہے۔اور بیں ہے اس میں اجزاء کا اجتماع بالکل۔ اہل ہے۔اور بیں

ادر بے میک برا ہونا اور چھوٹا ہونا اس مقدار کے اعتبار سے ہے جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہ کہ اجزاء ے زیادہ ہونے اور کم ہونے کے اعتبار سے ،اورافتر اق ممکن ہے لا الی نہاریاں وہ جز کومتاز منہیں ہوگا۔ سے زیادہ ہوئے اس مدوار رہے ،اورافتر اق ممکن ہے لا الی نہاریاں وہ جز کومتاز منہیں ہوگا۔ روسری اور نیسری دلیلول کے مبنی کا ابطال: وَأَمْسا النَّسائِی وَالثَّالِیتُ : یہاں سے اثبات وجزء کی دوسری روسری ایل کے ضعیف ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور بیدونوں دلیس وہ ہیں جن کوشار کے نے واشھر ھا النع "۔ یان فرمایا تھا۔ سب سے پہلے شار کے ان دونوں دلیلوں کا جو بنیٰ ہے اس کو باطل کررہے ہیں بھرا لگ الگ ہر ایکاابطال کریں گے۔

جس کی تفصیل میہ ہے کہ بیدونوں دلیلیں اس خیال پر مبنی ہیں کہ فلاسفہ کے نزویک ہرجسم کے لا الی نہا پیشسم ہرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بالفعل اجزاء سے مرکب ہوتا ہے اور وہ اجزاء لا متناہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ فلاسفہ اس ے قائن ہیں ہیں،ان کے نزد کی جسم فی نفسہ یعن تقسیم سے پہلے متعل واحد ہوتا ہے بعنی اس میں جوڑ اوراجزاء کا اجهاع نہیں ہوتا۔اوراس کے لا الی نہا منقسم ہونے کا مطلب بیہ کہ جب اس کی تعشیم کی جائے گی تو کسی حدیر پہنی ۔ راسى تقسيم ختم نهيس موكى ؛ بلكه مرحال ميس وه قابل انقسام رب كا\_

رومرى دليل كاابطال: قوله وَإِنَّمَا الْعِظَمُ وَالصِّغَرُ : دونون دليلون كى جوبنيا وتقى اس كوباطل كرفي بعداب رونوں دلیلوں کا ابطال کرتے ہیں۔ دوسری دلیل کا ابطال ہیہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہونے کا مدار اجزاء کی قلت اور کڑت پڑہیں ہے؛ کیوں کہ جسم کے اندراجزاء بالفعل موجود نہیں ہوتے جبیبا کہ اوپرگذرا، بلکہ چھوٹا بڑا ہونااس مقدار کی وجہ سے ہے جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے لیعن جسم کا طول ،عرض اور عمق زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا کہتے ہیں ادر کم ہوتا ہے تو اس کوچھوٹا کہتے ہیں، جیسے: روئی اجزاء میں کی بیشی کے بغیر محض دھنے اور دبانے سے کم اور زیادہ ہو

تيرى دليل كالطال: قول و الإفتراق مُمْكِنَ لَاإِلَىٰ نِهَايَة: يتيرى دليل كالطال بِ شَكَا عاصل بير

ہے کہ اللہ تعالیٰ کاجسم کے اندرجتنی تقسیم ممکن ہوسب کو بالفعل پیدا کردینا جزء لا یتجزی کے وجود کواس وقت متلزم ہوا جب تقسیم کی حدیر پہنچ کرختم ہوجائے اور اس کے بعد ممکن نہ ہو؛ لیکن ایسانہیں ہے بلکہ تقسیم لا الی نہا ہیمکن ہے، پی وه کسی حدیر پہنچ کرختم نہ ہوگی۔

وأمَّا اللَّهُ النَّفي أيضا فلا تَخُلُو عن ضُعفٍ ولهذا مالَ الإمامُ الرازي في هذه المسألةِ إلى التوقف. فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرةً؟ قلنا: نعم: في إثبات الجوهَرِ الفردِ نجاةً عن كثيرٍ من ظُلُماتِ الفلاسفةِ مثلُ إثباتِ الهيولىٰ والصورة المؤدِّى إلى قِدَم العالَم ونَفْى حَشْرٍ الأجساد وكثير من أصولِ الهندسة المُبتني عليها دوامُ حركاتِ السموات وامتناعُ الخرقِ

ترجمه :اوربېرمال نفي كردلال بحى ضعف عالى بين اوراس وجدس ماكل موئے بين امام رازى رحمه الله اس مسئله ميس توقف كي جانب

يس اگركهاجائے كياس اختلاف كاكوئى ثمرہ ہے؟ ہم كہيں مے بال جو ہر فرد (جزء لا يتجزى) كا اثبات میں نجات ہے فلاسفہ کی بہت می تاریکیوں (عمراہیوں) سے مثلاً حیولی اورصورت کا اثبات جو پہو نچانے والا ہے عالم کے قدیم ہونے اورجسموں کے حشر کی تفی کی جانب۔ اور ہندسہ کے بہت سے اصول سے جن برجنی ہے آسانوں کی حرکتوں کا دائمی ہونا اور ان میں خرق والتیام کا محال ہونا۔

جزءلا يتجزى كابطال كولاً كم صعف سے خالى بين قولى امّا أدِلَّهُ النَّفِي : يعنى فلاسفة بن دلائل سے جزءلا يجزى كا ابطال كرتے ہيں وہ بھى ضعف سے خالى نہيں ہيں اسى لئے امام رازى رحمه الله اس مسئله میں تو تف کی جانب مائل ہوتے ہیں۔

فانده : امام رازی به ابوعبدالله فخرالدین محمر بن عمر (متوفی ۱۰۲ه) كالقب م جومعقولات ومنقولات اورعلوم اوائل میں یگانة روزگار سے، آپ مختلف كتابول كے مصنف ہیں جن میں "مفاتیج الغیب" جوتفبير كبير كے نام سے مشہورہ، بےمثال اور بہت مقبول ہے۔

سوال: فَإِنْ قِيلَ : بِس الركباجائ كراس اختلاف كاكوئي ثمره ب؟ يعنى جزءلا يجزى كا ثبات وفي من متكلمين

العرب المراف المراف المرافي ال ہوات ہوات ہے فلاسفہ کی بہت ی ظلمتوں اور گمراہیوں سے نجات مل جاتی ہے مثلاً جز ولا یتجزی کی جگہدہ ہولی ہیں۔ ہیں۔ اورصورت جسمیہ کوٹا بت کرتے ہیں اورجسم کوان دونوں سے مرکب ماتے ہیں اور ان دونوں کا اثبات عالم کے قدیم ادر اور حشر ونشر کافی کومتکزم ہے اور سے با تیں اسلام عقائد کے خلاف ہیں، پس اگر جز ولا یجزی ثابت ہوجائے نوان باتوں سے نجات مل جائے گی۔ ای طرح افلاک کی حرکتوں کا قدیم ہونا اور ان میں خرق والمتام کا محال ہونا جن اصول پر بنی ہے جز ولا یتجزی کے اثبات سے ان کی بھی نفی موجاتی ہے۔

فَلَمَاتِ الْفَلَاسِفَةِ: اس عمراوفلاسفى وه باتيس بين جواسلامى عقائد كے فلاف بيں۔

كَيْرٍ مِنْ أَصُولِ الْهَنْدُسَةِ: الكاعطف كثير من ظلمات الفلاسفة يربادر المبتنى عليها"كثير من اصول الهندسه" كي صفت ب-ليكن ال ربعض في اشكال كياب كد فلفرك كما بول مي روام ساوات اور امتناع خرق والتمام کی جودلیلیل بیان کی می بین ان میں سے کوئی بھی دلیل الی نہیں ہے جواصول مدر ربني مو،لهذااس كو" كثير من اصول الهندسة" كل صفت قراردينا كي محيح موكا؟

بعض نے اس کا بیجواب دیا ہے کہ یہاں پراصول ہندسہ سے مراد کرہ اوراس کی حرکت ہے اور فلک کی رکت کادائی ہونااوراس میں خرق والنمام کامحال ہونافلک کے کرہ ہونے پرموقوف ہےاور جزولا یجزی کے اثبات ہے کرہ کی آفی ہوجاتی ہے۔

اور بقول بعض المستنى عليها ي كثير من اصول الهندسة كى صفت بيس ؛ بلكه اثبات الهيولى كى دورى مغت ماس صورت ميس كثير من اصول الهندسة كاعطف كثير من ظلمات الفلاسفة ك بجائے قدم العالم پركرنا پرے گاتا كموصوف صفت كورميان فصل بالاجنبى لازم ندآ ئے مراس تركيب ميں

هُندُسُهٔ کی تعریف: (بیربی میں ہاء کے زبر کے ساتھ اور اردومیں ہاء کے زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے) فن تعمیر، الجيئر مگ، وه علم رياضي جس ميں خطوط وابعاد ،سطوح وز وايا اور كميات ومقادير ما ديہ ہے باعتبار خواص وقياس اور ان

الفرائد البهية شرح اردو الفقائد السفية الفرائد البهية شرح اردو عالمقائد السفية على المعالد السفية على المعالد السفية على عائق على المعالم الم

خسر فی وَ اِلْتِشَام کے منی: فرق کے لغوی معنی مھنے کے ہیں اور التام کے معنی ملنے کے ہیں ، اور اصطلاح میں

خرق کہتے ہیں اجزاء کے جدا ہونے اور ایک بخیز سے دوسرے بخیز کی طرف منتقل ہونے کو اور النتام کہتے ہیں اجزاء کے باہم ملنے کو، فلاسفہ کے نزد یک آسان میں خرق والنظام محال ہے اور اہل اسلام کے نزد یک ممکن ہے اللہ یاک کا

ارشادم: "اذاالسماء انشقت" (الانشقاق: ١) "اذاالسماء انفطرت" (الانفطار: ١)، بلكفرشتول كابمه

وقت عروج وَنزول اورواقعه معراج اس كے ثبوت پردلالت كرتے ہيں۔

(والعرض: مالا يقومُ بذاته) بل بغيره بأن يكون تابعاله في التَحيُّز أو مختصابه اختصاصَ الناعِتِ بالمنعوتِ على ما سبق، لا بمعنى أنَّه لا يُمكن تعقَّله بدونِ المحَلِّ على ما وُهِمَ، فإن ذلك إلما هو في بعض الأعراض (ويحدُّثُ في الأجسام والجواهر) قيل: هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى. وقيل: لا بل هو بيان حكمه.

ترجمه : اورعرض وه بجوبذات خودقائم ندمو بلكه (وه قائم مو) این غیر كے ساتھ بایس طور كه وه اس كے تالع ہوتھیز میں ، یا مخص ہواس کے ساتھ صفت کے مخص ہونے کی طرح موصوف کے ساتھ جیسا کہ گذر چکا ، نہ کہ بایں معنی کہاس کا تصور ممکن نہ ہو بغیر کل کے ،جیسا کہ بعض کو وہم ہواہے،اس کئے کہ بے شک پیریات تو صرف بعض اعراض میں ہے،

اوروہ (عرض) پیدا ہوتا ہے اجسام اور جواہر میں ، کہا گیا ہے کہ بیتعریف کا تتمہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے احر از کے لیے، اور کہا گیا ہے ہیں، بلکہ بیاس کے علم کابیان ہے۔

عرض كى تعريف: قوله والعرض النع: يهال سے ماتن امام في عرض كى تعريف بيان كررہے ہيں كہ عرض وہ ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو بایں طور کہ وہ غیر کے تابع ہوتھیز میں یامخص ہوغیر کے ساتھ نعت یعنی مفت کے خق ہونے کی طرح منعوت لینی موصوف کے ساتھ۔

بِانْ يَكُونَ تَابِعًا الْخ: قَائم بِالغير كي معنى متكلمين كزديك بين \_اور أو مُختَصًّا بِهِ مِعنى فلاسفك

-U1(J,

زدید یک ما سَبق النے: قائم بالغیر کی تغییر علی بیافتکا ف پیچهامیان کی تحریف کے دیل میں گذر چکا ہے۔

آب ہم فیلی آنه کیا گیمنگون النے: بعض نے قائم بالغیر کا مطلب بید بیان کیا ہے، جس کا تصور مکن ند ہو بغیر ل کے شار گاس کی تردید کررہے ہیں کیوں کہ یہ تحریف جامع نہیں ہاس لئے کہام اض کی تو (۹) تشمیل ہیں کہ اس این منسی ، فعل ، انفعال ، وضع ، ملك اور اضافت ، ان جس سے پہلے دوکوام اض فیر نسبیہ اور باتی سات کوام اض نسبیہ کہا جاتا ہے اور اعراض نسبیہ کی تحریف بیری جاتی ہے کہ جس کا تصور دوسری چزیجن کل کے بغیر مان نہو ، پس اگرف انسم بالغیو کی تغییر: "ما لاید مکن تعقلہ بدون المعل" سے کی جائے گی تو یہ تحریف مرن اعراض نسبیہ کوشائل ہوگی نہ کہ تمام اعراض کو۔

الله فیل الله فیل الله فیل التعریف النه: ماتن کول بعدت فی الاجسام کے بارے بین اختلاف بہ کہ یہ مرض کی تعریف کا جز اور تقدیم بیاس سے فارج ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تعریف کا جز ہواس کے زریع مفات باری تعالی سے احتر از مقصود ہے بایں طور کہ عرض حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی مفات قدیم ہیں، اربین نے کہا کہ یہ تعریف سے فارج ہے؛ کیون کہ عرض کی تعریف میں ''ما'' سے مرادمکن ہے جومفات باری اور اللہ کا کول یہ حدث فسی نوالی کو شاری کرنے کی ضرورت بھی ہیں، ہیں ماتن رحمہ اللہ کا قول یہ حدث فسی الاجسام الخ تعریف کا جز ہیں بلکہ اس کے کھم کا بیان ہے۔

(كالألوان) وأصولها قيل: السواد والبياض، وقيل: الحُمرة والخُضرة والصُفرة ايضا، والبواقي بالتركيب (والأكوان) وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون (والطعوم) وانواعها يسعة: وهي المرارة والحرقة والمُلوحة والعُفوصة والحُمُوضة والقَبْض والحَلاوة واللهُسومة والتُفاعَة. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تُحصلي (والروائح) وأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة. والأظهرأن ماعدا الاكوان لا يَعرِض إلا الأجسام.

ترجمه : جیےرنگ اوراس کے اصول کہا گیا ہے کہ سابی اور سفیدی ہیں اور کہا گیا ہے کہ سرخی اور مبزی اور افتر اق اور حرکت اور سکون ہیں، ادر باقی ترکیب سے ہے اور (جیے) اکوان اور وہ اجماع، اور افتر اق اور حرکت اور سکون ہیں،

اور (جیسے) مزے اور ان کی تنمیں تو ہیں اور وہ کڑوا پن ، اور تیزی ، اور کھارا پن اور کسیلا پن اور ترشی اور پکڑناوئمکونا اورمناس اور چکناہ ف اور پھیکا پن ہیں، پھر حاصل ہوتی ہیں ترکیب کے اعتبار سے بے شارفتمیں، اور (جیرے) بوئیں۔اوران کی تتمیں بہت ہیں اوران کے لئے مخصوص (الگ الگ) نام نہیں ہیں۔اورزیادہ ظاہر ریہ ہے کہ جو اعراض اکوان کےعلاوہ ہیں وہ ہیں پیدا ہوتے مگراجسام میں۔

قوله كالأنوان: يرض كي بهل مثال ب-الوان (رنك) توبيشار بين ليكن ان مين اصول بسيطه صرف دوبين سیابی اور سفیدی۔ اور بعض نے سرخی سبزی اور زردی کوبھی اصول میں سے قرار دیا ہے اور باقی الوان تر کیب سے

قوله وَ الْأَكُو ان : يرص كى دوسرى مثال باكوان جمع بكون كى - اوركون كمعنى حسول فى المكان کے ہیں، متکلمین کے نزد کیاس کی جا وقعمیں ہیں، اجتماع ، افتر اق ،حرکت ، اورسکون ۔

اجماع کہتے ہیں دوجو ہروں کا کسی مکان میں اس طرح ہونا کہ ان کے بیج میں کوئی تیسری چیز داخل نہ ہوسکے۔اور افتراق کے معنی ہیں دو جوہروں کا کسی مکان میں اس طرح ہونا کہ ایکے بیج میں کوئی تیسری چیز سا سكے۔اورحركت وسكون كى تعريف آھے آربى ہے۔

قوله وَالسطَعُوم: بيرض كي تيسرى مثال ہے۔ طعوم جمع ہے علم كى ،جس كے عنى مزے كے بين اس كے انواع بسيطة نوه ربيل (١) (١) مَوارة كرواين جيسے نيم ميل بوتا ہے (٢) حُوقة (بضم الحاء) حرمى، تيزى بموزش جلن جیے مرج میں ہوتی ہے(۳) مُسلُوحة: شوریت لینی کھاراین (۴) عُسفُو صَه : کسیلاین اور کلو کیری لینی زبان ، اور طلق كو بكرُنا (۵) حُسموضَة ترشی (۲) قَبْض: بكرُنا اور سكرُنا في غفوصة اور قبض دونو ل قريب بين دونول میں شدت اورضعف کا فرق ہے بایں طور کہ زبان کے ظاہر کو پکڑنا عفوصة ہے اور زبان کے ظاہر و باطن دونوں كوپكرناتبش - وقيل بىالعكس. (٤) حلاوة: منهاس (٨) دُسومة چكناه ف وقيل بىالعكس. (٤) تَفاهَة: بِمرَّل اور پھیکا بن، جیسے:روتی مین ہوتا ہے

قول والروائي المين المرام كالموقى مثال المدروائع جمع مدائحة كى جس معنى و كريس الى انواع بهت بیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں ہیں بلکہ بذریعہ اضافت ان کوتعبیر کیاجا تاہے، جیسے: دائسحة السعنب ر

رائحة المسك وغيره-

الله و الأظهر: اتن في عرض كالعريف ك بعد فرماياتها: "و يحدث في الاجسام و الجواهر" ،اس ك بدراعراض كي چارمثاليس فركيس: الوان ، أكوان ، طعوم اور روائح ،اس سے كى كويد خيال بوسكتا به كماعراض كي يہ بست ميں اجسام كي طرح جوا برك اندر بھى پائى جاتى ہيں ۔ شار الله اس خيال كى تر ديدكرتے ہوئے فرماتے ہيں كه زياده ظاہر بيہ كداكوان تو اجسام وجوا بر دونوں ميں پائے جاتے ہيں ، ليكن جوان كے علاوہ ہيں وه صرف اجسام ميں پائے جاتے ہيں نہ كہ جوا بر ميں ، كيوں كدو كھا بي جاتے ہيں ، ليكن چوان كے علاوہ ہيں وه صرف اجسام ميں پائے جاتے ہيں نہ كہ جوا بر ميں ، كيوں كدو كھا بي جاتا ہے كرجو چيز جتنى چھو ئى بوتى ہاس ميں رنگ ، بواور مرو ان ان ان مي جواني ان جواني ان ميں جواني ميں جواني ميں جواني اور مزاح ك تو الع ميں سے قرار ديتے ہيں ہیں جواني تركيب اور مزاح ك تو الع ميں سے قرار ديتے ہيں ہیں جواني تركيب اور مزاح سے خالى ہوگى خالى ہوگى خالى ہوگى دالنے ہيں ہيں جواني تركيب اور مزاح سے خالى ہوگى خالى ہوگى دالنے ہيں )

وإذاتقرر أنَّ العالمَ أعيان وأعراض والأعيان أجسامٌ وجواهر، فنقول: الكُل حادث، أمَّا الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعدالسكون، والصَّوءِ بعدالظلمة، والسوادِ بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو طَرَيانُ العَدَم كمافي أَضْدادِ ذلك، فإنَّ القِدَم يُنافِي العَدَمَ لأن القديم إن كان واجباً لذاته فظاهر، وإلا لَزِمَ استناده إليه بطريق الإيجاب إذِ الصادِرُ من الشي بالقصد والاختيار يكون حادثاً بالضرورة، والمُسْتَنِدُ إلى الموجب القديم قديمٌ ضرورة امتناع تخلفِ المعلول عن العلة.

ترجه ادرجب به بات ثابت ہو چی کہ عالم اعیان داعراض ہا دراعیان اجرام دجوابر ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہان میں سے ہرایک حادث ہے۔ بہر حال اعراض تو ان میں سے بعض کا (حدوث) مشاہدہ سے (ثابت ہے) ہیے حرکت سکون کے بعد اور روشی تاریکی کے بعد اور سیا ہی سفیدی کے بعد اور ان میں سے بعض (کا حدوث) دلیل سے (ثابت) ہا دروہ عدم کا طاری ہو تا ہے جیسا کہ ان کی اضداد میں ،اسلئے کہ قدیم ہو تا معدوم ہونے کے منافی ہاں گئے کہ قدیم اگر واجب لذاتہ ہے جب تو ظاہر ہے ور نہ ضروری ہوگا اس کا فیک لگا تا اس پر بطور منافی ہاں گئے کہ مدا در ہونے والا کسی فی سے اس کے قصد واختیار سے حادث ہوتا ہے بداہد اور فیک

الغات : طرّيان: تيش آنا، ظاهر مونا، واجب لذاته: جس كاوجود خاندز ادمواور وه ايخ وجود ميس كمي كامحتاج ندمو، العَدَم: (س) نيست وتابود موتا، وجود كي ضد، استناد: مسنوب مونا، سهار الينا، بطريق الايجاب: بلااراده، بلاافتيار، المستند: منسوب، معلول، الموجب: سبب، علت-

قوله إذًا تَقُور : يعي تفيل بالاس جب يه بات ثابت بوكى كه عالم كى دوسميس بين : اعيان واعراض اوراعيان ى بھى دوتتميں ہيں: اجسام اور جواہر تو عالم كى كل تين تتميس ہوئيں: اجسام، جواہر اور اعراض - پس اب ہم كہتے

ایں کان ش ہے ہرایک مادث ہے۔

اعراض كے صدوث كى دليل: قوله أمَّا الْأَعْرَاضُ النع : بياعراض كے صدوث كى دليل بجس كا حاصل بي ہے کہ بعض اعراض کا حدوث تو مشاہرہ سے ثابت ہے اور بعض کا دلیل سے اور وہ عدم کا طاری ہونا ہے مثلاً سکون کے بعد اگر حرکت پیدا ہوتی ہے اورظلمت کے بعدروشی آتی ہے اورسفیدی کے بعدسیابی حاصل ہوتی ہے تو ان میں سے حرکت، روشی اور سیابی کا حدوث مشاہرے سے معلوم ہوا، کیوں کہ کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا ہی حدوث کہلاتا ہے۔اوران کی ضدیعن سکون بظلمت اور سفیدی کا حدوث دلیل سے معلوم ہوا کیوں کہر کت کے پیدا ہونے سے سکون معدوم ہو گیا ای طرح روشی کے آنے سے تاریکی اورسیابی کے پیدا ہونے سے سفیدی معدوم ہوگی اور کسی فی پرعدم کا طاری ہونا ہاس کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔

فَانَ الْقِدَمَ الْح: لِين كسى چيز يرعدم كاطارى بونااس كے عادث بونے كى دليل اس لئے بكر قدم اور عدم ميں منافات ہے جوشی قدیم ہوگی وہ معدوم ہیں ہوسکتی اور جس پرعدم طاری ہووہ قدیم نہیں ہوسکتی ، پس وہ لامحالہ حادث ہوگی یہ بات متنکمین اور فلاسفہ کے نزد کیکمتفق علیہ ہے۔

وقدم اورعدم مين منا فات كى دليل:قوله لِأنَّ الْقِدَمَ الغ: يرقدم اورعدم مين منافات بونى كى دليل ب دلیل کی تقریرے پہلے چند باتیں ذہن میں رہنی جاہے(۱)واجب لذاته اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہواور عدم محال ہواوروہ اپنے وجود میں کسی کا مختاج نہ ہو (۲) ستناد کے اصل معنی فیک لگانے کے ہیں لیکن یہاں پر صادر

ہوئے ہے معنی میں ہے اور مسئیر اس سے اسم فاعل کا میغہ ہے لہذا اس کے معنی موں کے معادر ہونے والا ، اور مرية الايجاب بإبالايجاب كمعنى بين بغير الإرادة والاختيار لين بالااراده اور بالافتيار، خود بخود و بعرب ہے کوئی فعل بلاارادہ صادر ہواس کو فاعلِ موجب یاعلید موجبہ کہتے ہیں۔ جیسے آگ ہے جلانے کا بروس کے تصد وافتیار کے بغیر (خود بخور) صادر ہوتا ہے، پس آمک احراق کے لئے علمت موجہ اور فاعل

(٣) جوشی کسی شی سے اس کے اختیار اور ارادہ سے مما در ہوتی ہوہ حادث ہوتی ہے اس لیے کہ سی می کے ایجاد کا اراده اس کے موجود ہونے کی حالت میں تو ہوئیس سکتا ، ورنہ موجود کوموجود کرنالازم آئے گا جو تحصیل حاصل ہونے ی وجہ سے محال ہے، پس لامحالہ میدارادہ اس کے معدوم ہونے کی حالت میں ہوگا اور کسی کی کاعدم سے وجود میں آنا يى مدوث كہلاتا ہے يس وہ لامحالہ حادث ہوكى۔ اور جوشى كسى موجب قديم كامعلول ہوليعنى كسى قديم ذات سے الا بجاب (خود بخود) صا در ہووہ قدیم ہوتی ہے اس پرعدم طاری نہیں ہوسکتا، ورندمعلول کا علمت سے تخلف لازم

دلیل کی تقریر: اب دلیل کی تقریرید ہے کہ قدیم دوحال سے حالی بیس یا تو واجب لذات ہوگا یامکن آگرواجب لذاته وتب توقدم اورعدم مس منافات كامونا بالكل ظامر ہے كيونكدواجب لذات اس كو كہتے ہيں جس كا وجود ضرورى ہوادرعدم محال ، اور اگر قدیم ممکن ہوتو اس کا صدور کسی واجب لذات سے بطریق ایجاب منروری ہوگا لین اس کی علت كى واجب لذاته كو ماننا برے كا جس سے اس كا سدور بطريق الا يجاب (خود بخود) موا مور، علت كا واجب لذاته بوناتواس كيضروري ہے كما كرمكن كى علت بھى مكن بوتوتسلسل لازم آئے كاكيوں كم برمكن اينے وجود ميں دور کامخاج ہوگا، پس وہ علت بھی کسی علت کی مختاج ہوگی اور پیسلسلہ لا الی نہا بیے مجا اور اس کا نام سلسل ہے۔ اوربطريق ايجاب صادر ہونااس ليے ضروري ہے كہ اگر ممكن كا صدور واجب لذاته سے بطريق ايجاب نه ہوبلکہ اس کے تصدوارادہ سے ہوتو وہ قدیم نہیں ہوسکتا ؛ بلکہ حادث ہوگا اسلئے کہ جوشی کسی ہی سے اسکے تصدوارادہ سےمادر ہوتی ہوتی ہے۔

اورجوشي كسي موجب قديم كامعلول موليني كسي قديم ذات سے بطريق ايجاب صادر مووه قديم موتى ہے

اس پرعدم طاری نہیں ہوسکتا ، ورندم علول کا علت سے تخلف لازم آئے گا جومحال ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو کیا کرقدم اور عدم میں منافات ہے، قدیم خواہ واجب ہویا ممکن بہرصورت اس کاعدم محال ہے۔

وامّا الأعيان فلانها لا تنحلو عن الحوادث وكل مالا ينحلو عن الحوادث فهو حادث. وامّا المقدمة الأولى فلانها لا تنحلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أمّا عدم النحلوّ عنهما فلأنّ الجسم اوالحوهر لا ينحلو عن الكون في حيّزٍ، فإن كان مسبوقًا بكون آخرفي ذلك المحيّز بعينيه فهو ساكنّ وإن لم يكن مسبوقًا بكون اخر في ذلك الحيز، بل في حيز آخر في متحرّك. وهذا معنى قولهم: الحركة كونان في آئين في مكائين، والسكون كونان في آئين في مكائين، والسكون كونان في آئين في مكانين، والسكون كونان في آئين في مكان واحد.

ترجمه : اورببر حال اعیان تواس کئے کہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں اور ہروہ فی جوحوادث سے خالی خہیں ہوتی وہ حادث ہوتی ہے۔ اور ببر حال پہلا مقدمہ تو اس کئے کہ وہ (یعنی اعیان) حرکت اور سکون سے خالی خہیں ہیں اور یہ دونوں حادث ہیں۔ بہر حال ان دونوں سے خالی نہ ہونا تو اس کئے کہ جسم یا جو ہر خالی نہیں ہوتے ہیں کی جز میں کون سے ، پس اگر وہ (کون) مسبوت (مؤخر) ہودوسرے ایسے کون سے جو اعینه ای حتیز میں حاصل ہوا ہو (جسم یا جو ہر) ساکن ہے اور اگر وہ مسبوت نہ ہودوسرے ایسے کون سے جو ای حتیز میں حاصل ہوا ہو تو وہ (جسم یا جو ہر) ساکن ہے اور اگر وہ مسبوت نہ ہودوسرے ایسے کون سے جو ای حتیز میں حاصل ہوا ہو تو وہ (جسم یا جو ہر) ساکن ہے دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو تو وہ مسبوت ہوگی ایسے کون سے جو ای حتیز میں حاصل ہوا ہو تو وہ مسبوت ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو تو وہ مسبوت ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو تو وہ مسبوت ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو تو کہ مسبوت ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ ( وہ مسبوق ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ ( وہ مسبوق ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ ( وہ مسبوق ہوگی ایسے کون سے ) جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ ( وہ مسبوق ہوگی ایسے کون سے کی جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ ( وہ مسبوق ہوگی ایسے کون سے کی جو دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کیں میں میں کی دوسرے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کیوں میں کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو بلکہ کی کون سے بیتر میں حاصل ہوا ہو ہو کی کی کون سے بیتر کی کون سے بیتر کی کی کی کون سے بیتر کی کی کون سے بیتر کون سے بیتر ک

اور یمی ان کے اس قول کے معنی ہیں کہ حرکت دوکون ہیں جو دو آن میں دو مکان میں (حاصل ہوئے موں)اورسکون دوکون ہیں جو دوآن میں ایک ہی مکان میں حاصل ہوئے ہوں۔

لغات :الکون،اس سےمرادجم یا جو ہرکا اپنے مکان میں حصول ہے، یا وہ بیئت جوجم یا جو ہرکومکان میں حاصل موتی ہے۔ (کشاف) حَیّز،مکان۔مسبوق: متاکز،کی کے بعد آنے والا، جیسے مسبوق بست کے اعتبار سے حاصل موتی ہے۔ (کشاف) حَیّز،مکان۔مسبوق بست کعة: جونماز میں ایک رکعت کے بعد آئے، ای طرح جسم کوایک کون کے بعد جب دوسر اکون حاصل موال ہوتا ہے۔ موکا تو پہلا سابق اور دوسر اسبوق کہلائے گاکیوں کہ وہ بعد میں حاصل ہوا ہے۔

**ታታታታታታታታ** 

## ﴿اعیان کے صدوت کی ویل کھ

ہے دلیل جن دومقد مات سے مرکب ہے وہ دونوں خود مختاج دلیل ہیں اس لئے شاریخ آ مے دونوں مندمات کی دلیل بیان کرتے ہیں۔

اوله الماعدة المنحلة : ياعيان كركت وسكون عن الى ند بونى كريل بدليل كى تقريب بهلة ركت وله الماعدة المؤنى التريف في المين المين

تنبيه: حركت وسكون كى يتعريف شارائ كى عبارت كوسامندركاكركى كى بورنداس كى تعريف آسان بهجيها

کرامجی معلوم ہوجائے گاانشاءاللہ۔ وضاحت: اس تعریف کی وضاحت سے کہ 'کون' کہتے ہیں کسی کی کے مکان میں حاصل ہونے کو(۱)

(۱) (ويُطْلَقُ الكون عندهم على الأين أيضاً، في شرح المواقف: المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات البِّسبِية فقد اعترفوا بالأبن وسمّوه بالكون والجمهور منهم على أنَّ المُقْتضِى للحصول في الحيّز هو ذاتُ الجوهر لا صفة قائمة به، فهناك شيئان: البابن وسمّوه بالكون والجمهور منهم على أنَّ المُقْتضِى للحصول في الحيّز، المسمّى عندهم بالكون (كشّاف اصطلاحات الفنون: ١٤ / ٤٤) الأبن: عند الحكماء قسم من المقولات النسبية، وهو حصول الجسم في المكان، أي في الحيّز الذي يخصّه ويكون مُملوًا به ويسمى هذا أيناً حقيقيا، من المقولات النسبية، وهو حصول الجسم في المكان، أي في الحيّز الذي يخصّه المعرف في الحيز، لكن في ليوت وعرّلوه أيضًا هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقي، أعنى أنه الهيئة المتربّبة على الحصول في الحيز، لكن في ليوت أمر وراء الحصول تردداً، وقد يقال: ألأين لحصول الجسم فيما ليس مكاناً حقيقياً له مثل الدار والبلد والإقليم ولحوذ الك مجازاً، فان كل واحد منها يقع في جواب أين، والمتكلمون يسمون الأين بالكون (ايضاً: ١٣٣/١)

اللوالد البهدة شرح اردو الفقائد السلية السلية المراد المام عن المعاند السلية السلية السلية المان عن المراض من عن عن الرام المام كن ديك عرض كو بقائمين عن بلكه وه بروقت برار بها ہے لین ہرآن فا ہوکراس کامٹل اس کی جگہ پیدا ہوتار ہتا ہے لیس ہرشی کو ہرآن ایک نیا کون حاصل ہوتا ہے خواہ ہر آن اس کامکان (حيز )بدلتا مويانه بدلتا مو اور بركون كے بعد جب دوسرا كون حاصل موكا تو پهلاسابق اوردوم

يس الركسي هي كودوكون اس طور برحاصل مول كمان دونول كامكان ايك بي مويعن ان يس عابق كون جس مكان ميس حاصل موامو؛ كون مسبوق بهي اى ميس حاصل موا موتو اس هي كوساكن كها جائے كا اوراس كيكون مسبوق يعنى دوسر عون كوسكون كهاجائ كاراس كوفقرلفظ من يول تجير كياجا تاب: "السكون كون فان في مكان أول" يعى سكون كمت بيركى فى كرواكوان ميس سے دوسرےكون كوجواى مكان ميں حاصل بوجس ميں مبلاكون حاصل موامو

اورا كركسي هي كودوا كوان اسطور يرحاصل مول كهان كامكان ايك ندمو بلكه سابق كامكان اور مواورمبوق کااور ، تواس می کومتحرک کہیں مے اور اس کے دوسرے کون کورکت۔اس کوخضر لفظ میں یول تعبیر کرتے ہیں: "کو ن أوْلُ فسى مكان شان " لين حركت نام م دوكونول ميس سددسر كون كاجوكون اول كمكان كعلاوه كى دوسرےمکان ش سب سے پہلے ماصل ہو۔

ولیل کی تقریر: اس تفصیل کے بعداعیان کے حرکت وسکون سے خالی ندہونے کی دلیل کی تقریر بیہ ہے کہ اعیان خواہ وہ اجسام ہوں یا جواہر وہ کسی بھی حترز میں کون سے خالی نہیں ہوتے بلکہ کیے بعد دیگرے ہرآن ان کومخلف اکوان حاصل ہوتے رہتے ہیں جن میں سے ہرکون اپنے سے پہلے حاصل ہونے والےکون سے مبوق (مؤخر)

لیں ہرکون دوحال سے خالی ہیں: یا تو وہ مسبوق ہوگا دوسرے ایسے کون سے جوای جیز میں حاصل ہوا ہو جس میں کون مسبوق حاصل ہواہے، یا وہ مسبوق تہیں ہوگا ایسے کون سے جواس جیز میں ہوا ہو بلکہ وہ مسبوق ہوگالی اليے كون سے جو دوسرے جزيش حاصل ہوا ہو، پس بہلى صورت بيس جم يا جو ہرساكن كہلائيس سے اور دوسرى

بالفاظ ديكر:اس كواس طرح بحى تعبير كرسكة بين كهم ياجو بركود وكون أكراس طور برحاصل بول كدان كا

مکان ایک بی رہے بین جس مکان میں کون مسبوق حاصل ہوا ہوای میں کون سابق بھی حاصل ہوا ہوتو وہ جسم یا جو ہر ساکن ہوگا۔اورا کر دوکون اس طور پر حاصل ہول کہ ان کا مکان ایک ندرہے بلکہ کون مسبوق کا مکان اور ہواور کون سابق کا اور اتو دہ جسم یا جو ہر متحرک ہوگا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ اعمان خواہ اجسام ہوں یا جواہروہ بہر حال متحرک ہوں سے یاسا کن کسی بھی وقت وہ حرکت وسکون سے خالی نیس ہوسکتے۔

حرکت وسکون کی و دسری تعریف: قوله و هدا معنی قولهم ابعض متعلمین حرکت اورسکون کی تعریف اسلم رح کرت و سکون کی تعریف اسلم رح کرتے ہیں آلئے می آئین فی متحان اسلم رح کرتے ہیں آلئے می آئین فی متحان اسلم رح کرتے ہیں آلئے می آئین فی متحان اسلم رح کرتے ہیں آلئے ہی آئین فی متحان الله می کواکردوآن کے اندردوکون دومکان میں حاصل ہوں تو پیچ کرت ہے اورا کردوآن میں دوکون آئیں ہی مکان میں حاصل ہوں تو پیسکون ہے۔

اس تعریف سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حرکت وسکون میں جس طرح دوآن ہوتے ہیں اس طرح دوکون بھی ہوتے ہیں اس طرح دوکون بھی ہوتے ہیں بیز حرکت نام ہے دونوں کون بین کون سابق اورکون مسبوق کے جموے کا ،ای طرح سکون بھی ،البتہ مکان کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ حرکت کے اندر مکان دوہوتے ہیں اور سکون کے اندر مکان ایک ہی رہتا ہے۔ اور ماقبل ہیں حرکت اور سکون کی جو تعریف گذری ہے اس میں صرف ایک کون یعنی کون مسبوق کو حرکت اور سکون قرار دیا گیا تھا ایس بیتحریف ماقبل کی تعریف کے خلاف ہوئی۔

حضرت شارح (طلامد تفتازا آئی) یہاں سے اس اختلاف کا جواب دے رہے ہیں جس کا حاصل ہے کہ ہدوسری تعریف تبائع پر بنی ہے۔ اس کے طاہری معنی مراوٹیس بلکہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا۔
موتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی بھی کو تین آن میں اگر تین اکوان اس طرح سے حاصل ہوں کہ وہ بھی آن اول اور ثانی میں تو ایک مکان میں رہے اور آن ثالث میں دوسرے مکان میں منتقل ہوجائے تو آن اول اور ثانی میں تو ایک مکان میں رہے اور آن ثانی اور ثالث میں دوسرے مکان میں منتقل ہوجائے تو آن اول اور ثانی کے مجموعے پرسکون کی تعریف اور آن ثانی اور ثالث کے مجموعے پر حرکت کی تعریف صادق آئے گی جس سے آن ثانی کا حرکت وسکون دونوں کی ایہ بیت میں واض ہونا لازم آتا ہے اور یہ مستازم ہے حرکت وسکون کے ایک وقت میں اجتماع کو؛ حالا تک دونوں کی اہیت میں واض ہونا لازم آتا ہے اور یہ مستازم ہے حرکت وسکون کے ایک وقت میں اجتماع کو؛ حالا تک دونوں کا بیک وقت این ایک می تعریف اپنے

## ظاہر پرمجول نبیں؛ بلکہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔(۱)

فإن قيل: يبجوز أن لا يكون مسبوقاً بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث فلا يكون مسجو كا كما في من تسليم المُدُعى، على أن مسجو كا كما لا يكون ساكنا، قلنا: هذا المنع لا يَضُرُنا لِمَا فيه مِنْ تسليم المُدُعى، على أن الكلامَ في الأجسام التي تعدّد فيها الأكوالُ وتجدّدتْ عليها الأعصارُ والأزمانُ.

ترجمه: پن آگر کہاجائے کہ یہ (بھی) جائز ہے کہ دہ (کون) مسبوق نہ ہودوسر ہے کون سے بالکل، جیما کہ پیدا ہوئے کے دفت میں، پس وہ متحرک نہ ہوگا جیما کہ دہ ساکن نہ ہوگا، ہم کہیں گے: بیاعتراض ہم کونقصان ہیں پیدا ہونے کے دفت میں، پس وہ متحرک نہ ہوگا جیما کہ دہ ساکن نہ ہوگا، ہم کہیں گے: بیاعتراض ہم کونقصان ہیں پیدا ہونے کے داس میں ہمارے دعویٰ کوشلیم کرلیا گیاہے۔

(۱) (قال العلامة النيالي : يرد على أنّ ماحدَث في مكان والتقل الى اخر في الأن النالث لِزَمَ أن يكون كوله في الأن النالي جُزه امن الحركة والسكون معاً. قال المحشّى: يعنى يرد على ظاهر هلّين التعريفين على ما ذهب اليه البعض – من ان الحركة والسكون عبارة عن مجموع الكوليّن – أنّ ما حدث في مكان واستقرفيه اليّن وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان اخر لزم ان يكون كُولُ ذالك الحادث في الان الثاني جزءُ من الحركة والسكون فال هذا الكون مع الكون الأول يكون شكوناً ومع الكون الثالث يكون حركة فلاتمتاز المعركة عن السكون باللمات وذالك ممالايقول به أحلوبما حَرَّرُنا لك اندفع ماقيل: أن المقصود من قول الشارح وهذا معنى قولهم: "الحركة كونان آه:" أن الكلام ليس على ظاهره بل محمول على المسامحة والمراد ماذكره فلايرد ما أورده المحشى بقوله "ويرد عليه" آه، لان مقصود المحشى بيان سبب حمل هذين التعريفين على خلاف الظاهر بانه يرد على ظاهرهما الاعتراض والحق ماذكره الشارح قلذا حَمَلَهما عليه لا أنه يُرد على تقدير حملهما على ذالك (الخيالي مع حاشية ملاعبذالحكيم السيالكوني ص ٩ ه، وراجع النبراس: ٢٢)

کوں کہاں میں ہمارے دعوے کوشکیم کرلیا گیا ہے، ہمارا مقعداعیان کومتحرک یاساکن ثابت کرنے سےان کے مدوث کو ٹابت کرنا ہے، پس جب آپ نے ان کے حدوث کوشلیم کرلیا، تو اب ان کے متحرک یا ساکن ہونے کو ابت کرنے کی ہم کوکیا ضرورت ہے؟

روسراجواب:قوله على أنَّ الْكُلَامُ الغ:يدوسراجواب، صكاحاصليب كمم فيجوكها كماعيان رکت وسکون سے خالی ہیں تو اس سے مراد وہ اعیان ہیں جن پر صدیاں گذر چکیں اور بے شار اکوان ان کو عاصل ہو چکے جس سے سی خیال ہوسکتا ہے کہ شاید سیقدیم ہوں اور ہمیشہ یوں ہی رہیں گے، جیسے افلاک اور عناصر، رہ کئے وہ اعیان جن کا حدوث مشاہر ہے اور خصم بھی ان کوحادث مانتے ہیں تو ان میں ہماری تفتیکو ہی نہیں ؛لہذاان کے ذریعہ اعتراض کرنا تھے شہوگا۔

أمًّا حدوثهما فَلِأنهما من الأعراض وهي غير باقيةٍ، ولأنَّ ماهيةَ الحركة لِمَا فيها من انتقال حال إلى حال تَقْتَضِي المسبوقِيَّةَ بالغير، والأزليَّةُ تُنَافيها، ولأن كُلُّ حركة فهي على التَقَضِّى وعَدَم الاستقرار، وكلُّ سكونِ فهو جائزُ الزوالِ لأن كلُّ جسم فهو قابلٌ للحركة بالضرورة وقد عرفتَ أنَّ ما يجوزُ عَدَّمُه يمتنِع قِدَمُه.

ترجمه: اوربېرمال ان دونول كا مادث بوناتوال كے كدوه دونول اعراض ميس سے بين ،اوروه باقى رہے والے بیں ، اور اس لئے کہ حرکت کی ماہیت اس وجہ سے کہ اس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انقال ہوتا ہے، مسبوق بالغیر ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور ازل ہونااس کے منافی ہے۔

اوراس لئے کہ جو بھی حرکت ہے تو وہ ختم ہونے اور برقر ار ندر ہے پر ہے، اور جو بھی سکون ہے تو اس کا زوال مكن ب،اس لئے كہ جو بھى جسم ہے تو وہ حركت كو تبول كرنے والا ہے بدابة ،اور تحقیق كم مان م كے بوك بي شك جس كامعدوم بوناجا تزہاس كاقد يم بونا محال ہے۔

لفات :المسبوقية بالغير: دوسرے يحيي بوجانا، اور مسبوق بالغير: وه في بجودوسرے كے بعد مو بسے مسبوق بالعدم: وہ ہے جوعدم کے بعد ہولین پہلے معدوم رہا ہو پھر موجود ہوا ہو،ای طرح جوآ دی نماز میں بعد مين أتا إن كومسبوق بركعة أو ركعتين كمتم بن يعنى ايك يادور ركعت كے بعد آنے والا - الأزلية: ازل ہونا، ہمیشہ ہے ہونا، التَّقَضِی :ختم ہونا، پورا ہوجانا۔

حركت وسكون كے عدوث كى وسل: وَامَّا حُدُونَهُمَّا اللَّهِ : يهال عركت وسكون كے عادث مولى ك دلیل پیش کردہ ہیں جس کا حاصل ہے کہ حرکت اور سکون کے حادث ہونے کی ایک وجہ تو ہے کہ بیدولوں امراض میں ہیں اور اشامرہ کے زویک امراض کو بقالیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حرکمت کی ماہیت مسبول بالا مولے کا تلاضا کرتی ہے؛ کیوں کہاں میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتال ہوتا ہے مثلاً سکون سے حرکت کی جانب، باایک حرکت سے دوسری حرکت کی جانب، پس دوسری حالت بہلی حالت سےمبول ہوگی اور مبوق بالغير مونا ازلى اورقد يم مونے كمنافى ب-تيسرى وجدان دولوں كے مدوث كى بيب كه جوممى حركت ے وہ فتم ہونے اور برقر اردر سے پہ سے بعن ہرونت وہ برمر زوال ہوتی ہے کی حال میں اس کوقر اردیس ہوتا ہے۔ ای طرح جو بھی سکون ہے وہمکن الزوال ہے کیوں کہ ہرجم قابل حرکت ہے بدیمی طور پر۔اور بدیات آپ جان مے ہیں کہ جس چیز کا زوال اور عدم مکن مواس کا قدیم مونا محال ہے۔

وأمَّا المقدمة النابية فَلِأنَّ مالا يجلو عن الحادث لوثبت في الْأزَّل لزم ثبوتُ الحادثِ في الأزل وهو محال. وههنا ابحاث: الأول: انه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام وأثه يسمندع وجود مسكن يقوم بداته ولا يكون مُعَجِّزا أصلا كالعقول والنفوس السَجرُّدَة التي يقول بها الفلاسفة. والجواب: أن المُدُّعلى حدوثُ ماثبت وجودُه من الممكنات وهو الأعيانُ المتحيّزة والأعراض لأن أدِلّة وجودِ المُجرّداتِ غير تامّةٍ على ما بُيّن

ترجمه: اوربهرمال دوسرامقدمه، تواس لي كهجوهي مادث عنالي بين الروه ازل بين ابت بوتولازم آئے گا مادث کا جوت ازل میں اور بیمال ہے۔

اور يهاں چند بحش بين: پہلى بحث سے كه كوئى وليل نبيس بے اعيان كے مخصر ہونے يرجوا مراوراجمام ہیں،اوراس بات پر کہ سی ایسے مکن کا وجود محال ہے جو بذات خود قائم اور مخیز ندمو بالکل، جیسے عقول اور غیر مازی نفوس جن کے فلاسفہ قائل ہیں۔اور جواب بیہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ان ممکنات کا حادث ہونا ہے جن کا وجود ٹابت ہوچکا ہے اور وہ اعیانِ مُحَیِّز ہ (اجسام وجواہر) اور اعراض ہیں ،اس لئے کہ غیر مادّی اشیاء (عقول ونفوس) کے وجود کے ولائل تامنیس ہیں جسیا کہ بردی کتابون میں اس کو بیان کردیا گیاہے۔

اللوالد البهدة فرح اردو العقائد السلية ازل: دوز ماند حمل کوئی ابتدا و ندیو ، مف خیسز: جگر فیر نے والا ، دوفی جو کی جز (مکان) میں ہو، مُجَرده: جمع مجردات: غير مادي محلوق جيك فلاسفه كنزد يك عقول ،نفوس ،ارواح وغيره مولاوأمًا المُقَدَّمَةُ الثَّانِيَةُ النج: اعيان كحدوث كى دليل كادومرامقدمه يقاكه جوچيز حوادث عفالى نیں ہوتی وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ یہاں سے اس کی دلیل بیان کردہ ہیں جس کا حاصل بیہ کدا کرایی چیزیں مادث ندہوں بلکہ قدیم اوراز لی ہوں تو جوحوادث ان کے ساتھ ہوں کے ان کا بھی ازل میں ہونالازم آئے گا مالانکہ مادث کا ازل میں ہونامحال ہے۔اس لئے کہ مادث مبوق بالعدم ہوتا ہے یعن اس کا وجوداس کے عدم کے بدروتا ہے اوراس کے عدم کا زمانداس کے وجود کے زماندسے پہلے ہوتا ہے اورازل میں سی می کامسبوق بالغیر مونا اس طور پر کداس کاز مان فیر کے زمانہ کے بعد موعال ہے؛ کیوں کدازل سے پہلے کوئی زمانہ بیس ہے۔ عالم كے حدوث كى وليل پر چنداعتر اضات: قوله هاله سا انتحاث: يهاں چند بحثيل بيل يعن عالم ك

مددث كى دليل يرچنداعتراضات بين \_

يهلااعتراض: قول النع: بهلااعتراض بيب كهوني دليل بيس باعيان كجوامرواجهام مين محصر ادنے پراوراس بات پر کہا بیے مکن کا وجود مال ہے جو قائم بالذات مواور متیز ندموجیے عتول اور لفوس محر وہ جس كالسندة أل بي الين مدكوره دليل مصرف اعمان متيزه (لين اجمام وجوابر) كاحدوث ابت موتاب ندكه امیان فیر متحیزه (عقول ونفوس) کا جسکے فلاسفہ قائل ہیں ، پس جب تک اعیان کے اجسام وجواہر میں مخصر ہونے اوراعیان غیر متحیزہ کے وجود کے محال ہونے پردلیل قائم نہ ہوجائے اس وقت تک اس دلیل سے تمام اعیان کا مدوث فابت نه بوگا\_

اعتراض مذكور كاجواب: قوله وَ الْجَوَابِ الْحُ: اس كاجواب يه م كه بهارامقصدان ممكنات كحدوث لو البت كرنا بجن كا وجود دليل سے ثابت ہے اور وہ فقط اعيانِ متحيز ہ اور اعراض ہيں، رہى بات نمجر رات يعني اعيان <u> فیر تحیزہ کی جن کے فلاسفہ قائل ہیں تو ان کے وجود کے دلائل تا منہیں ہیں جیسا کہ بردی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔</u>

الشانى: أنّ مسا ذُكِرَ لا يدل على حدوث جميع الأعراضِ إذْ منها مالا يُدرَك بالمشاهَدة حدوثُه و لا حدوثُ أضدادِه كالأعراض القائمةِ بالسمُوات من الأضُواء والأشكال والإمسِدادات. والجواب: أنّ هذا غير مُخِلّ بالغرض لأن حدوث الأعيانِ يَسْتَدْعِي حدوث

الأعراض ضرورةَ أنَّها لا تقوم إلَّا بها.

ترجمه: دوسرااعتراض بيب كهذكوره بالادليل نبيس دلالت كرتى بيمام اعراض كے عدوث پراس كئے كمان میں سے بعض وہ ہیں جن کے حدوث کومشاہرے سے نہیں جانا جاتا اور ندان کی اضداد کے حدوث کو۔ جیے دو اعراض جوآ سانوں کے ساتھ قائم ہیں، یعنی روشی ،اور شکلیں اور امتدادات (طول ،عرض عمق )۔

اور جواب بیہ کہ بے شک بیر ہمارے مقصد میں خل نہیں ہے، اس لیے کہ اعیان کا حادث ہونا تقاضا کرتا ہاعراض کے حادث ہونے کا ؛اس بات کے بدیبی ہونے کی وجہ سے کہوہ (اعراض) قائم ہیں ہوتے ہیں مر

انبی(اعیان)کےساتھ۔ الغات :أضواء:مفرد:ضوء:روشي،امتدادات:مفرد امتداد :درازگي، پهيلا وَ،مرادجم كاطول،عرض اور مق

وغيره، يستدعي: تقاضا كرتا -

دوسرااعتراض:قوله اَلشَّاني الخ: دوسرااعتراض بيه كماعراض كحدوث كي جودليل آب في بيان كي كه بعض كاحدوث مشامده معلوم ہے اور بعض كادليل سے اور وہ عدم كاطارى ہونا ہے، اس دليل سے تمام اعراض كا حادث ہونا ثابت نہیں ہوتا؛ کیوں کہ بعض اعراض ایسے ہیں کہ مشاہدے سے نہتو ان کے حدوث کو جانا جاسکتا ہے اور نہان کی اضداد کے حدوث کو۔ جیسے وہ اعراض جو آسانوں کے ساتھ قائم ہیں یعنی ان کی روشنی اوران کی شکلیں اوران کا طول ،عرض ،عمق وغیرہ۔اور جب ضدین میں ہے کسی کے حدوث کومشاہرے سے نہیں جانا جاسکتا؛ توان میں سے کسی کے معدوم ہونے کاعلم بھی نہیں ہوسکتا، یس عدم کے طاری ہونے سے بھی ان کے حدوث پر استدلال

اعتراض مذكور كاجواب: جواب بيه كما كربعض اعراض كاحدوث اكرمشامدے سے معلوم نه موسكما موتوبيد ہارے مقصد میں مخل نہیں ہے کیونکہ تمام اعمان کا حدوث ہم ثابت کر چکے ہیں بس بین تقاضا کرتا ہے تمام اعراض کے حدوث كا؛ كيول كماعراض قائم بالذات نبيل ہوتے بلكہ وہ اعيان كے ساتھ قائم ہوتے ہيں بس اعيان كاحدوث اعراض کے حدوث کو متلزم ہوگا۔

تسنبيه : يهال ايك اشكال بوتا بوه يه بكه ما قبل مين اعيان كحدوث يرحركت وسكون كحادث بون ے استدلال کیا گیا ہے دراں حالیہ حرکت وسکون اعراض میں سے ہیں پس اگراعیان کے حدوث کوتمام اعراض

ے مدوث کی دلیل قرار دیا جائے تو اعراض کے صدوث کا اعراض کے صدوث کے لئے دلیل ہونالازم آئے گابایں ماں کما جائے گا:

ورکت وسکون دلیل ہے اعیان کے حدوث کی (صغری)۔اوراعیان کا حدوث دلیل ہے تمام اعراض کے حدوث کی (سخری)۔اوراعیان کا حدوث دلیل ہے تمام اعراض کے حدوث کی (ستیجہ)۔اور حرکت وسکون اعراض کے حدوث کی (ستیجہ)۔اور حرکت وسکون اعراض مدوث کی (ستیجہ)۔اور حرکت وسکون اعراض مدوث کی اور بیدور ہے۔
میں ہے ہیں تو مطلب بیہوگا کہ اعراض کا حدوث دلیل ہے اعراض کے حدوث کی اور بیدور ہے۔

اس کاجواب بہ ہے کہ شار گئے کے قول' لأن حدوث الأعیان یستدعی حدوث الأعراض " من الاعراض سے پہلے مضاف لیمنی سائر کالفظ محذوف ہا اور مطلب بیہ کہ بعض اعراض جن کا حدوث مثاہدہ یادلیل سے معلوم ہے جیسے حرکت اور سکون بید لیل ہیں اعیان کے حدوث کی ، اور اعیان کا حدوث دلیل ہے باتی اعراض کے حدوث کی۔

الثالث : أنَّ الأزَلَ ليس عبارةً عن حالةٍ مخصوصةٍ حتى يَلزَم مِنْ وجود الجسم فيها وجود التعسم فيها وجود الحسم فيها وجود الحوادثِ فيها، بل هو عبارةٌ عن عَدَم الأوّليّةِ، أو عن استمرار الوجودِ في أزْمِنةٍ مقدرةٍ غير متناهيةٍ في جانب الماضي.

ومعنى أزَلِيَّةِ الحَرَكاتِ الحادثةِ أنه ما مِنْ حركةٍ إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية وهدا هومذهب الفلاسفة وهم يُسَلِّمُون أنَّه لاشئ من جزئيات الحركة بقديم وإنماالكلامُ في الحركة المُطْلَقةِ، والجوابُ: أنَّه لا وجودَ للمُطلَق إلا في ضمن الجزئي فلا يُتصوَّر قِدَمُ المُطلَق مَع حدوثِ كل مِنَ الجزئيات.

مسومع حدوب عل مین المجولیات. ترجمه : تیسرااعتراض پیهے کدازل کمی مخصوص وقت کا نام ہیں ہے تا کدلازم آئے جسم کے اس میں موجود ہونے سے حوادث کا اس میں موجود ہونا، بلکہ وہ نام ہے ابتداء نہ ہونے کا یا وجود کے برقر ارر ہے کا ان فرض کئے گئے

زمانوں میں جوجانب ماضی میں غیر متنا ہی ہیں۔ اور حرکات حادثہ کے ازلی ہونے کے معنی سے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حرکت مگراس حال میں کہ اس سے پہلے دومری حرکت ہے لاالی بدایہ ، اور یہی ہے فلاسفہ کا غدہب اوروہ لوگ اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ حرکت کی جزئیات میں ہے کوئی بھی جزئی قدیم نہیں ہے ، اور بلاشبہ گفتگو حرکتِ مطلقہ میں ہے۔ اورجواب بیہ ہے کہ مطلق (کل) کا وجود زیس ہوتا ہے مگر جزئی ہی کے من میں پس مطلق کے قدیم ہونے کا تصوربیں کیاجاسکتاج رئیات میں سے ہرایک کے مادث ہونے کے ساتھ۔

تيسرااعتراض: قوله الثالث الخ: يهال ي تيسرااعتراض ذكركر بي جوشارح (علامة تنتازاني) كقول ''مسالا يسخلو عن الحوادث لوثبت في الازل لزم ثبوتُ الحادث في الأزل'' پرواردكيا كياسې جملكا حاصل بين كه جوچيز حوادث سے خالى ند مواس كے ازلى مونے سے حادث كا ازل بيس مونااس وفت لازم آئے كا جب ازل سی مخصوص وفت کانام ہوجس سے پہلے کوئی زماندند ہو، حالال کرایبانہیں ہے، بلکرازلتیت نام ہے عدم آولیت نی این ابتدا و نه مونے کا یا جانب مامنی میں فرض کئے مسئے غیر متنا ہی زمانوں میں وجود کے مسلسل و برقرار رہے کا۔اوردونوں کا حاصل ہے ہیشہ سے ہونا۔

اور جب ازلیت کے بیمعنی ہیں تو ایس صورت میں فركور و دليل سے افلاك كى حركات حادثہ كے ازلى ہونے کے جوفلاسفہ قائل ہیں وہ باطل نہیں ہوگا؛ کیوں کہاس معنی کے اعتبار مصحوادث کا از کی ہونا،اس وقت محال ہے جب وہ متناہی ہوں، اور فلاسفہ افلاک کی حرکات ماد شہومتناہی ہیں مائے؛ بلکہ افلاک کی حرکات مادشہ کے از لی ہونے کا مطلب ان کے نزدیک بیہ ہے کہ زمانہ مامنی میں افلاک کی حرکت مجمی معدوم بیس ہوئی ہے، بلکہ مرحرکت سے بہلے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہے لا الی نہاہی۔

خلاصہ بیک فلاسفہ حرکت کی جزئیات کوقد میم اوراز لی نہیں کہتے؛ بلکہ قدیم ان کے نزد یک مطلق حرکت (حرکت کی اہیت) ہے جو کل ہے؛ کیوں کہ ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہے لا الی نہایہ۔(۱) قوله بسل هو عبارة الخ:هو كامرجع بظاهرازل بجوماقبل مين مذكور بي كين آ مي جوتعريف ذكركررب بين

<sup>(</sup>١)(وما ذكرمن أن هذا ينافي الأزلية باطل لأن الأزل ليس عبارة عن حالة زمانية لا حالة قبلها بل معناه نفي أن يكون الشئ بحيث يكون له أول وحقيقته الإسمترار في الأزمنة المقدّرة الماضية بحيث لا يكون له بداية كما أنَّ حقيقة الأبدِية هو الاستمرار في الازمنة الآتية لاإلى نهايةٍ. فإنْ قيل ما ذكرتم من دليل إمتناع الأزلِيّة إنما يقوم في كل جزئي من جزئيات الحركة ولا يُدفع مذهب الحكماء وهو أن كل حركة مسبوقة أخرى لا إلى بداية والفلك متحرك أز لاوأبدا بمعنى أنه لا يقدر زمان إلا وفيه شي من جزئيات الحركة وهذا معنى كون ماهية الحركة أزليةً وحينئذٍ يَرِد المنع على الكبرئ أيضاً اي لا نسلم أنّ مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما يلزم لوكانت الحوادث متناهية فلابدمن بيان امتناع تَعاقب الحوادث من غير بداية ونهاية على ما هو دأيهم في حركات الأفلاك وأوضاعها (شرح المقاصد: ١ /٣٢٩ )

اللاس المكراة النب كى باس كے بركها جائے كاكم هوسے مرادازليت ب بلور صعب استخدام ك(١) والال الله في ازمنة مقدرة ازمنة كومقدرة بمعنى مفروضة كماتهاس كمقيدكيا كرزمانهى واحدب ہت ہے زمانوں میں اس کا انقسام فرمنی ہے۔

اعتراض ذكوركا جواب: قولمه والجواب الخنيتيرك اعتراض كاجواب عجس كاحاصل بيب كدكوكي بی کل ہونے کی حیثیت سے خارج میں موجود ہیں ہوتی بلکہ وہ اسپنے افراد وجزئیات کے من میں ہی خارج میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے: انسان ہم آپ اور زیروعمر جیسے افراد وجزئیات کے من ہی خارج میں پایاجا تاہے،ای المرح مطلق حرکت بھی جو کی ہے حرکات جزئید کے حمن میں ہی موجود ہوگی ؛ پس جزئیات کے مادث ہونے کے ادجودان کے من میں پائی جانے والی حرکت مطلقہ کے قدیم ہونے کا تصور کیے کیا جاسکتا ہے؟ ایس صورت میں اگر رکت کوقد یم داز لی کہا جائے تولازم آئے گااس کی جزئیات میں سے بعض کااز لی ہوناو هو ماطل مالاتفاق (۲)

الرابع: أنه لوكان كل جسم في حَيَّزٍ لَزِمَ عدمُ تناهى الأجسام لأن الحيّز هو السطع الماطن من المحاوى الممماس للسطح الظاهر من المُحوِيّ، والجواب: أن الحيّز عند المنكلمين هو الفراغ المتوَمَّمُ الذي يَشْغَلُه الجسمُ وتَنْفُد فيه ابعاده

ترجمه :اور چوتفااعتراض بيب كه برسم كسي حيز مين بوتولازم آئے كا جسام كافيرمتنا بى بوتا،اس كئے كه خيروه میرنے والے جسم کی سطح باطن ہے جولمی ہوئی ہوگھر سے ہوئے جسم کی سطح ظاہر سے۔

اور جواب بیہ ہے کہ حیز متنکلمین کے نز دیک وہ موہوم خلاء ہے جس کوجسم مشغول کرتا ہے اور جس میں جسم کے ابعاد ثلاثہ (طول، عرض عمق) داخل ہوتے ہیں۔

افعات اسطح، مرچيز كابالا كى اوراو برى حصه، اوراصطلاح علم الهندسه مين: وهى جس مين طول وعرض مواور عق

(١) هـ و أن يُـرادبـلـفـظ له مَعنيانِ (حقيقيان أو مجازيان،أو مختلفانِ)أحدهما، ثم يُراد بضميره معناه الآخر، أو يُراد بأحدضميريد أحدهما، ثم بالأخر معناه الأخر (مختصر المعانى: ٥٧)

(٢) اجيبَ أولاً باقامة البرهان على امتناع أن تكون ماهية الحركة ازلية وذالك من وَجْهَيْنِ أحدهما أن الأزلية تُنافِي المسبوقية ضرورة والمسبوقية من لوازم ماهية الحركة وحقيقتها لكونها عبارة من التَّعيُّر من حالٍ الى حالٍ ومُنافِي اللازم منساف للملزوم ضرورة وثانيهما بأن ماهيّة الحركة لوكانت قديمة اى موجودة في الازل لزم أن يكون شئ من جزئياتها ازليا اذ لا تحقق للكلى إلا في ضمن الجزئي لكن اللازم باطل بالاتفاق وثانيا باقامة البرهان على امتناع تَعَاقُب " الحوادث الغير المتناهية و ذالك أيضاً بوجهين أحدهما طريق التطبيق (شرح المقاصد: ١/ ٣٢٩) شهو: الحاوى، هير نے والاء المعاس: ملا بواء المحوى: رحمر ابواء الفواغ: فالى جگه، فلاء المتوهم،

خیالی چیز، ابعاد: مفرد بغد: طول، عرص، تقچوتھااعتراض قولد الرابع الخ: یہاں سے چوتھااعتراض ذکرکر ہے ہیں جوشار نے کے قول "لان الجوهر
اوالجسم لا یہ خلو من الکون فی حیز "پروارد ہوتا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر ہرجم کے لئے کون فی
الحیز ضروری ہوتو اجمام کا غیر متابی ہونالازم آئے گاجو محال ہے ؛ کیوں کہ چیز کہتے ہیں جسم حاوی کی اندرونی سطح
کو جوجم محوی کی بیرونی سطح سے ملی ہوئی ہوجیے گلاس کے اندر جب پانی ہوتا ہے تو گلاس کے اندر کا حصہ جو پانی کے وجوجم محوی کی بیرونی سطح سے ملی ہوئی ہوجیے گلاس کے اندر جب پانی ہوتا ہے تو گلاس کے اندر کا حصہ جو پانی کے طاہری حصہ سے ملا ہوا ہو یانی کا جز ہے۔

پس جب برجم کے لئے سیون فی الحیز ضروری ہوگاتو جم حاوی مثلاً گلاس کے لئے بھی کون فی الحیز ضروری ہوگاتو جم حاوی کی اندرونی سطح کوگلاس کے لئے جزقر اردیا جائے گا الحیز ضروری ہوگا کیوں کہ وہ بھی جم ہے، پھر جس جم حاوی کی اندرونی سطح کوگلاس کے لئے جزقر اردیا جائے گا اس کے لئے بھی کو ن فی الحیز ضروری ہوگا اور باحل کے لئے کو ن فی الحیز ضروری ہوگا اور باحل سلسلہ لا الی نہایہ چلتارہے گا جومتلزم ہے تسلسل کو اور تسلسل محال اور باطل ہے۔

اعتراض ذرکور کا جواب: قول البحواب النع: جواب کا حاصل یہ ہے کہ جنز کی یہ تعریف جومعرض نے بیان کی فلاسفہ کے نزدیک ہے اور متکلمین کے نزدیک جنز نام ہاس خلاء کا جوموموم یعنی خیال میں آنے والی چیز ہے۔ اس کا کوئی حقیق وجود نہیں ہے جس کوجسم کے ابعاد یعنی طول ،عرض بمتی اس میں واخل ہوتے ہیں مثلاً لوٹا یا شیشی جب پانی وغیرہ سے خالی ہوتو اس میں ایک خلامحسوس ہوتا ہے (حالا نکہ اس میں ہوا بحری ہوئی ہوتی ہوتا ہے (اور جب اس میں پانی وغیرہ بحردیا جاتا ہے تو پانی کے ابعاد ثلاث (طول ،عرض بمتی ) اس میں ساجاتے ہیں جن لوٹ نے اندرونی خلاکاوہ حصہ جس کو یانی کرکتے ہو یانی کا حتیز ہے۔

## ﴿وجودِ بارى تعالىٰ كا بيان

اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رہوبیت کا اعتقاد واقر ارفطری مسئلہ ہے جس کی تائید تمام ادیان و مذاہب نے یک زبان ہوکر کی ہے اور جس پرتمام ارباب مذاہب کا اجماع منعقد ہو چکا ہے (اس کے منکر صرف دہریہ ہیں جن کو مادہ پرست اور منکرین مذہب بھی کہا جاتا ہے )۔

تمام ادیان ساوریاورعقا ندحقه کا سنگ بنیاد (بنیادی پھر) یہ ہے کہ خدا کی مستی اور ربوبیت عامہ پراعتقاد

ر معن کے نفع نہیں بہو نیجا سکتی عقل سلیم اور وحی والہام اسی اجمال کی شرح کرتے ہیں پس ضروری تھا کہ پیم کار ہنمائی چھٹ سے میں میں میں میں اس میں اور میں والہام اسی اجمال کی شرح کرتے ہیں پس ضروری تھا کہ پیم کارہ مام فیاضی کے ساتھ نوع انسانی کے تمام افراد کے دلوں میں بھیر دیا جائے تاکہ ہر آ دی عقل وہم اور دی المام كي آبارى سے اس محم كوايمان وتو حيد كے تناور درخت كے درجہ تك بهونچا سكے۔ اگر قدرت كى طرف سے الله الله المحمرين منه موتى توبيمسكله محل الك نظرى مسكله بن كرره جاتا جس پرسب تو كيا، اكثر آدى بحي منفق نه ديجة، المدائية المدائية المعان عور وفكر كي قوت اورحق كوقبول كرنے كى استعداد بني آدم ميں ود بعت فرمائى وہيں اس امای عقیدہ کی تعلیم سے ان کو فطر تا بہرہ ور کیا جس کی تہد میں کل آسانی ہدایات و تعلیمات کی تفصیل پوشیدہ تعیں ادرجس سے بغیر ندہب کی عمارت کا کوئی ستون کھڑ انہیں رہ سکتا تھا۔

الله إككاار شاوع: "و إذا خَلَ رَبُّكَ مِن بَنِي ادمَ مِن ظَهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الاعراف: ١٧٢) اس از لی اور خدائی تعلیم کا اثر ہے کہ آ دم کی اولا دہر قرن اور ہر دوراور ہر گوشہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ ے عقیدے برکسی نہ کسی حد تک متفق رہی ہے اور جن معدود اور گنتی کے افراد نے کسی روحانی بیاری کی وجہ ہے اس

عام فطری احساس کے خلاف آواز بلندگی ان کے تعمیر نے خودان کی تکذیب کی۔

ابتداء آفریش سے لے کر آج تک عالم کے کسی خطہ پرکوئی وقت ایسانہیں گذرا ہوگا کہ وہان کے جن وانسائي برورد كاركونه جانة بول اورائي ليكس خالق كاقر اراوراعتر اف ندكرتے بول- برز مانه ميس لا كھول انان ایے گذرے ہیں اور اب بھی ہیں جنہوں نے علم کا نام ونشان بھی نہیں سنا بھر میضرور جانتے ہیں کہ جمارا کوئی فالق اور پروردگار ہے اور جب حالات سے مجبور ومضطرب ہوجاتے اور دنیا کے اسباب ووسائل سب ساتھ چھوڑ دیے ہیں اور تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں ، اللہ تعالی اس کی مضطربانہ دعاء کوسنتا ہے، اور بڑے سے بڑا حادثہ دفعۃ دور جوجاتا ہے، اور یکا یک ناامیری کے بعد امیداور آرزوں کی کرنیں سامنے آجاتی ہیں كماقيال الله تعالى :" أمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ "(سورة مل: ١٢) يعنى بعلاكون ب جومفطری دعاء قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کودور کرتا ہے؟

علامہ طبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ: اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ خت مصائب کے وقت تو تم بھی مضطر ہوکر

ای کو پکارتے ہواوردوسرے جمولے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھرفطرت اور ممبری اس شہادت کوامن واطمینان کے وقت کیوں یا دہیں رکھتے؟

اليے وقت میں بوے سے بوامرش ہفت ہے خت وہر بیاور کٹر سے کٹرمشرک بھی خدا کو پکارنے لگتا ہے اورجموئے سہارے سب وہن سے غائب ہوجائے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ : هُوَ الَّذِی يُسَيِّرُ كُم فِي الْبَرِّ وَالْبَعْر حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وْقَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (يُوس ٢٢٠) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهُ مُنْعِلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الْعَكَبوت: ٢٥)

ابتداء آفریش سے آج تک ہر طبقہ کا ہرزمانہ میں خدا کی ربوبیت کبری پرعام اتفاق اس کی زبردست دلیل ہے کہ بیمقیدہ عنول وافکار سے پہلے ہی معبود برحق کی طرف سے اولاد آ دم کو بلا واسطہ ملقین فرمادیا مما تا اوراس از لی اورفطری تعلیم نے جس کا اثر آج تک نمایاں ہے ہرانسان کوخدا کے مانے پر مجبور کردیا ہے اور ہرمنگر كمقابله من جمت قاطعه ب-انسان الركردويين كاحوال اور ماحل كفلط اثرات سعمتاثر ندمواوراس كو اس کی فطرت پڑلی بالطبع میموژ د با جائے تو وہ ضرورا پی فطرت کےموافق خدا کی ہستی کا اعتراف کرے گا اوراس کے الكارى جرأت فبيس كرسكتاب

اس وجه سے معزات انبیاء میں السلام کا نصب العین ہمیشہ وجود باری تعالی کے بجائے تو حید کی دعوت رہی ہاورجن کواسینے خالق میں شک پیش آیا اُن سے نہایت تجب سے بیخطاب فرمایا:قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِی اللّهِ شك فساطِر السَّمُونَ وَالْأَرْضِ (ابراجيم:١٠) (ان كرسولول نے كہا كركياتم كواس الله كے بارے يس بھى سی تتم کا کوئی شک ہے جو آسانوں اورزمینوں کا خالق ہے )حق توبیہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا وجود آفتاب و ماہتاب سے بردھ کر بدیمی اور روش ہے کسی دلیل اور بربان کا محتاج تہیں۔

ح معدی فر<sub>مات می</sub>ں:

برگ درختال سبز درنظر موشیار 🌣 برورتے دفتریست از معرفت کردگار سبر درخت کا ہرپیۃ تقلنداور ہوشیار آ دمی کی نگاہ میں اللہ جل شانہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ اوركيا فوب كما بها بالك أعراني : البعرة تدلُل على البعير وآثارُ الأقدام على المسير فَسَماءٌ ذَاتُ أبراج وأرضٌ ذاتُ فيماج لا تُذُل على الصالع اللطيف العبير؟ (شرح العقاصد: ٢٠٠٧، عقائد الاسلام: ١٨ العلسير لابن كليو: ١٨١١) ليني جب اونث كي يكن كود يكور الغيرد يكهاون كم موت كايلين موجاتا ے، اورنشان قدم کو دیکے کر بیمعلوم موجاتا ہے کہ کوئی اس راہ سے گذراہے، تو کیا ترجوں والے بلندا سان، ادركشاده را بول والى وسيع وعريض زيين كود يكف سے الله ما لغ عالم لطيف وجير كے مونے كايتين ندموكا؟

الغرض جس طرح مكان كود كيوكرمعماركا اورمعنوعات كود كيوكران كمانع كايفين برماقل كوموجاتاب ای طرح الله کی مصنوعات زمین وآسان حجر، وجر، بحر وبر رحیوان وانسان کو دیکھنے سے اوران کی خوبیوں ادربار بكيول مين فوركرنے سے ان كے بنانے والے (الله تعالى ) كا يقين ہر موضمندكو ماصل موتا ہے ہى ان كے واسطے کی دلیل کی مشرورت جیس ۔ بلکہ اللد تعالی سے وجود پردلیل لا نامین دو پہریس آ قاب سے موجود ہونے پ دلیل لانے کے مترادف (ہم معنی) ہے الیکن طرول کوجن کی چھم حق نامینا ہے، برون دلیل واندان حکن کے ہسکین نیں ہوتی،اس کیے دلیل معی بیان کی جاتی ہے۔(۱) (مرید تفعیل کے لیے دیکھیں علم الکلام:۱۱، مقائدالاسلام :٢٩، مقالات عثانى:٢٧ ، الداد البارى:٢١م

(١)الاصل الاول العلم بوجوده وقد ارشد إليه سبحاله تعالى في اكثر من لمانين موضعا من كتاب الله تعالى، نمو قوله تعالى : إنّ في خسلق السبسلوات والارمض والحصلاف الليل والنهاز الغ(ال حمران: ٩٠) وتعو قوله تعالى: افرايعم ما قُمنون اأنتم فخلقونه أم نحن السخالقون (الواقعه: ٨٠) وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرلون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (الواقعه: ٢) وقوله تعالى: أقرأيُّهمُ الساء اللَّى تُشْرُبُونَ أَانِعِهِ أَلْزَلْعُسُوهُ مِنَ الْمُؤْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُنْزِلُونَ (الواقعة: ٦٩) وكقوله تعالى: سَتُونِهِمْ آيَاتِنَا فِي الآلحاقِ وَفِيْ الْكُسِهِمُ (لمصلت: ٣٠) وكلقوله تعالى: أَلَمْ تَنْطَفُكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مُهِيْن (المرسلات: ٢٠) وكقوله تعالى: وَمِنْ آياتِهِ مَمَلَقُ السعوات والأرض واغْمِلات ألْسِتُوكُمْ وَأَلُوائِكُمْ (الروم: ٢٦) إلى خير ذلك من مواضع الارشاد الى الاسعدلال بالعالم الاحلى من الافلاك والكواكب وحبركناتهنا وأطساعهنا والأحنوال السمعصليقة بهنا وبالعالم الأسقل من طبقات العناصر وأحوال المعادن والنياتات والمعيوانات سيما الانسان وما أودع بدنه مما يشهد به علم التشريح ورُوحه مما ذكر في علم النفس ومبنئ الكل على أن الخطاد الممكن الى الموجدِ والحادث الى المُحدِثِ ضرورى يَشهدُبه الفطرة.

فمن أدار نظرهم في عجائب تلك المذكورات اضطره ذلك الى الحُكم بأنَّ هذه الامور مع هذا الترتيب المحكم الغريب لا يستغني كل منها عن صانع اوجَدَه من العدم وحكيم رتبَه على قانون اودع فيه فنوناً من الحكم وعلى هذا درجت كل العقلاء الا من لاعبرة بمكابرته وهم بعض الدهرية.

واعترف الكل بأن خلق السموت والارض والالوهية الاصلية لله تعالى قال تعالى: ولئن سألتهم من خَلَقَ السموات والأرض لَهُ وَلَنَّ الله (لقيمان: ٢٥-الزمر:٣٨) فهذا الاعتراف كان ثابتا في فطرهم من ميداخلقهم قد جبلت عليه عقولهم ولذا كان المسموع من الإنبياء المبعوثين عليهم أفضل الصلوة والسلام دعوة الخلق الى التوحيد ففي فطرة الإنسان وشهادة آيات القرآن ما .. يكنى حن إقامة البرهان ولكن قد رقب العلماء النَّظَار على سبيل الاستظهار لالبات وجود البارى تعالىٰ بدليل العقل مُقَدَّمَتُين –

ولمّا ثبت أنَّ العالم مُتَحَدّث، ومعلوم أن المُحدّث لا بدُّله مِن مُحدِثِ ضرورةُ امتناع ترجُحِ أحدِ طَرَفَى الممكنِ من غير مُرَجِّحٍ، ثبت أن له مُحدِثًا (والمُحدِث للعالم هو الله تعالى) أى اللذات الواجب الوجود الذي يكون وجودُه مِن ذاته ولا يحتاج إلى شئ أصلا إذ لوكان جائزَ الوجود لكان من جملة العالم فلم يَصْلُح مُحدِثًا للعالم ومُبدِأله، مع أنّ العالَمَ اسم لجميع

-وهما قولهم "العالم حادث" "والحادث لا يَستَفني من سبب يُحدِله" (المسامرة مع المسايرة : ١٣ شرح المقاصد: ٢:٩٥) حضرت امام ابوصنیفہ ہے بعض طحدین نے اللہ تعالی کے وجود کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: چھوڑو میں ابھی اورسوج میں ہول، لوگول

نے جھے کہا ہے کہ ایک بہت بوی کشتی ہے جس کا نہ کوئی تلہ بان ہے نہ کوئی چلانے والا پھر بھی وہ آنا جانا کررہی ہے اور بوی بوی موجول کوفود بخود جر آ مادتی مزرجاتی ہے بھبرنے کی جگہ مرجاتی ہے اور چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے ،سوال کرنے والے نے کہا: آپ سسوی بیس پڑھے! کیا کوئی تھندالی بات کہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس تہاری مقلوں پر الیک مشتی تو بغیر ملاح کے نہ چل سکے اور سیساری کا نئات اور زمین وآسان کی تمام چیزیں تھیک تھیک اپنے كاموں بركل ريس اوران كا حاكم وخالق كوئى نه موكيا يمكن ہے؟ يدن كروه لوگ لاجواب مو محكے اور تائب موكرمسلمان مو محكے۔

الم مثانی ہے یمی سوال ہواتو آپ نے جواب دیا کہ مہتوت کے ہے جب ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں توریشم لکا ہے اور شہد کی محل شہدوتی ہے، مرن کے پیٹ میں جاکر مفک بن جاتا ہے اور گائے ، بحریاں مینگنیاں ویتی ہیں کیا ہاس کی صاف دلیل تیس ہے کہ ایک ہے میں میفنف خواص وآثار بیدا

كرفي والاكونى ب

امام احد نے فرمایا: سنواایک مضبوط قلعہ ہے جس میں نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی سراخ ، ہاہر سے جاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے مونے ک ما نذہادر چوطرف سے بالکل بندہ مواتک اس بی نہیں جاسکتی، اچا تک اس کی دیوار پھنتی ہے اور ایک جا ندار آستھوں ، کانوں والا بولتا چالتا خوبصورت شکل چا مرا لكل آتا به بتاداس بندمكان ش اس كو بداكر في والاكون بان كا شاره الله كى طرف تقار

وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك، فاستدل له باختلاف اللغات و الأصوات و النغمات، وعن أبي حيفةً : أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود البارى تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد اخُتُبِرتُ عنه، ذكروا أن سفينة في البحر موقرة، فيها أنواع من المعاجر، وليس بها أحديجرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب، وتجيئ وتسيربنفسها، وتساعيرق الأمواج العظام، حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاء ت بنفسهامن غير أن يسوقها أحد فقالوا: هذا شي لا يقوله عاقل، فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوى والسفلي وما اشتملت عليه من الأشيا والمحكمة ليس لها صالع؟ فبُهِتُ القومُ ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعيّ، أنه سئل عن وجود الصانع. فقال: هذا ورق التوت، طعمه واحد، تأكله الدو دفيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً، وتأكله الطباء فيخرج منها المسك، وهو شئ واحد، وعن الإمام أحمد بن حنبلَ أنه سئل عن ذلك، فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب وال منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز (أي الخالص)، فبينا هو كذلك إذاندع جداره فخرج منه حيوان مميع بصير، ذو شكل حسن وصوت مليح، يعنى بدلك البيضة إذا خرج منه الدجاجة.

أم كيف يُجعده الجاحدُ

فياعجباً كيف يعصى الله

تبدل عبلي أنبه واحيد

رفى كىل شىي لە آية

حكى هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره: ١/٩٥ تحت تفسير قوله تعالى: ياأيها الناس اعبدو ربكم الذي خلقكم

شوح العقائد النسفية

) وقريب من هذا مايقال: إِنَّ مُبدأ الممكناتِ باسْرِهَا لابدأن يكون واجبا إذ لوكان سكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مُبدِأً لها.

المعند اورجب بدیات ثابت ہوچکی کہ عالم محدث ہے اور بدیات معلوم ہے کہ ہر محدث کے لیے کوئی محدث المردری ہے ممکن کے دونوں طرف (وجود وعدم) میں سے ایک کے بغیر مرنے ہوجانے کے مال (موجد) ضروری ہے مکن کے دونوں طرف (وجود وعدم) میں سے ایک کے بغیر مرنے کے دانے ہوجانے کے مال ر مربع ریخ کے بدیمی ہونے کی وجہ سے ،تو بیر بات ثابت ہوگئی کہاس کے لیے کوئی محدث (موجد) ہے۔

اور عالم کا موجدوه الله تبارک و تعالی ہے بینی وہ ذات جو واجب الوجود ہے جس کا وجود خوداس کی ذات ے ہاوروہ مختاج نہیں ہے کسی چیز کا بالکل،اس کیے کہ اگراس کا وجودمکن ہوتو وہ من جملہ عالم کے ہوگا، پس عالم کا مودادراس کامبدء ہونے کے لائق نہیں ہوگا۔اس کے ساتھ سے بات بھی ہے کہ عالم نام ہے ان تمام چیزوں کا جو (اینے) موجد وصانع کے وجود پرعلامت اور دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اوراس کے قریب ہے وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ تمام ممکنات کا مبدء ضروری ہے کہ وہ واجب ہو؛ اس لیے كاكرده مكن موكا؛ تومن جمله ممكنات كے موگا، پس وہ اس كے ليے مبد عبيس موگا۔

اخات المخدّث مادث ، نو پير، جو بهلے معدوم تفاجر وجود مين آيا: مخدت : موجد، پيراكرنے والا، صالع، ترجع زائج ہونا،طرفی: تثنیہ طرف کا بمعنی کنارہ ممکن کے دونوں کناروں سےمرادوجوداورعدم ہے،واجب السوجود: جس كا وجود ضروري مواور عدم محال موليعنى جو بميشه سع مواور بميشه رب اوراس كا وجود ذاتى مواوراب وجود مين بالككسي كامختاج نه بهو، اوروه صرف الله نتعالى كى ذات ب جائز الوجود: جس كاوجود مكن بوبضرورى نه

مانع عالم کے وجود کی دلیل: ولسما ثبت الخ: یہاں سے صانع عالم کے وجود کی دلیل بیان کررہے ہیں

پہلامقدمہ: "العالم حادث" ہے جس کی دلیل ماقبل میں گذر چکی۔ اور دوسرامقدمہ ہے: "إن المُحدّث لابد له مِن مُنْحدِثِ" لَيْني برحادث كے ليے كوئى محدِث (موجد) ضرورى ہے اس كى دليل صدورة امتناع الخ ے جس کا حاصل رہے کہ ہر حادث ممکن ہوتا ہے اور ممکن کے دونوں طرف لیعنی وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں لہذااس کے وجود کوعدم پرتر جی دینے کے لیے سی مرج کا ہونا ضروری ہے در نہ ترجیح بلا مرج لازم آئے گی جومال

ہے، پس دونوں مقد مات کو ملائے سے یہ بات فابت ہوگی کہ عالم کا کوئی محدث (موجد) ہے۔
مما نع عالم کی تعیین: وَ الْسَمْحُدِثُ لِلْعَالَم :اس سے پہلے جودلیل شارح (علامۃ لاتا دال ) نے بیان کااس
سے تو صافع عالم کا وجود فابت ہوتا ہے اور ماتن (امام نعی ) کی اس عبارت سے صافع عالم کی تعیین ہوتی ہے کہ دواللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ سے مرادوہ واجب الوجود ذات ہے جس کے وجود کی علمت خوداس کی ذات ہے اوروہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی ذات ہے اوروہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی ذات ہے اوروہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اوروہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وہیں کے وجود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وہود کی علمت خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وہود کی مار کی اس کی خوداس کی فرات ہے اور وہ اپنے وہود کی مار کی فرات ہے اور وہ اپنے وہود کی مار کی فرات ہے اور وہ اپنے وہود کی مار کی دوروں کی دوروں

قوله: إذ كو كان جائز الوجود يسمانع عالم كواجب الوجود بونى كارليل بجس كا عامل يه كرعالم بوراكا بوركا موجود بوركا مت اوردليل بوركا مركا كالمركان موقو وه من جمله عالم مكن موكا خوداس كا بين او برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كا خوداين وجود برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كالمورد بالمركمان كالمركمان كالمركمان كالمورد بدير بالمركمان كالمركمان كالمركمان كالمورد برعلامت اوردليل مون كور حالا لكركمان كالمركمان كالم

طلامت اوردلیل ہونا محال ہے۔ قبولہ: وقریب مین هلدا الغ: بعض نے صافع عالم کے واجب الوجود ہونے کی دلیل بدیمان کی ہے کہ تمام ممکنات کا بمبد وضروری ہے کہ وہ واجب ہو، اس لیے کہ اگر وہ ممکن ہوگا تو من جملہ ممکنات کے ہوگا، اس وہ ممکنات بے لئے مرد وہیں ہوسکتا۔ اس دلیل کے ہارے میں حضرت شارح (علامہ تفتازاتی) فرماتے ہیں کہ یددلیل بہل دلیل کے قریب قریب ہے بینی دولوں کا ماحصل ایک ہے فرق صرف الفاظ اور تجبیر کا ہے کہ بہلی دلیل بطریق حدوث ہے اور یہ بطریق امکان۔(۱)

(۱) حاصل الأول أن مبدء المعالم لوكان جالزاً لكان من جملة المعالم الذى هو مُحَدّث فلا يصلح مُبدء اله والالكان علة لفسه، ومعصل الثاني أن مبدء الممكنات لوكان جائزاً لكان من جملة الممكنات فلم يصلح مبدء الها. (حاشيه عبدالحكيم على المغيالي: ٢٧) وفي شرح المقاصد: وفي إثبات الواجب طريقان للحكماء والمتكلمين. فطريق إثبات الواجب عند الحكماء أنه لاشك في وجود موجود وأن كان واجبا فهو المرام وإن كان ممكنا فلا بدله من علة بها يترجح وجوده وينقل الكلام المه فاما أن يلزم الدور والتسلسل وهو محال أو ينتهى إلى الواجب وهو المطلوب. وعند المتكملين أنه قد ثبت حدوث العالم إذ لاشك في وجود حادث وكل حادث فيالضرورة له محدث فاما أن يدور أو يتسلسل وهو محال وإما أن ينتهى الى قديم لا يفتقر الى سبب اصلا وهو المراد بالواجب وكلا الطريقين مبنى على امتناع وجود الممكن أو الحادث بلا مُوجِد وعلى استحالة الدور والتسلسل والمتكلمون لما لم يقولوا بقدّم شي من الممكنات كان إثبات القديم إثباتا للواجب. (شرح المقاصد. ٢: ٥٠)

وقد يُتو هُمُ أَنَّ هذا دليلٌ على وجود الصابع مِن غير المتقار إلى إبطال التسلسل ولبس كذلك، بل هو إشارة إلى أحدادِلَّة بطلانِ التسلسل وهو الدلو تُرتَّبَ سِلسِلةُ الممكناتِ لا إلى نهاية لا ختاجت إلى علة، وهي لا يجوز أن يكون تفسها، ولا بعضها لاستحالة كون الشئ علة لنفسه ولعِلَلِهِ، بل خارجًا عنها فيكون واجبًا فَتَنْقَطِعُ السلسلةُ.

ترجمه :اور بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بے شک بیدلیل ہے مانع کے وجود پر شکسل کے ابطال کی طرف متاج ہوئے بغیر، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ بیاشارہ ہے بطلان تنکسل کے دلائل میں سے ایک کی طرف اوروہ بیہے کہ اگر مكنات كاسلسله مرتب مولا الى نهاميه، توبير محتاج موكاكسي علمة كااوروه (ليعني علت) ندتواس (سلسله ممكنات) كاعين ہوسکتی ہے اور نداس کا بعض بھی کا اپنے لئے اور اپنے علتوں کیلئے علت ہونا محال ہونے کی وجہ سے، بلکہ وہ اس سے

فارج ہوگی پس وہ واجب ہوگی پس سلسلمنقطع (متنابی) ہوجائےگا۔

ایک غلط بھی کا از الہ: قولہ و قَدْ یُتوَ هُمُ الْحَ: جانا جا ہے کہ ممانع عالم یعنی واجب الوجود ہستی کے اثبات کے عِينَ مشهور دلائل بين وه سب بطلان تسلسل پرموتوف بين جب تك تسلسل كا ابطال ندكيا جائے اس وقت تك وه دلائل تام بیس ہوسکتے اوران سے صانع عالم کا وجود ثابت نہیں ہوسکتا ؛ کیونکہ بیکہا جاسکتا ہے کہ ایک ممکن کی علت کوئی دومرامکن ہواوراس کی کوئی تیسرااور تیسرے کی کوئی چوتھا ای طرح لا الی نہایہ الی صورت مین کسی صانع عالم اور واجب الوجود استى كو مانے كى ضرورت باقى نهيں رائى اليكن بيصورت چونكه تسلسل كى ہے اور تسلسل كو ہم باطل ومال كتے ہيں لہذا اگر تشكسل كا بطلان دلائل سے ثابت ہوجائے تو واجب اورصائع كا وجود آسانى سے ثابت ہوجائے گا،

مرتسکسل کے ابطال میں کلام طویل ہے اور اس کا بطلان بہت کمی چوڑی باتوں پر موقوف ہے۔

اس لیے بعض نے صافع عالم کے وجود پرایس دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں تتلسل کے ابطال كى فرورت نەردى يەلىلىل كالطال كے بغيرواجب اورصائع كالثبات بوجائے، چنانچداوىر مَايُفَالُ أَنَّ مبدأ الممكنات الغ ہےجودليل بيان كي كئ ہاس كے بارے بيل بعض كاخيال يبى ہكريصالع كا تبات كى دیل ہے ابطال تنکسل کی جانب احتیاج کے بغیر، یعنی اس دلیل سے صالع کا اثبات ابطال تنگسل پرموقوف نہیں ب- مرشارح (علامة تفتازاني) كانظر مين بعض كايه خيال مي نبيس باس لئے اپنے تول وقد يتوهم النع سے ال کی تردیدفر مارہے ہیں کہ: رو بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دلیل (جواو پر مایقال النے سے بیان کی گئی ہے) دلیل ہے صافع کے وجود پر ابطال تسلسل کی جانب احتیاج کے بغیر حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ یہ بینی ما بسقال النخ اشارہ ہے بطلان تسلسل کی جانب احتیاج کے بغیر حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ یہ بینی ما بسقال النخ اشارہ ہے بطلان تسلسل کی جانب احتیاج کے بغیر حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ یہ بینی ما بسقال النخ اشارہ ہے بطلان تسلسل کی جانب احتیاج کے بغیر حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ یہ بینی ما بست کی اس کے بعد احتیاج کے بعیر حالا نکہ ایسانہ کی جانب احتیاج کے بغیر حالا نکہ حالات کی جانب احتیاج کے بغیر حالات کے بغیر حالات کی جانب احتیاج کے بغیر حالات کی جانب کی جانب کی جانب احتیاج کے بغیر حالات کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے بغیر حالات کی جانب کی ج دلائل میں سے ایک کی جانب '-

تنبيه : جانا جائم كمثارة كاس قول "بل هو اشارة الى احد ادلة بطلان اتسلسل" عابظامري معلوم ہوتا ہے کہ بیا بین مایقال النع بطلان تلسل کی دلیل ہیں ہے بلکہ اس میں بطلان تلسل کی دلیل کی جانب صرف شارہ ہے، لیکن ایبانہیں ہے بلکہ شارح کا بیکلام تسامح پر مبنی ہے اور مطلب بیہ ہے کہ بیدولیل بطلان سلسل کو بھی متلزم ہے اور اثبات صانع کے ساتھ سلسل کے بطلان کی بھی دلیل ہے، جبیبا کہ آھے شار کے خود بیان فرمارے ہیں، لیکن چوں کہاس میں تشکسل کا بطلان صراحة فدکور نہ تھا اس لئے شارح نے اس کوشکسل کے بطلان کی دلیل

كنے كے بجائے يفر مايا: بل هو اشارة النع كماس ميں اس كي طرف اشاره --اب شارج کی تر دید کا حاصل میہ ہے کہ اس دلیل میں تسلسل کا بطلا ن صراحة مذکور نہ ہونے کی وجہ سے بعض کا پیگان کرنا کہ بیا ثبات صالع کی دلیل ہے ابطال تسلسل کی جانب اُحتیاج کے بغیر میجے نہیں ہے بلکہ بیا ثبات صانع کے ساتھ بطلان سلسل کی محی دلیل ہے جبیا کہ اس کی اس تقریر سے معلوم ہوگا جوآ گے آرہی ہے۔ بطلان سلسل كى دليل قول و وهو اله الع: يهال عصارة بطلان تسلسل كى اس دليل كوبيان فرمات بين جس کی طرف سابق دلیل (مایفال) میں اشارہ ہے بینی اس کی تقریراس طور سے کررہے ہیں کہاس سے اثبات میانع کے ساتھ تسلسل کا ابطال بھی ہوجائے اوراس کا دونوں کی دلیل ہوزامعلوم ہوجائے۔ سلسل کی تعریف: اس تقریر کو بیجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ تسلسل کہتے ہیں: غیرمتنا ہی چیزوں کے مرتب شکل میں موجود ہونے کو۔اورامور غیرمتنا ہیہ کے مرتب شکل میں موجود ہونے کا مطلب بیہ ہے کہان میں سے

ہرسابق لاحق کے لئے علت ہو۔ اس کے بعد شاری کی تقریر کا مطلب سے کہ اگر ممکنات کا سلسلہ مرتب ہولا الی نہا ہے، لین ایک ممکن کی علت دوسراممکن ہواود دسرے کی تیسرااس طرح لا الی نہار یو بیہ پورا سلسلہ چونکہ ممکنات سے مرکب ہے اور ممکنات کا مجموعه واجب تو ہوہیں سکتا، لامحاله ممکن ہی ہوگا اور ہرممکن علت کا محتاج ہوتا ہےلہذا بیسلسلہ اورمجموعہ بھی کسی علت کا محتاج ہوگا ،اب ریتو ہونبیں سکتا کہ مجموعہ ممکنات کی علت خود مجموعہ ہو یااس کا بعض ہو؟ کیوں کہ پہلی صورت میں بحلیّة الشَّى لِنَفْسِهِ (فَى كَا بِي ذات كَ لِتَ علت مونا) لازم آئكا اور دومرى صورت من عِلِيَّةُ الشَّى لِنَفْسِهِ

اورعلیة الشی لِعِلَلِهِ (فی کا پی ذات کے لئے علت ہونا اور اپی علت ہونا) لازم آئے گا۔ اول تواس طرح كم مجموعه كى علت جب بعض ہوگا تو وہ بعض چونكه مجموعه كاجزاوراس ميں داخل ہے پس جب . مجوعہ کے لئے علت ہوگا تو اس کے عمن میں اپنے لئے بھی علت ہوگا۔

اور انی مینی عملیة الشی نیعلیه اس طرح لازم آئے کی که جو بعض مجموعه مکنات کی علت موگاوه بعض بھی چونکہ مکن ہے اس لئے وہ بھی کسی علت کا مختاج ہوگا اوراس کی علت بھی مجموعہ ہی کا کوئی جز ہوگا اور چونکہ وہ بعض بورے مجموعہ کے لئے علت ہے لہذا اس مجموعہ کے جس جز کو بھی اس بعض کی علت قرار دیا جائے اس جز کا پی علت (بعض) كے لئے علت ہونالازم آئے گا۔اور عِلِيّة الشّي لِنَفْسِه ياعِلِيّة الشّي لِعِلَلِه مال ب، پس جب مجوعد کی علمت خودمجموعہ باس کا بعض مہیں ہوسکتا تو لامحالہ علت کوئی ایسی فنی ہوگی جواس سے خارج ہوا درممکنات سے فارج واجب ہی ہے لہذامتعین ہوگیا کہ تمام ممكنات كى علت ذات واجب الوجود ہے جوكسى علت كى مختاج نہيں ہوتی، پس سلسلم منقطع اور متنابی ہوجائے گا اور شلسل باطل ہوجائے گا۔

تنبيه :اس تقرير معلوم موكيا كه بياثبات صانع اور بطلان تسلسل دونوں كى دليل بيكن اس پراهكال بيد ہوتا ہے کہ شار کے کے قول وقعد بتو هم النع سے معلوم مور ہاتھا کہ اثبات صالع کی پردلیل موتوف ہابطال تتكمل يراوريه بات اس تقرير سے ثابت تہيں ہوتی اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوا كہ يه بطلان تتكمل كى بھی دليل ہاوراس کو بھی منتلزم ہے حالاں کہ سی چیز کی جانب احتیاج وتو تف اور فی ہے اوراس کومنتلزم ہونا اور فی ہے۔ متلزم ہونے سے بیلازم ہیں آتا کہوہ موقوف اور مختاج بھی ہو۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ عبارت میں تسامح ہے، شارح کا مقصد بیہ ہے کہ واجب تعالیٰ کے اثبات کی بیدلیل بطلانِ تنكسل كوبھى متلزم ہے اور اس سے اثبات واجب كے ساتھ تنكسل كا ابطال بھى ہوجا تا ہے ہي بدا ثبات واجب کے ساتھ بطلانِ سلسل کی بھی دلیل ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) (وراجع النعيالي مع حاشيه عبدالحكيم: ٢٢) شرح مقاصد كعبارت السلط من ياده واضح بفرماتي بين ومنهم من توهم صحة الاستدلال بسحيث لا ينفتقر إلى ابطال الدور والتسلسل وذلك وجوه: الاول: لولم يكن في الموجودات واجب لكانت باسرها ممكنة فيلزم وجود الممكنات لذواتها وهو محال، وفيه نظر لان وجود الممكن من ذاته انما يلزم لو لم يكن كل ممكن مستندا الى ممكن آخر لا الى نهاية وهو معنى التسلسل وإن أريد مجموع الممكنات من حيث هي فلا بد من بيان أن علتها ليست نفسها ولا جزأً منها بل خارجها عنها وذلك أحد أدلَّة إبطال التسلسل، وبهذا يظهر أنَّ الوجه الثاني مشتمل على إبطال التسلسل. وتقريره أن مجموع الممكنات أعنى الماخوذ بحيث لا يخرج عنه واحد منها ممكن بالطريق الاول وكل ممكن فله بالضرورة فاعل =

وَمِنْ مشهور الأدِلَّة برهانُ التطبيق، وهو أَنْ تُفرضَ من المعلولِ الأخير إلى غير النهاية جملة ، وما قبله بواحدٍ مَثَلًا إلى غير النهاية جملة أخرى. ثم نُطبِق الجملتيْنِ: بأن نَجْعَلَ الأولَ من الجملة الثانية، والثاني بالثاني وَهَلُمَّ جَراً. فَإِنْ كَان بإزاء كل من الجملة الثانية، والثاني بالثاني وَهَلُمَّ جَراً. فَإِنْ كَان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال، وإن لم يَكُنْ فقد وُجِدَ في الأولى مالايوجد بإزائه شي في الثانية فتنقطع الثانية وتناهى. ويلزَمُ منه تَنَاهِي الأولى لأنها الاتزيد على الثانية إلا بقدرٍ متناهياً بالضرورة.

شرح العقائد النسف

توجمه : اور (بطلان سلس) کے مشہور دلائل ہیں ہے برہان طبیق ہاور وہ ہے کہ فرض کیا جائے معلول اخر سے لا الی نہا ہے (بعنی غیر متابی شکل میں) ایک مجموعہ اور اس معلول ہے جو معلول اخیر ہے ایک درجہ پہلے ہے۔ مثال کے طور پر - لا الی نہا ہے ، دوسر المجموعہ (فرض کیا جائے) پھر ہم تطبیق دیں گے دونوں مجموعے کو بایں طور کہ ہم کریں مے پہلے مجموعے کے اول جز کو دوسر ہے مجموعے کے اول جز کے مقابل میں اور (پہلے مجموعے کے) دوسر ہے جز کو (دوسر ہے مجموعے کے) دوسر ہے جز کے مقابل میں ۔ اور اس طرح ہے سلسلہ چلتا رہے گا، بس آگر پہلے مجموعے ہوتو تحقیق کہ پایا گیا پہلے مجموعے میں وہ فر دجس کے مقابل میں نہیں پایا جاتا ہے کوئی فر ددوسر ہے مجموعے میں بس دوسرا مجموعہ منقطع اور متابی ہوجائے گا اور اس سے لازم آئے گا پہلے مجموعہ کا متنابی ہونا اس لیے کہ وہ دوسر سے مجموعے پر ذائد نہیں ہونا اس لیے کہ وہ دوسر سے مجموعے پر ذائد نہیں ہے مگر متنابی مقدار میں – اور دہ شی جوزائد ہوکی متنابی عی مقدار میں مقدار میں مقابی ہوتی ہو

بطلانِ سلسل کی مشہوردلیل برہان طبق و مِنْ مَشْهُوْدِ الأَدِلَةِ الْنِح : بطلان سلسل کے مشہوردلائل میں بطلانِ سلسل کی مشہوردلائل میں سے ایک دلیل برہان تطبق ہے یہاں سے اس کوذکر کررہے ہیں جس کی وضاحت بیہ کے کہ سلسل کہتے ہیں: ''امور غیر متنا ہیہ کے فارج میں اس طرح موجود ہونے کو کہ اس میں سے ہرسابق لاحق کے لئے علت ہو' نیں اگر تسلسل کا غیر متنا ہیہ کے فارج میں اس طرح موجود ہونے کو کہ اس میں سے ہرسابق لاحق کے لئے علت ہو' نیں اگر تسلسل کا

سمستقل أى مستجمع بجميع شرائط التأثير وفاعل مجموع الممكنات لا يجوز ان يكون نفسها وهو ظاهر ولا كل جزء منها والا لزم توارُدُ العِلَلِ المستقِلَة على معلول واحدمع لزوم كون الشي علة لنفسه ولعلله ...... ولا بعض الأجزاء منه ... فتعيَّن كون المستقل بفاعلية مجموع الممكنات خارجا عنها والخارج عن مجموع الممكنات يكون واجبا بالضرورة، وأنت خبير بأن هذا أول الادلة المذكورة لمطلان التسلسل (شرح المقاصد: ٥٨:٣)

شوح العقائد النسفية

وجود من بوتو ہمارے کے ممکن ہوگاعلل (علتوں) اور معلولات کے دوا لیے مجموع فرض کرنا جن میں ہے ایک کی وبور سے ہو یعنی اس معلول سے جوسب سے آخر میں وجود میں آیا ہواوروہ سی کی علمت ندہو۔ ابدردسرے مجوعے کی ابتداء اس معلول سے ہوجومعلول اخیرے ایک درجہ پہلے ہو۔ اور دوسری جانب ہیں یعنی فاب مامنی میں دونوں مجمو سے غیرمتنا ہی ہوں اس طرح:

کیں مید دونوں مجموعے ایک جانب میں متناہی ہوں گے اور دوسری جانب میں غیر متناہی اوراس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب میں دوسرامجموعہ پہلے سے ایک درجہ ناقص بھی ہوگا۔اب ہم دونوں مجموعوں میں اس طرح تطبیق دیں گے کہ جموعداولی کے پہلے جز کو مجموعہ ثانیہ کے پہلے جز کے مقابل میں کریں سے اور مجموعداولی کے دوسرے جز کو مجوعة ثانيك دوسرے جز كے مقابل ميں كريں كے اور أس كے تيسرے جزكو إس كے تيسرے جزكے مقابل ميں كري محاى طرح تمام اجزاء ميں تطبيق ديتے جلے جائيں گے۔

اب دوحال سے خالی ہیں یا تو کسی جگہ پہو کچ کرمجموعہ اولی میں کوئی جز ایسا یا یا جائے گا جس کے مقابل میں مجوعة انديس كوئى جزينه وكايا ايبانبيس موكا بلكه مجموعداولى كے مرمرجزكے مقابل ميں مجموعة اندركوئى ندكوئى جز ضرور ہوگا۔ دوسری صورت میں ناقص کا زائد کے برابر ہونالا زم آئے گا کیوں کہ جانب ماضی میں دونوں اگر چہ برابر ہیں کیوں کہاس جانب میں دونوں کوغیر متناہی فرض کیا گیا ہے لیکن جانب مستفتل میں پہلامجموعہ زائد ہے اور دورانانس؛ کیوں کہ پہلے کی جہاں سے ابتداء ہے دوسرے کی ابتداءاس سے ایک جزآ کے سے فرض کی گئی ہے پس جب نظبی کے اندر پہلے جموعہ کے ہر جز کے مقابل میں دوسر ہے جموعہ میں کوئی جز ضرور ہوگا تو دونوں کا برابر ہونالازم آئے گااور بیمال ہے اور پہلی صورت میں یعنی اگر پہلے مجموعے کے اندرکوئی جزابیا پایا جائے جس کے مقابل میں دورے مجموعے میں کوئی جزنہ ہوتو دوسرا مجموعہ متنائی ہوجائے گااوراس کے متنائی ہونے سے لازم آئے گا پہلے مجوعے کا متنائی ہونا؛ کیوں کہ وہ دوسرے ہے اگر چہزائد ہے لیکن اس کی زیادتی متناہی ہے لیعنی صرف ایک درجہ۔ اور قاعدہ ہے کہ جوز ائد ہوکسی متنا ہی شی سے متنا ہی مقدار میں تو وہ بھی متنا ہی ہوتا ہے پس امور غیر متنا ہید کا وجود جس کو مس

سلسل سے بیں باطل ہے۔

وهدا التطبيق إنما يُمكِن فيما دخل تحت الوجود، دون ما هو وهمي مَخْض، فإنه يَنقطِع بانقطاع الوهم، فلا يرد النّقض بمراتبِ العدد بأن تُطبّقُ جُملتان: إحدهما من الواحد لاإلى نهاية، والثانية من الإثنين لاإلى نهاية. ولا بمعلوماتِ الله تعالى و مقدوراتِه فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما وذلك لأن معنى لاتناهى الأعداد والمعلومات والمقدورات أنّها لاتنتهى الى حد لا يُتصور فوقه آخر، لا بمعنى أنَّ مالانهاية له يدخل في الوجود فإنه محال.

ترجمه: اورية بين بلاشبه البي چيزول مين ممكن بجووجود كيخت داخل بوچكي مول نه كدان چيزول مين جو محض وہمی ہیں اس لئے وہ (تطبیق)منقطع (فتم) ہوجائے گی وہم کے (عمل کے)منقطع ہونے ہے۔

پس اعتراض وارد ہیں ہوگا عدد کے مراتب سے بایں طور کہ طبیق دی جائے دو مجموعے کوجن میں ایک (شروع مو) ایک سے لا الی نہایہ، اور دوسرا (شروع مو) دوسے لا الی نہایہ، اور نہ (اعتراض وارد موگا) الله تعالیٰ کی معلومات اور مقدرات سے اس کئے کہ اول (لیعن معلومات) زیادہ ہیں دوسرے (لیعنی مقدورات) سے ان دونوں

کے غیرمتنائی ہونے کے باوجود۔ اور بیاں لئے کہ اعداد اور معلومات ومقدرات کے غیرمتناہی ہونے کے معنی بیر ہیں کہوہ کسی الی صدیر میں پہنچ سکتے جس کے اوپر کسی دوسر سے کا تصور نہ کیا جاسکے، نہ کہ اس معن میں کہ بے شک وہ فنی جس کی کوئی انتہائیں ہے

وجود میں داخل ہے، اس لئے کہ بیر محال ہے۔

بربان هين براعتراض اوراس كاجواب قول وهذا التطبيق الغ يبان عصارح (علاميقتازاق) برہان تطبیق پروارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں ، اعتراض یہ ہے کہ اگر برہان تطبیق کو بھی مان لیا جائے تو اس کو اعداد اور مقدورات ومعلومات الہيد ميں بھي جاري کيا جاسکتا ہے اوراس سے اعداد اور مقدورات ومعلومات البهيكامتناي مونالازم آئے كاحالال كدان سب كاغيرمتناي مونامتفق عليه --

اعداد میں بربان تطبیق کواس طرح جاری کیا جاسکتا ہے کہ اعداد کے دوسلسلے فرض کئے جا تیں جن میں سے ایک کی ابتداءتو واحد بعنی ایک سے مواور دوسرے کی ابتداء افسنیسن بعنی دوسے مواور دوسری جانب میں دونول غیر متابی موں اس طرح: ۱۲۳ م ۱۷ ۲ الی آخرہ

۲ ۳ ۲ ۵ ۲ الی آخره

ہیں ایک جانب میں تو دونوں متاہی ہوں کے اور دوسری جانب میں دونوں غیر متناہی اب ہم دونوں میں اس طرح والمناق ویں مے کہ سلسلہ اُولی کے پہلے عدد کوسلسلہ ٹانیہ کے پہلے عدد کے مقابل میں کریں مے اورسلسلہ اولی کے دوس عدد کوسلسلہ فانیہ کے دوسر سے عدد کے مقابل میں کریں مے اور تیسر سے کوتیسر سے کے، ابی طرح دونوں مليے كتمام اعداد ميں تطبيق ديتے جلے جائيں گے۔

اب دوحال سے خالی ہیں، یا تو کسی جگہ ہی کے کرسلسلہ اولی میں کوئی عدد ایسا پایا جائے گا جس کے مقابل میں سلملہ ثانیہ میں کوئی عدد نہ ہوگا یا سلسلہ اُولی کے ہرعدد کے مقابل میں سلسلہ ثانیہ میں کوئی عدد ضرور ہوگا، دوسری مورت میں ناقص کا زائد کے برابر مونالازم آئے گا؛ کیول کے سلسلہ اولی کی ابتداء ایک سے ہاورسلسلہ ٹانیک دو ے پس پہلاسلسلہ ایک عدوز اکد ہوااور دوسراسلسلہ ایک عدوناقص۔

اور پہلی صورت میں دوسراسلسلہ متناہی ہوجائے گا اوراس کے متناہی ہونے سے لازم آئے گا پہلے سلسلے کا منابى بوناكيول كدوه زائد بدوسر كسلط سيمتنابى مقدار ميل \_اورقاعده بكد الزائد على المتناهى بقدرمتناه متناه (جوكس متنابى سےزائد بومتنابى مقدار مين وه بھى متنابى بوكا)\_

اورمعلومات ومقدورات میں برہان طبیق کو جاری کرنے کی صورت بیہ ہے کدایک سلسله معلومات المهیدکا نرض کیا جائے اور دوسرامقد ورات کا اور دونوں میں تطبیق دی جائے۔اب دوحال سے خالی میں یا تو سلسلۂ معلومات کے ہرمعلوم کے مقابل میں سلسلہ مقدورات میں کوئی مقدور ہوگا؟ یاکسی جگہ پہنچ کرسلسلہ معلومات میں کوئی ایبا معلوم پایاجائے گاجس کے مقابل میں سلسلہ مقدورات میں کوئی مقدورنہ ہوگا؟

مہلی صورت میں معلومات ومقد ورات کا برابر ہونالازم آئے گا، حالال کہ بیمال ہے؛ کیوں کہ معلومات مقدورات سے زیادہ ہیں اس لئے کہ مقدورات جتنی ہیں وہ سب باری تعالیٰ کومعلوم ہیں مگرمعلومات تمام کی تمام مقدورتہیں ہیں، جیسے ذات باری تعالی ، الله تعالی کومعلوم ہے مگر مقدورتہیں ہے، اسی طرح محالات معلوم ہیں مگر مقدورہیں ہیں۔اور دوسری صورت میں مقدورات متناہی ہوجائیں گی اوراس سے لازم آئے گامعلومات کا متناہی ہونا؛ کیوں کہ معلومات اگر چہ مقدورات سے زائد ہیں مگرمتنا ہی مقدار میں اور ہروہ شی جوزا کد ہو کسی متنا ہی شی سے متنائى مقدار میں وہ متنائی ہوتی ہے۔

جواب کی تقریر:

برسب ریت بر بست که بر مان تطبیق صرف ان امور میں جاری ہوسکتی ہے جو وجود خارجی یا ذہنی میں داخل جواب (۱) کی تفصیل ہیں ہے کہ بر مان تطبیق صرف ان امور میں جاری ہوسکتی ہے جو وجود خارجی یا ذہن میں غیر متنا ہی شکل میں مفصل طور پرموجود ہوں ، نہ کہ ان امور میں جو تحض وہمی ہوں بعد چین خارج یا ذہن میں غیر متنا ہی شکل میں مفصل طور پرموجود ہوں ، نہ کہ ان امور میں جو تحض وہمی ہوں لیمنی مرف اعتبار کی ہوں اور ذہن کے اعتبار کرنے پرموجوف ہوں ۔

اور جب ایسا ہے تو اعدادادورمقد درات وغیرہ کے ذریعہ اعتراض دارد نہ ہوگا کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی خارج یا ذہن میں مفصل طور پرغیر متناہی شکل میں موجود نہیں ،اعداد کا خارج میں غیر متناہی مقدار میں موجود نہ ہونا تو خارج یا ذہن میں معدودات متناہی ہیں اور معدودات کا متناہی ہوناعدد کے متناہی ہونے کو متلزم ہے۔اور ذہن میں اعداد غیر متنائی مقدار میں اس لئے موجود نہیں ہوسکتے کہ ذہن تفصیلی طور پرغیر متناہی چیزوں کے استحضار پر قادر نہیں اعداد غیر متناہی مقدورات ومعلومات بھی جس قدر خارج میں موجود ہیں وہ متناہی ہیں اور ذہن میں بھی غیر متنائی مقدار میں ان میں ہوسکتے۔ مقددار میں ان کا وجود نہیں ہوسکتا، پس بر مان تطبیق ان میں جاری نہیں ہوسکتی۔

اس طرح مقد ورات الہیہ - چاہے جس قدر وجود میں آجا کیں - وہ کی ایسی حدیثہیں بہتے سکتیں کہان کے بعد قدرت خداوندی عاجز ہوجائے اوراس میں کوئی مقدور باقی ندر ہے بلکہ ہر حال میں قدرت خداوندی باقی اور کا کامل رہے گا۔ مثلاً ابتداء آفرنیش عالم سے اب تک اربول کھر بول مخلوق وجود میں آجیس مگراس کے باوجود اللہ کی قدرت اُلائ تک مَا تکان ہے یعنی اس وقت بھی و لیم ہی کامل ہے

<sup>(</sup>۱) ومحصله أن المتناهى وعدمه قرع الوجود سواء كان في الخارج أو في الذهن، فالشي بدون الوجود لا يتصف بالتناهي وعدمه والمنصف منها بالوجود ليس إلاقدراً متناهيا أمّا في الذهن كالأنه لايقدر على استحضار مالا يتناهى، وأما في الخارج فلان كل ماهو موجود في الخارج متناه، ومايقال إنها غير متناه، معناه عدم الانتهاء الى حدلا مزيد عليه، وخلاصته: أنها لوو جدت بأسرها لكانت غير متناهية (الخيالي مع حاشية عبدالحكيم: ٦٥)

اللوالة اعلى اورى مخلوق كاوجودومدورويسے اى مكن ہے جيے شروع ميں مكن تھا ،اى طرح معلومات المهيدك و و ركاسلسله محمى بهي المحمي المعرفا -

خلاصہ بیہ ہے کہ اعداد اور مقدورات ومعلومات الہیہ وجود کے اعتبار سے متناہی ہیں کیوں کہ غیر متناہی جزوں کا وجودمحال ہے اور ان کو جوغیرمتنا ہی کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہان میں سے کوئی وجود کے اندر کسی ایسی مدر بین پہنچ سکتے جس کے اوپر کسی اور کا وجود اور اضافہ مکن ندہو۔ اور اس اعتبار سے ان کاغیر متنابی ہونا موہوم ہے مدیر بین پہنچ سکتے جس کے اوپر کسی اور کا وجود اور اضافہ مکن ندہو۔ اور اس اعتبار سے ان کاغیر متنابی ہونا موہوم ہے پی جس قدراعداد وغیره موجود میں وہ تو متناہی ہیں اور جوموجود نہیں ہیں وہ موہوم ہیں اور موہوم چیز دل میں برہان تطبق جاری نہیں ہو عتی-

تنبيه :اوپرجوكها كيا كهاعداداورمقدورات ومعلومات المبيروجود كاعتبار يسسب متنابي بين ال باريين یہ بات ذہن میں رہے کہ معلومات الہید کا وجود خارجی کے اعتبار سے متناہی ہونا تو متفق علیہ ہے لیکن وجود علمی یعنی الله تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے بھی وہ متناہی ہیں یاغیر متناہی اس میں اختلاف ہے بعض نے اس اعتبار سے بھی اس کو مناى كها باورشار حرمه الله كقول" لا بسمعنى ان مالا نهاية له يدخل تحت الوجود فانه محال میں دجود مطلق ہے جو عام ہے وجو د خار جی اور علمی دونوں کو پس مطلب بیہوگا کہ غیر متنا ہی کا وجو د میں داخل ہونا وجو د خارجی ہو یاعلمی دونوں اعتبار سےمحال ہے۔

اس صورت میں معلومات الہید کے اندر بر ہال تطبیق کا جاری نہ ہونا تو واضح ہے کیکن اس پراشکال بیہوتا ہے كرآ خرت كى زندگى لامحدود بےلہذا آخرت كے ايام وحوادث اور اہل آخرت كے انفاس (سانس) وغيره بھى المحدود مول كاب الرالله تعالى كوسب كاعلم نه موتوجهل لازم آئة كا، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

بعض نے اس کا رہے جواب دیا ہے کہ علم کا جن چیزوں سے تعلق ممکن ہے یعنی جو چیزیں معلوم بنے کی ملاحیت رکھتی ہیں ان میں ہے کسی کے ساتھ علم الہی کامتعلق نہ ہونا یہ جہل ہے اور جس کے ساتھ علم کاتعلق ممکن ہی نہ ہویعنی جومعلوم بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی ہواس کاعلم نہ ہونا یہ جہل نہیں ہے، اور لامحدود وغیر متناہی چیزوں کے ماتھ تھیلی طور پر علم کا تعلق ممکن نہیں بلکہ محال ہے، جیسے قدرت کا تعلق ممتنعات کے ساتھ محال ہے اور اس سے بجز لازم ہیں آتا کین اس جواب پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ غیر متنا ہی چیزوں کے ساتھ علم کاتعلق محال ب تب بھی معلومات الہید کے متنابی ہونے کی صورت میں آخرت کے ایام وحوادث اور اہل آخرت کے انفاس جاري نبيس موسكتي (النمر اس)

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری نوراللہ مرقدہ جومعقولات ومنقولات سب میں بگانہ زمانہ منفے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک معلومات باری تعالیٰ کاغیر متنائی ہونائی حق ہے۔ اوراس پر بطلان شلسل کی دلیل سے جواشکال ہوتا ہیں سے بارے بند است خود باطل ہے، ابھی تک بطلان ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بطلان شلسل کی بات میرے نزدیک بذات خود باطل ہے، ابھی تک بطلان سلسل کی بات میر نورک توی دلیل قائم ہیں۔ اور بے شک وہ محال ہے تسلسل پرکوئی توی دلیل قائم ندہوسکی، البت علتوں میں شلسل کے بطلان پردلائل قائم ہیں۔ اور بے شک وہ محال ہے

(1)

(۱) واعلم ان معلومات البارى تعالى غير متناهية، والامور الغير المتناهية عند البارى جل مجده موجودة، وهو الحق عندى ونقل الصدر الشيرازى عن ابن سينا: أنه ذهب في حكمة الاشراق إلى تناهى علمه تعالى، قلت: وهو كفر قطعاً لم ان العلماء بعد تسليمهم عدم تناهى معلوماته تعالى، لم يجببوا عما يرد عليه من جريان براهين التسلسل، قلت أما حديث التسلسل فباطل بنفسه ولم يقم برهان قوى بعد على بطلان التسلسل، إلا على تسلسل العِلَل، فانه محال وقد بسطته في رسالتي، في حدوث العالم. (في البارى جهم ٢٠١٧)

وقال بعض الفضاد عدم تناهى المعلومات بالفعل ولا يلزم الجهل، اقول انما يلزم الجهل لوكان المراد أنها لاتنهى بحسب المسلم الى حدوليس كذلك بل المراد ان العلم بما يمكن ان يتعلق العلم به فهر حاصل له تعالى بالفعل من غير ان يتعلق العلم به فهر حاصل له تعالى بالفعل من غير ان يتوقف على أمر لكن تلك المعلومات لا يتصف بهذا الاعتبار بالتناهى و اللاتناهى لكونهما فرعى الوجود بل اتصافها بعدم العناهى الما هو باعتبار ألها لاتنتهى في الوجود الى حَدِّ معين والها لو وجدت بأسرها لكانت غير متناهية و لاشك أنه لا يستلزم المجهل كما لا ينحفي نعم يرد أن يقال أن علمه تعالى لما كان متعلقا بمعلومات غير متناهية أمكن جريان التطبيق فيها باعتبار الوجود العلمي فيلزم تناهيها وقد مَرَّ الجواب عنه بانه يجوز أن يكون تعلق العلم بها على سبيل الاجمال ويكون التعلق بالقمل على سبيل التفصيل معتنع الوقوع فيكون متناهية بالنسبة الى علم الله تعالى وان كانت غير متناهية المناهية الى وجودها مفصلة (حاشيه عبدالحكيم على الخيالي: ٥ ٢) وفي النبراس: واجاب المحقق الدواني بأن معلومات الله تعالى غير متناهية لكن علمه واحد بسيط اجمالي وليس بصور مفصلة فالمعلومات لا يجرى فيها النطبيق أما في الله تعالى غير متناهية لكن علمه واحد بسيط اجمالي وليس بصور مفصلة فالمعلومات لا يجرى فيها النطبيق أما في الله تعالى غير متناهية المعلومات الا يجرى فيها النطبيق أما في العلم الالهي فلانها متحدة لا تعدد فيها وهذا جيد لكن النخارج فياكن ما ينخرج الى الفلاسفة (النبواس: ١٠٠)

(الواحدُ) يعنى أنَّ صانعَ العالَم واحد ولا يُمكن أن يُصدُق مفهومُ واجب الوجود إلَّا على ذاتٍ واحدة، والمشهور في ذلك بين المتكلمين بُرهانُ التمالُعِ المُشارُ إليهِ بقولهِ تعالى: "لوكانَ لهما الهدُ إلا الله لَفَسَدَتًا"

ترجمه :جوایک ہے، یعنی صافع عالم ایک ہے اور ممکن نیں ہیں اوجود کامفہوم صادق آئے مر مرف ایک ذات بر، اوراس بارے میں مشہور دلیل متکلمین کے درمیان بربان تمانع ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا عاللة عالى كول لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا " على \_

## توحید باری تعالیٰ کا بیان

یمی وہ عقیدہ ہے جس کی طرف اسلام نے نہایت زور وشور کے ساتھ دعوت دی ہے،اور یہی اعتقاد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاستك بنياد ب اوراى مضمون كى اشاعت تمام انبياء كى بعثت كا اولين مقصدر باب، يبى دہ بحث ہے جس کے حمل میں اسلام کے جیکتے ہوئے امتیازات طاہر ہوتے ہیں ،اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنے کر تام ذاہب کے قدم لغزش کھا گئے ہیں۔

اس میں شک مہیں کردنیا کے تمام مذاہب میں توحید کی فی الجملہ جھلک یائی جاتی ہے اور جن مذاہب میں ار جلی کا تعلیم موجود ہے وہ بھی تو حید کے بالکلیے ترک کرنے پرراضی ہیں ہوئے، بلکہ تو حید کے چھوڑنے سے بہتر مجھتے ہیں کہ شرک کوتو حید کے ساتھ جمع کرلیا جائے اگر چہ سداجھاع، اجھاع تقیصین ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ یہود ونصاری بھی تو حیدے قائل ہیں ، اور مندوستان کے مندواور آریبھی ،لیکن یہود نے حضرت عزیرعلیہ السلام کوخدا کا بیا کہااورنصاری نے حضرت مسے علیدالسلام کو، اور تثلیث کے قائل ہوئے۔کون نہیں جانتا کہ اِنتیت اور تنگیث کا مقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔

پادری فنڈر نے اپنی تصنیف "میزان الحق" میں تو حید کا دعویٰ کیا ہے اور تثلیث ہی کوتو حید کی شکل میں ظاہر كرنا جا الله كرنا جا الكرن على توحيد من توحيد من تثلث ماور چول كريد دوي بالكل محال اور عقل ك بالكل ظاف تھا کیوں کہ تثلیث میں تو حید کا دعویٰ کر ناسوائے جنون کے اور کیا ہے اس لئے بہت ایری چوٹی کا زور لگانے اورمر کا پینند پرتک بہانے کے بعد بیلکھ دیا ہے کہ بیمسکلہ دیا ہی ہے جبیا کے مسلمانوں کے نزدیک متثا بہات،جس طرح ملمان کہتے ہیں کہ متشابہات عقل میں نہیں آسکتیں ای طرح ہمارابیمسکلہ کہ تثلیث بی میں توحید ہے عقل

میں ہیں آسکتا۔

اس بے وقوف جابل نے تلمیس کی حالال کہ دونوں میں آسان وز مین اور رات و دن کا فرق ہے (فضل

البارى:ار١٥)(١)

ہندؤوں کی تو حید کا بیرحال ہے کہ جمر و جمر کو معبور و مبحور بنائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض قو میں تو شرمگاہ ی پرستش کرتی ہیں العیاذ باللہ ۔ سناتن دھرم جو ہندؤں کامشہور مذہب ہے ۳۳ رکروڑ دیوتا کا قائل ہے۔ یہی حال آربیهاج کا ہے کہ گووہ دعوی توحید کا کرتے ہیں مگران کاعقیدہ سے کہ تین چیزیں قدیم بالذات ہیں: ایک خدا جس کووه پر مانما کہتے ہیں ، دوسرا مادّہ جس کو پراکرتی کہتے ہیں ، تیسراروح جس کوجیو کہتے ہیں اوران نینوں کومستفل قديم بالذات مانتے ہيں جيے خداقد يم بالذات ہے اى طرح روح اور پراكرتى ہے قديم بالذات ہيں اور بير مادّه و ہی ذرّات ہیں جن کوفلاسفہ اجزاء دی مقرا طیسیہ کہتے ہیں ،اور بیتو معلوم ہیں کہ وہ کتنے کروڑ ، بلکہ اربول کھر بول ہوں مے،ان سب کو بیلوگ خدا کی طرح قدیم بالذات مانتے ہیں، دیکھتے!انہوں نے تو حید کا کیارنگ دکھایا؟۔ اسلام كاعزاز وطغرانے احتياز: يوزت خاص ندمب اسلام كوحاصل بكراس نے بالكل

(۱) کیوں کہایک ہیں متعاراے العقول (عقلیں جن کے ادراک سے عاجز وجیران ہیں ) یعنی فی نفسہ جن کے وجود میں عقلاً کوئی استحالہ نہیں ، مگر وجہ بہعلوشان کے وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی اور کسی کی عقل اس کی واقعی کیفیت اور شان وصف کا اوراک نہیں کرسکتی کیوں كماس كى دسترس سے دوبالاتر ب (جيما كەسونا، چاندى تولغے كانے سے كوڭى پاكل كوو جماليدكوتولنا چاہيم ) مكر فى نفسه وه شى اپن شانِ ماليلين اور صفات وكيفيت كے ساتھ موجود مو۔

خلاصہ پر کہاس کا وجوداور وقوع تو محال نہ ہولیکن عقل اس کی کیفیت اور صفات کے ادراک میں حیران ہواور و وصرف اس لیے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔

دوسرے ہیں''محالات العقول''وہ یہ کمقل فی نفسہ اس چیز کے وجوداور دنوع کومال اور متنع قرار دے، یہیں کہ فی نفسہ اس کے وجود ووقوع کوجائز رکھ کراس کی کیفیت وشان میں متحیر ہو، جب میہ بات خوب ذہمن نشین ہوگئی تو اب اس پادری کی تلبیس واضح ہے کیوں كمسلمانول كے نزديك جواشياء متثابهات بيں وہ سب كى سب من قبيل "محارات العقول" بيں۔اس ليے كەمثلاً " ير الله "اور" وجهالله" ئى نفسدان کے وجود ووتوع میں کون سااستحالہ عقلی ہے ہاں! یہ س کیفیت اور کس شان کے ہیں اس کاکسی کی عقل ادراک نہیں کرسکتی جیسا کہ تمام صفات باری تعالی الی ہی ہیں کیوں کے علوشان کی وجہ سے عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، بخلاف مسئلہ سٹلیث کے، کہ دہ تو "مالات العقول" كيبل سے ہے، يعنى في نفسه اس كے وجوداور وتوع بى كوعقل انسانى اجتماع نقيضين كى طرح محال ومتنع قرار دين ے- كيول كرايك كا تين مونايكس كي عقل جائز ركھ عتى ہے اگر ناانصافي كا جنون مسلط نہ مو (حواله بالا)

فالعن اور بالوث توحيد كي طرف لوكول كورجوع كيا اورشرك جلى يا ففي كا تهمه باقى لكالمين ركها اس جهالت اورمنلالت کے زمانے میں جبکہ دنیا میں خالص تو حیدے برھ کرکوئی جرم ندھا، اور کلمہ تو حیدی صدات برھ کرساری ونامل کوئی مروه آواز ندهی -اور شدایسی صداباند کرنے والے سے زیاده ان کے نزد کیک کوئی منس ان کا دمن اور بذواه مجهاجاتا تفاء آنحضور صلى الله عليه وسلم نے لا الدالا الله كى صدا بلند فرمائى ، اورلوكوں كو خالص توحيد كي طرف بلایا،آپ علیدالصلو و والسلام کے اس اعلان سے دفعہ پورے حرب میں تہلکہ جے حمیا، اور باطل معبودوں کی محکومت میں بھونیال آناشروع ہوگیااوراس کی چمک دمک سے جہالت کی تاریکیوں میں بلی سی کوندگئ جویاوہ ایک زوروشور کی ہواتھی جس کے چلتے ہی شرک و بت پرسی کے باطل جھٹ سے اور آفاب تو حیدابر کے بردے سے باہراکل آیا، اابابیل رحت تھی جس کی بوچھارنے مخلوق پرستی کے سیاہ ہاتھیوں کے پر فچے اڑادیئے اور خدا کے کمر کوأن کی ذدیے بحالياا وركروژ بإانسانول كے دلول سے شرك في الذت ،شرك في الصفات اور شرك في العبادة كي ظلمتوں كودهو ذالا۔ بيعقيده درحقيقت اسلامي عقائد كاكتب كباب، شريعت كاعطر، ايمان كى روح اور بدايت كى زنده تصويب، ای ہےروجی مسرت اور حقیقی آ رام ملتا ہے اور اس کوچھوڑنے سے انسان تعریدلت میں گرجا تا ہے (ماخوز از مقالات على : ٢٩، ٨٩، ١٨ في البارى ا: ٢٥، ٨٨، ٢٩)

الكى عبارت ميں اسلام كے اسى روش وبابركت عقيدے كى دليل بيان كى تى ہے، ويسے تواس بربے شارعقلى وللى دلائل قائم ہیں۔ و میصنے! فارس اور عربی کے اشعار میں اس حقیقت کی تنی عمدہ تر جمانی کی گئی ہے:

> ہر گیاہے کہ از زمیں روید 🖈 وحدہ لاشریک لہ گوید وفسى كل شئ له آية 🌣 تدلُ على أنه واحدٌ

لین اس جگه صرف ایک عقلی دلیل کے بیان پراکتفاء کیا گیاہے جس کی طرف آیت شریفہ 'لسو کسان فيهما الهة الخ"مين اشاره ب، تفصيل كے شائفين مقالات عثاني اور علم الكلام: ص ١١٣ للعلا مدادريس كاندهلوي وغيره كى مراجعت فرما كير\_أللهُم الجعَلْمَ الحِعَلْمَ اللهِ ين وحدوك حق التوحيد وأعلنوا به بلا حوف لومة لائم، وَاحْشُرنا في زمرتهم يو م الدين امين.

قوله: يَعْنِي أَنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ النح: ما قبل مِن ما تن (اما مِ مَنَّ ) في ما المُحدِث للعالم هو الله اور شار کے نے اللہ کی تفیر کی تھی الندات الواجب الوجود الخے سے لیمن اللہ کہتے ہیں ذات واجب الوجود کواور ماتن كايتول يعنى الواحد بيالله كاصفت بيس الله كوحدت كي ساته متصف مون كا مطلب بيهى موسكتا

ہے کہ عالم کا محدث یعنی صالع ایک ہواور بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ واجب الوجود ایک ہے، حضرت شار اللہ اسے

شرح العقائد النسفية

قول 'يعنى ان صانع العالم " الكوبيان كرر م إيل-توحيدى مشهورديل بربان تمالع: وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ: - يهال عار الله مالع كايك بون ل مشہور دلیل ذکر کررہے ہیں جس کو برہان تمانع کہاجا تاہے۔واضح رہے کہ تو حید کے بعض دلائل تو وہ ہیں جن سے صالع عالم کاایک ہونا عابت ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں جن سے واجب الوجود ہستی کا ایک ہونا عابت ہوتا ہے، یہال پر شاريج جودليل ذكركرد بين وه مهل من بالبذاشار في كول والمسمشهود فسى ذلك، من ذلك كا مشاراليدة عدت صالع ہے۔

برهان تمانع: بربان اس دليل كوكت بين جس كتمام مقدمات قطعي اور يقني مول اورجس سے خاطب كويقين حاصل موجائے۔اور تمانع کے معنی مخالفت اور اختلاف کے ہیں۔اس دلیل کامدار چوں کہ تمانع اور اختلاف پر بے

اس کیے اس کو برمان تمالع کہتے ہیں۔

قوله: المُشارُ إلَيه بقَولِه تعَالَىٰ :اللفظ عيبتانا عاج بين كما لله تعالى كاارشاد لوكان فيهما الخ بیاکر چدصانع کے ایک ہونے کی دلیل ہے، لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے بیر برمان ہیں ہے البتہ برمان کی طرف اس میں اشارہ ہے جس کو اہل نظر معتبط کر سکتے ہیں۔

وتقريره انه لو امكن الهان المكن بينهما تمانع بأن يُريد احدهما حركة زيد والأخرُ سكونَه الأن كلا منهما في نفسه أمرّممكن، وكذا تعلُّقُ الإرادة بكل منهما في نفسه، إذ لا تُضادَّبين إرادتين بل بين المرادّين، وحِينتِل إمّا أن يحصل الأمران فيجتمع الضِدّان، أو لَا، فيلزم عَجزُ أحدِهما وهـ وأمَـارَةُ الحدوثِ والإمكانِ لِمَا فيه مِنْ شائبةِ الاحتياج. فالتعددُ مستلزِمٌ لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا.

قرجمه: اوراس كى تقريريه ب كما كردومعبود ممكن مول توان دونول كے درميان تمانع (اختلاف) ممكن موكابايل طور کہان دونوں میں ہے ایک ارادہ کرے زید کی حرکت کا اور دوسرا اس کے سکون کا ، اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہرایک فی نفسہ امر ممکن ہے،اوراس طرح ارادہ کا تعلق ان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ فی نفسہ (ممکن ہے) اس لئے کہ کوئی تضاد (منافاق) نہیں ہے دوارادوں کے درمیان ، بلکہ دونوں مرادوں کے درمیان (تضاد ہے)اوراس صورت میں یا تو دونوں چیزیں (حرکت وسکون) حاصل ہوں گی پس دومتضاد چیزیں جمع ہوجا کیں گی، علامت ماس وجدسے کماس میں احتیاج کا شائبہ۔

پی تعددمتلزم ہے امکان تمانع کوجومتلزم ہے ، محال کوپس وہ محال ہوگا۔

بربان تمانع كي تقرير: قبول وتقريره الغ: تقريب يهلي بات ذين مين رب كهفدام كن وناكس نہیں ہوسکتا، خدا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات وصفات میں ہرطرح کامل وکمل ہواور صفات الوہ تید على وجدالكمال متصف مو،سب سے اعلیٰ وبالا، يكاوب مثال مواور مرسم كے عيوب ونقائص سے پاك مو، ندوه عاجز ہوندمفلوب، ندمی سے دیے اور ندکوئی اس کے کام میں روک ٹوک کرسکے، ورنداس میں اور عام بندوں میں كوكى فرق ندموكا ـاس كئے كه بندے فدا بننے سے اى كے محروم بیں كدأن میں فتم منم كى فامياں اور كمزورياں پائى ماتی ہیں۔اب اگر خدا بھی ایبا ہی مجبور و ناقص ہوتو اس کو کیا حق ہے کہ ہمارا خدا بن بیٹھے؟

اس کے بعد برنان تمانع کی تقریر بیہ ہے کہ اگر عالم میں دویادو سے زیادہ خدا کا وجود ممکن ہو،تو ایبا تو ہوہیں سکتا کہ ایک عاجز و مجبور ہو اور دوسرا قادرومختار؛ بلکہ لامحالہ دونوں قادر ومختار ہوں مے اور جب دونوں قادر ومخارموں مے توان میں اختلاف ممکن موگا بایں طور کہ ایک مثلا زید کی حرکت کاارادہ کرے اور دوسرااس کے سکون کا، اب دوحال سے خالی ہیں یا تو دونوں کی مراد پوری ہوگی لینی حرکت وسکون دونوں وجود میں آئیں گے پس اجماع ضدین لازم آئے گا، یا دونوں کی مراد پوری ندہوگی توجس کی مراد پوری نہ ہوگی وہ عاجز ہوگا۔ پس خدا کا عاجز مونالازم آئے گا اور اجماع ضدین اور خدا کا عاجز ہونا پیدونوں باتنس محال ہیں اور بیلازم آیا ہے دویا دو سے زیادہ خدا کومکن کہنے ہے ہیں خدا کا متعدد ہونا محال ہے۔

قوله: وهوأمارة الحدوث: ليني كى كاعاجز بونااس كے مادث اور مكن بونے كى علامت ب؛اس كے کہ دہ اینے ارادہ کی پھیل میں اور اپنی مراد کو حاصل کرنے میں اس کا مختاج ہے کہ کوئی اس کے ساتھ مزاحمت نہ كركيس اس من احتياج يايا كياجوقد يم اورواجب مونے كے منافى ہے۔

هٰذَا تَفْصِيلُ مَا يَقَالَ: إِنَّ أَحِدُهُمَا إِن لَمْ يَقَدَرُ عَلَى مَخَالَفَةُ الْأَخْرِ لَزِمْ عَجْزُهُ، وإِن قَدرَ لزِمْ عَجْزُ الاخرِ. وبما ذكرنا يندفع ما يُقال: (١) إِنَّه يجوِز أن يتَّفقا من غير تمانع، (٢) أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة الاستلزامها المحال، (٣) أوأن يمتنع اجتماع الإرادتين كارادة الواحدِ حركة زيدٍ وسكونَهُ معاً.

ترجمه الفصيل ماس بات كى جو بى جانى م كه: باشك ان دونو ل بيل سے ايك اگر قادر نه بودوسر سے ك عالفت پر، تواس کاعاجز بونالازم آئے گا، اور اگر (ایک دوسرے کی مخالفت پر) قادر بو، تو دوسرے کاعاجز بونالازم آئے گا۔ اور اگر (ایک دوسرے کی مخالفت پر) قادر بور الو دوسرے کاعاجز بونالازم آئے گا۔

اوراس تقریر سے جوہم نے ذکر کی دفع ہوجاتی ہے وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ بے شک بیر (بھی) جائز ہے کہ دونوں متفق رہیں بغیر سی اختلاف کے ، یابیہ کہ مما نعت اور مخالفت ناممکن ہواس کے متلزم ہونے کی وجہ سے محال کو، یا بیرکه دونوں ارادوں کا اجتماع محال ہو، جیسے ایک خدا کا زید کی حرکت اوراس کے سکون کا بیک وفت ارادہ کرنا

بربان تمالع في مختفر تعبير: هدا ته فصيل النع: بربان تمانع كى جوتقريراو پرذكركي في ومفصل إلى الله النع الله النع الله النائد النا مخضرالفاظ میں اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اگر دوخداممکن ہوں توان میں سے ایک یا تو دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ

موكا؛ يا قادر موكا؛ باي طور كدايك جوكام كرنا چاہے دوسرااس كوده كام ندكرنے دے، بالى صورت ميں جو كالفت پر

قادرنه موگاس كاعاجز مونالازم آئے كااوردوسرى صورت بيس دوسرے كاعاجز مونالازم آئے گا۔

بربان تمالع پرچنداعتراضات اوران کے جوابات: وبسماذ کرنا يندفع الن :-بربان تمانع پرچند اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں شارح (علامہ تفتازاتی) فرماتے ہیں کہ برہان تمانع کی جوتقریر میں نے ذکر کی اس

معتمام اعتراضات دفع بوجاتے ہیں۔مثلاً:

(۱) ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ اگر دوخدا ہوں توان میں تمانع کا ہونا ضروری نہیں کیوں کہ بیجی ممکن ہے کہ دونوں ہمیشہ اتفاقِ رائے سے کام کریں اوران میں اختلاف بالکل نہ ہواور جب اختلاف نہ ہوگا تو نہ اجتماع ضدین لازم آئے گااورنہ سی کاعاجز ہونا۔ بیاعتراض شار کئے کی تقریرے اس طرح دفع ہوجا تاہے کہ شار کئے نے اپنی تقریر مين لوقع بينهما تمانع بين كها، بلكه لأمكنَ بينهما تمانعٌ فرمايا إدراتفاق كاجوازتمالُع كامكان كمنانى نہیں ہے، پس اس بات کے جائز ہونے سے کہ دونوں ہمیشہ اتفاق رائے سے کام کریں تمالع کے امکان کی فی لازم نہیں آتی بلکہ تمانع کا امکان ہروفت باقی رہتا ہے اور بر بانِ تمانع کے تام ہونے کے لئے تمانع کا امکان کافی ہے اس کے وقوع کو ثابت کرنا ضروری جیس ۔

(۲) دوسرااعتراض یہ کیاجاتا ہے کہ دوخدا ہونے کی صورت میں جوبید کہا گیا ہے کہ ان میں تمانع ممکن ہوگا، یہ ہم کوشلیم ہیں بلکہ یہ می احتمال ہے کہ تمانع محال ہو کیوں کہ تمانع کومکن کہنے سے محال لازم آتا ہے اور دہ اجتماع ضدین

شوح العقائد النسفية

عالیک فدا کاعاج مونا۔ اورسب جانے ہیں کہ جو چر متازم ہوتی ہے کی محال کودہ محال ہوتی ہے، پس تمانع بھی عال بوگا۔اس اعتراض کوشار ہے وقع کیا ہے اپنے قول: "لائ کل منهما فی نفسه امر ممکن" ہے، جس كا حاصل بيد ب كدر يدكى حركت وسكون وونول في نفسه ممكن بين اس طرح اراد يكا دونول سے تعلق بھي ممكن مادريد بات طے شدہ ہے كمكن كو وقوع كوفرض كرنے سے محال لازم نيس آتا، يس يبال پر محال لازم آنے كا ب تمانع كاامكان بيس موسكتا، بلكهاس كي وجه تعدُّ دِ إلله ومكن قرار دينا بهله دايه حال موكا\_

(٣) تيسرااعتراض بيكيا جاتا ہے كەدە فدا ہونے كى صورت ميں جو بيكها كيا كەن ميں تمانع ممكن ہوگا بايس طور کایک زیدی حرکت کا ارادہ کر سے اور دوسرااس کے سکون کا ، یہم کوشلیم ہیں بلکہ یہ می احمال ہے کہ دونوں سے بك وقت اس طرح كااراده محال موجيعه ايك كااراده كرنا بيك وقت زيدى حركت اوراس كيسكون كامحال ب-

اس اعتراض كوشار في في البين إداد المن الماد المن الما عند المام ال زید کی حرکت اور سکون سے متعلق دوخدا کے اراد ہے کو قیاس کرنا ایک خدا کے بیک وفت دونوں کا ارادہ کرنے پر سیج نیں ہے، کیول کردوخدا ہونے کی صورت میں ارادے دو ہول کے، ایک کا تعلق زید کی حرکت سے ہوگا اور دوسرے كاس كے سكون سے۔اورا يسے دوارادول كے زيد كى حركت اورسكون سے متعلق ہونے ميں كوكى تضاداورمنافات لیں ہے، بلکہ تفناواتو صرف دونوں کی مرادیعن حرکت اورسکون میں ہے، برخلاف اس کے کہ ایک ای مخص بیک وتت زیری حرکت اورسکون دونول کا اراده کرے کیول کہ یہال اراده ایک ہے لہذا بیک وقت اس کا تعلق ضد ین كراته كال موكا.

﴿ بربان تمالع كي تقرير معارف القرآن (ادريي) سے

آیت شریفه میں جس بربان کی طرف اشارہ ہے اس کی ایک تقریر تو وہ ہے جوشار کے نے ذکر فرمائی اس کے علاوہ ال کی اور بھی متعدد تقریریں مختلف انداز سے کی گئی ہیں، ہم قارئین کی تسکین کے لیے ایک تقریر حضرت علامہ محمد الركس كاندهلوي كى معارف القرآن سے كسى قدر اختصار كے ساتھ يہاں ذكركرتے ہيں، تفصيل كے شائفين حزات اصل كتاب كى مراجعت فرما كيس-

حضرت مولانا كاندهلوي اين تفسير مين لكهة بين: "حق جلَّ شانه نے اس دليل كواس آيت ميں مخضرأ اور جملاً ذكر فرمايا ب، امام فخر الدين رازي اورديكر حضرات متكلمين نے اس دليل كى جوتقرير فرمائى ہے ہم اس كوكسى قدر

الفرائد البهية شرح اردو

تفصیل کے ساتھ ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چندالفاظ کے تحت علم اوراستدلال کارریا

اگرآسان وزمین میں دویا دوسے زیادہ خدا ہوں تو لامحالہ دونوں اس شان کے ہول کے جو خدا کے لئے ضروری ہے درندخدانہ ہوں گے، تو اب دیکھنا ہے کہ اس عالم علوی اور سفلی کی تخلیق اوراس کی تربیر اوراس کا انظام دونوں خداوں کے کی اتفاق سے چل رہاہے یا بھی بھی اختلاف بھی پیش آجا تا ہے، جو بھی صورت اختیار کی جائے محال لازم آئے گا۔

الفاق کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت بیہ کہ بیالم دونوں خداؤں کی مجموعی قو توں اور اجتماعی قدرتوں سے پیدا ہوا ہو۔ اور دوسری صورت بیے کہ دونوں خدا ؤں میں سے ہرخدامتنقلاً اس عالم کا خالق اور موجد ہو۔

﴿ اتفاق کی پہلی صورت ﴾

يس اگراتفاق كى بېلى صورت مراد كى جائے اور يه كہا جائے كندونوں خدا وَل كے اتفاق سے اور دونوں كى مجموع توتوں سے کارخانہ عالم کا کام چل رہاہے تواس صورت میں بیمال لازم آئے گا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مستقل خداندر ہےگا۔ بلکہ دونوں کا مجموعہ ل کرخدا ہوگا۔ علحدہ علحدہ کوئی بھی خدانہ ہوگا۔ بلکہ ایک تمینی مل کرخدا بن می اس لئے کہاں صورت کا حاصل تو بیرہوگا کہا یک خداہے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لئے دونوں خدا وَل نے ل کر عالم كاانظام كيا پس جب كسى غدا كو بھى تنها عالم كے انظام پر قدرت نه جوئى بلكه دوسرى قوت اور قدرت كامحتاج جوا؟ تو معلوم ہوا کہاس کی قدرت ناقص ہےاور جس کی قدرت ناقص ہواورا نظام میں دوسری قوت کا مختاج ہوتو وہ خدا نہیں ہوسکتا،مثلا اگر دو مخص مل کر کسی بغر کے اڑھانے کا سبب بنیں تو اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ ان میں ہے ہر مخف کی انفرادی قوت اس پھر کے لڑھانے کے لئے کافی نہیں تو الیں صورت میں ہرایک کی قوت ناتمام اور ناکائی ہوگی اور دوسرے کی مختاج ہوگی۔ تو اگر دو خداؤں میں بھی یہی صورت فرض کی جائے تو اس صورت میں دونوں کا مجموعه بمنزله ایک خدا کے قرار پائے گا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث اور ممکن ہوتی ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا عقلاً ضروری ہے۔

﴿ اتفاق كى دوسرى صورت ﴾ اور دوخداؤں میں اتفاق کی دوسری صورت ہیہ کہ ہرخدااپنی ایجاداور تا ثیر میں مستقل ہواور دونوں کے ارادے سے میرعالم وجود میں آیا ہواور ہر خداکی قدرت اور تا تیرکومتنقلاً اس کے وجود میں دخل ہوتو میصورت بھی محال ان کئے کہ اس صورت میں بیر الی لازم آئے گی کہ ایک مقدور پر دومتقل قدرتوں کا توارُد واجماع لازم آئے گااور فنی واحد دوستقل علتوں کی معلول بن جائے گی۔اور عقلاً بیامرمحال ہے کہ ایک فنی کی دوعلت تامہ ہوں ایک علت تامہ کے بعد دوسری علت تامہ فالتو ہے اور ایک قدرت کاملہ کے بعد دوسری قدرت کاملہ برکار ہے ایک مقدور کا دوستقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے؛ کیوں کہ جب ایک فی ایک خالق متقل کی ایجاد ادرتا فیرے وجود میں آسٹی تو بیامرمحال ہے کہاب وہی شی بعینہ دوسرے خالق کی ایجا داور تا فیرسے وجود میں آئے، جوفی ایک خدا کے ارادے سے وجود میں آ چی تو دوسرا خدااس کو کیسے موجود کرے گا؟ موجود، کوموجود کرنامخصیل ماصل ہے۔ایجادتو معدوم چیز کی ہوتی ہے۔موجود کی ایجاد تحصیل حاصل ہے جو بلاشبہ محال ہے۔

اورا گر بفرض محال سے مان لیا جائے کہ بیرعالم دویا تنین خداؤں کی ایجاد اور تا تیرسے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا ای ایجاداور تا هیرمیں مستقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دو دجود کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ ایجاد کے معنی وجود عطا کرنے کے ہیں ؛ پس اگر بیعالم دوخدا وں کی ایجادے وجود میں آیا ہے اور ہرخدانے اپنے پاسے اس کو دجود عطا کیا، تولامحالہ اس عالم کے پاس دو وجود ہونے جا ہمیں؛ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیا مام صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیہی اور مسلم ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل عالم کے لئے دو وجود یا تنین وجود کا قائل نہیں ،تواس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کوایک ہی ظرف سے وجود عطا ہوا ہے اوراس کا موجد لینی وجود دہندہ ایک ہی خداہے ورنہ اگر اس کودوخدا کی طرف سے وجود ملتا تو اس کے پاس دو وجود ہوتے۔مثلاً اگر کسی مخص کودو آ دمی علحد ہ علحد ہ ایک ایک رو پیپریں تو اس کے پاس دورو پے ہونے چاہئیں۔عقلاً میہ بات بھے میں نہیں آسکتی کہ ایک فقیر کو دو آ دمیوں نے علحدہ علحدہ رو پہیدیا ؛ کیکن وہ دورو بے جب اس کی جیب میں ہنچ توایک روپیہ بن گئے۔

لہذامعلوم ہوا کہاں عالم کا خالق وموجدا یک ہی ہے جس نے اس عالم کو دجود کا پی خلعت عطا کیا ہے۔ منت اختلاف كسى صورتين اگردومعبودول مين بهي بهي اختلاف بهي موجاتا م ولامالهاس صورت مين دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ایک خدا کچھ جا ہے گا اور دوسرااس کےخلاف جا ہے گا۔ایک خداکس شی کا ہونا جا ہے گا اوردوسرااس کا نہ ہونا جاہے گا تو بیصورت خدائی میں رسم شی اور زور آ زمائی کی ہوگی۔ بیں جب دوخداؤں میں اختلاف اورمقابله موگاتو عقلاً نين بي صورتيس ممكن بين-

الفوالد البهية شرح اردو

بول، تواس صورت میں اجماع تقیمین لازم آئے گا اور بیال ہے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں زید کا پیدا ہونا اور پری تواس صورت میں اجماع تقیمین لازم آئے گا اور بیال ہے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں زید کا پیدا ہونا اور پری نا اجماع تقیمین ہے جو بالا تفاق محال ہے، یہ کیے ممکن ہے پیدا نہ ہونا، یا ایک ہی وقت میں زید کا حرکت کرنا اور نہ کرنا اجماع تقیمین ہے جو بالا تفاق محال ہے، یہ کیے ممکن ہے کہ وقت واحد میں زید زندہ (موجود) بھی ہواور ای وقت مردہ (معدوم) بھی۔ اور ایک ہی وقت میں زید محرک بھی مواور ساکن بھی۔

دوسری صورت : اوردوسری صورت بیدے کہ مقابلے میں ایک خدا کا چاہاتو پورا ہو۔اوردوسرے خدا کا چاہا پورانہ ہو؛ تو اس صورت میں ایک خدا تو اپنے ارادہ میں غالب ہوگا اور دوسرا مغلوب، سوجومغلوب ہووہ خدا نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ جومغلوب ہوگا وہ عاجز ہوگا۔اور عاجز خدا اور واجب الوجود نہیں ہوسکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو قاہراور سب برغالب ہو؛ لہذا مقابلے کی اس صورت میں ایک خدا ہوگا اور دوسرا خدا نہ ہوگا۔

تبیسیوی صورت بیری صورت : اور دوخدا ول بین مقابلی تنیسری صورت بیه که کسی کی بھی مراد پوری نه ہو، تواس صورت بین اول توار تفاع تقیقین لازم آئے گاجو با تفاق عقلاً محال ہے، دوم بید کہ دونوں خدا وک بین سے کوئی خدا ندرہ گا؛ اس لئے کہ دونوں اپنے اراد ہے بین عاجز ہیں۔ پس جب دویا چند معبود مانے کی صورت میں محال لازم آتا ہے؛ تو ثابت ہو گیا کہ عالم محلوی اور سیلی سب کا خدا ایک ہی ہے۔

اب بھرہ تعالیٰ اس تقریر سے بیشہدور ہوگیا کہ مکن ہے کہ آسان اور زمین میں کئی خدا ہوں اور سب باہم متنق ہوں اور کا رخانہ عالم سب کے اتفاق سے چل رہا ہو۔ جیسا کہ جہوری سلطنوں میں ہوتا ہے۔ تو ایی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئے گا؛ کیوں کہ الوہیت میں جہوریت بیس چلتی ، الوہیت میں بیصورت نامکن اور عال جائے ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک خدا کی انفرادی قدرت اس کی کے وجود کے لئے کافی نہیں ، ایی صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی خدانہ ہوگا ، اور اگر بیکھا جائے کہ ایک کی قدرت اشیاء کے ایجاد کے لئے کافی ہے تو دوسر اب کا رہوگا اور خدا نہ رہے گا، وہ خدائی کیا ہواجس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہو، یہ بارگاہ الوہیت ہے ، کوئی کارخانہ صنعت وحرفت نہیں کہ دو آ دمیوں کی قدرت سے چل سکے۔

خلاصه كلام : اگردوفدا موت توان مين اختلاف وتزام ضرور موتا كيون كه عقلاً بيربات محال ب كهدوموثر تام القدرة والافتيار كي دوستقل قدرتون سے بميشدا يك بى طرح كة عارظام رمون ، يادونون ايك بى تدبير پر بالكليد اوربہ ہمدوجوہ منفق ہوجا نیں اورایک دومرے کی کی دفت کی امریس ذرہ برابر بھی خالفت نہ کریں، اس لیے کہ خدا کے کہ خدا کی بریائی اورانتہائی قبروظلہ اور فوقیت لازم ہے جودوخدا وسی مسلم وا تفاق کے بالک منافی ہے۔

نیز جب دو خدا ہوں گے اور دونوں متعقل بالذات اور واجب الوجود ہوں گے تو لامحالہ ہرایک کی صفات اور ہرایک کا علم وقد رت اور ارادہ واختیار دوسرے سے مخلف ہوگا؛ اس لیے کہ دو ہونے کے لیے باہم تمایز وافیاز ضرور کی ہور نہ دونوں صفات میں مختلف ہوں گے تو لا وافیاز ضرور کی ہور نہ دونوں صفات میں مختلف ہوں گے تو لا عالہ دونوں کے افعال اور تدبیر وتصرف میں بھی اختلاف و تنازع اور تراحم ہوگا۔ اور اس باہمی تنازع واختلاف کی وجہ سے یا تو عالم سرے سے وجود ہی میں نہ آتا ، یااس کا نظام درہم برہم ہوجا تا (۱)؛ کول کہ دوقا در مطلق کا ہرارادہ اور ہر فعل میں بالکل شفق ہونا عقلاً ناممکن ہے اور دنیا کے دوحاکم اور فر ماروا جو بعض مرتبہ انتظامی امور میں انقاق اور ہر فعل میں بالکل شفق ہونا عقلاً ناممکن ہے اور دنیا کے دوحاکم اور فر ماروا جو بعض مرتبہ انتظامی امور میں انقاق کر لیتے ہیں وہ بدر چر مجبور کی ہوتا ہے ، وقی ضرورت وصلحت ان کو انقاق پر مجبور کردی ہے جس سے ان کا بجر ثابت ہوتا ہے ، اور الی بی میں میں میں میں میں میں میں انسان کا دونوں کی عزت و آبر و باقی رہے ، سویہ امر بارگاہ الو بیت میں ناممکن ہے (معارف التر آن اور کی جور کہ لاتے ہیں تا کہ دونوں کی عزت و آبر و باقی رہے ، سویہ امر بارگاہ الو بیت میں ناممکن ہے (معارف التر آن اور کی جور کا ۲ میارہ کا اور بیت میں ناممکن ہے (معارف التر آن اور کی جور کا ۲ میارہ کا اور بیت میں ناممکن ہو معارف التر آن اور کی جور کا دونوں کی عزت و آبر و باقی رہے ، اور التی جور کی تو التر کی تو تھر کیں ہوتا ہے ، اور التا ہے و معارف التر آن اور کی جور کا کا دونوں کی عزید ہور میارہ کا کہ میں وہ بور میں کی کی کی دونوں کی کا خوات کی دونوں کی جور کی دونوں کی دونوں کی کا کہ کا دونوں کی کور کی کی کی کی دونوں کی کا دونوں کی کور کی دونوں کی دونوں کی کا دونوں کی دونوں کی دونوں کی کا دونوں کی کی دونوں کی دونوں

واعلم أنّ قوله تعالى: "لوكان فيهما الهة إلا الله لَفَسَدَتا" حجة إقناعية والملازَمَةُ عاديّةٌ على ماهو اللائقُ بالخطابيّاتِ فإن العادة جارية بوجود التّمانع والتغالب عند تَعدُّدِ الحاكم على ما أشيرَ إليه بقوله تعالى: "ولَعَلَا بعضُهم على بعض.".

قرجمه :اورتوجان کہ بے شک اللہ تعالی کا تول 'لو کان فیھما الھة النے (الانبیاء:۲۲)' ظنی دلیل ہے اور الازمت (لین شرط و جزائی لزوم) عادی ہے اس بنا پر کہ یکی مناسب ہے خطابیات کے اس لئے کہ عادت النہ یہ (یاعادت انسانیہ) جاری ہے تمانع اور تغالب کے پائے جانے کے ساتھ عالم کے متعدد ہونے کے وقت، اس بنا پرجس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کے قول 'و لعلا بعضہ علی بعض '(المؤمنون ۱۹) میں بنا پرجس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالی کے قول 'و لعلا بعضہ علی بعض '(المؤمنون ۱۹) میں الحات :آلھة: مفرد إلله: معبود، إقناعية: اظمينان بخش، قابل تسليم، حجة إقناعية: قابل تسليم اورا المعینان بخش دلیل، وہ دلیل جس سے عام لوگوں کو اطمینان قسلی ہوجائے، جس کو وہ تسلیم کرلیں اورا نکار نہ کرسکیس، مراد قیا پ خطابی وہ دلیل جس سے عام لوگوں کے القیاس الخطابی (کھانی:۲۰۰۳،۲۰۰۳) کوں کہ عام لوگوں کے لیے ذیادہ

<sup>(</sup>۱) اثاره اس طرف م كرد الفسدة ا" من فساد حدومتى مراد موسكة بين : فساد بمعن : فراب بونا اور بكرنا ، يا فساد بمعن : عدم وجود ، يعنى عالم مر مد سي بيرانى نديونا ، علام آلوى فرياتي بين : المواد بالفساد : البطلان و الاضمحلال ، أو عدم المنكون (روح المعانى الجزء : ١٢٥ / ٢٥)

مفیداور کی بخش یمی قیاس ہوتا ہے اور اس قیاس سے غلہ رطن حاصل ہوتا ہے نہ کہ کامل یقین ، اس بنا پر فجرت اقناء کر و فجرت طنی دلیل ) بھی کہتے ہیں۔السملاز مة: وائی وابستگی ،مصاحب و معیت ، دو چیز ول کا بمیشہ ساتھ ساتھ رہنا۔ عادیة: عادت اور معمول کے مطابق ۔السخط ابیات: مفرد: خطابیة (بفتح المحاء) : یہ وہ قیاس اور طرز استدلال ہے جو مقد مات مقبولہ ہے یا ایے مقد مات ہے مرکب ہوتا ہے جس کے بارے میں غالب کمان صحت کا ہوتا ہے۔ یہ خطابت سے ہے جس کے معنی تقریر کرنے اور خطبہ دینے کے ہیں۔ مقردین وواعظین اس طرز استدلال کوزیادہ اپنا تے ہیں اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ و المغرض منه تو غیب الناس فیما بنفعهم من امور معاشهم و معادهم کما یفعله المنطباء و الوعاظ (کشاف: ۲/۱) : المتمانع: ایک دوسرے کوروکنا، التغالب: ایک دوسرے پرغالب آنے کی کوشش کرنا۔

آیت شریفہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے جمت اقناعیہ ہے: قبول ہو اعسلم ان قبول تعالی: آیت کریمہ لیو کیا ہر کے اعتبار سے جمت اقناعیہ ہے: قبول ہونے بعد اب شارح کریمہ لیو کیاں فیصما الخ: میں جس برہان کی طرف اشارہ تقاال کی تقریبے فارغ ہونے بعد اب شارح (علامہ تفتاز الی ) اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ خود یہ آیت کس متم کی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے نظنی د

شارات کام کو بھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ 'لو گانت المسمس طالعة لکان النهار مقدم لینی شرط کے انفاء پراستدلال کرنے کے لیے ،جیسے :کوئی کم 'لو گانت المشمس طالعة لکان النهار مسوجودا ''اگرسورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوتا۔اس کے معنی یہ ہیں کہ سورج ابھی نہیں نکلا ہے کیونکہ دن موجود نہیں ہے۔ای طرح آیت کر یمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ:''اگرز مین وآسان میں اللہ کے سوامتعدد معبود ہوتے توز مین وآسان ٹی اللہ کے سوامتعدد معبود ہوتے توز مین وآسان ٹی اللہ کے سوامتعدد معبود ہوتے توز مین وآسان ٹوٹ پھوٹ کرخراب اور درہم برہم ہوجاتے''۔

لین اگر آسان وزمین میں چند خداان کے مد براوران میں متصرف ہوتے اورسب کے سب فی الحقیقت صفات الوہیت کے ساتھ علی وجدالکمال والتمام موصوف ہوتے اور کمالی قدرت وافقتیار کے ساتھ ان میں تصرف کرتے تو ان کے باہمی اختلاف اور کشکش سے بلاشہد دونوں خراب اور برباد ہوجاتے بعنی عالم کا جونظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم ہرجم ہوجاتا کیوں کہ جب حاکم متعدد ہوں گے تو لامحالہ رایوں میں تمانع اور تنازع پیش آئے گا جس کالازمی نتیجہ یہ موگا کہ نظام مملکت تباہ ہوجائے گا۔

لیکن ہم دیکھرے ہیں کہ عالم کی تخلیق پر ہزاروں سال گذرجانے کے باوجود آج بھی وہ ویا ہی ہے جیسا

ردزاول میں تھا، آسان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور دونوں کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا، آفاب
وہ ہتا ب کا طلوع وغروب، لیل و نہار کی آ مدورفت، مردی وگرمی کا اپنے اپنے وفت پر ظہور ۔ اور آسان سے بارشوں
کا برنا اور زمین سے روئیدگی اور پھولوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفر نیش سے حسب دستور جاری ہے اور سارا
کارفانہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی و تیرہ پرچل رہا ہے۔ کہیں مر موکوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اس سے صاف
خاہر ہوتا ہے کہ تمام عالم کاممد تر اور متصرف اللہ معبود برحق ہے جس کے تم سے یہ مارا کارخانہ چل رہا ہے کی
دوسرے کے ارادے اور تصرف کو ذرہ برابراس میں دخل نہیں۔ تو اس آیت میں جزا کے انتفاء سے شرط یعنی تعدو اِ ذ

خلاصه بيركه تعدداله متنزم ہے فسادِ عالم كو،اور فساد عالم منفى ہے تو نتیجہ نكلا كه تعدداله بھى منفى ہے پس الله ك وحدانیت ثابت ہوگئی۔

اب شارخ کے کلام کا عاصل ہیہ ہے کہ آیت کریمہ تعدد اللہ کے بطلان پر طعی دلیل نہیں ہے جس کو برہان کہتے ہیں بلکہ جمت اقناعیہ ہے۔ قبت اقناعیہ کہتے ہیں خلنی دلیل کوجس سے صرف ظن غالب حاصل ہوتا ہے نہ کہ یعین ۔ اور خلنی دلیل کو جمت اقناعیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جولوگ براہین کو جھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ اس پر تناعت کر لیتے ہیں اور اس سے ان کا دل مطمئن ہوجا تا ہے۔

فائده اسلوب كا ترار فرا يكرية جون الناعية في ظنيه بعض في اس اختلاف كياب اليك محققين في مازح الى كائرة الكائمة الكشميوك إلى ما اختاره التفتاز الى في قوله تعالى (لوكان فيهما الهة) الله خطابة وليس ببرهان هو الصواب، ومن ارادان يُقلِبه في قوال البراهين فقد احسن ايضا الله الله الله المراهين فقد احسن ايضا الا أنا لا نُسَمِّية تفسير الني البرى الا المارة المراه الخيل المراهم الخيل المراهم المحتقين كي المراهم المحتقين كي دائرة المحتقين كي دائرة الى كائرة الله كائرة المن كائه كائرة المن كائرة الله كائرة الله كائرة المن كائرة الله كائرة الله كائرة الله كائرة المن المناه كائرة الله كائرة الله كائرة المناه كائرة الله كائرة المناه كائرة الله كائرة المناه كائرة الله كائرة المناه كائرة الكائرة المناه كائرة الكائرة كائرة كائرة

واختار سبحانه وتعالى في ايات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات المسلمة

والخطابيات النافعة لا تنقيح البراهين على طريق المنطقيين (الفوز الكبر: ١٨) اوراس كم كي وجوه بين: ایک دجہ یہ ہے کہ مادہ آورواضح ترین طرز کلام پرجس کوقدرت ہوتی ہے وہ ایسے غامض اور دقیق انداز کو مبیں افتیار کرتاجے خواص ہی مجھ سیں۔

دوسری وجہ: استدلال برہانی کارائج اسلوب نیااور مناطقہ کی ایجاد ہے،اور بلغاء کے طور وطریق سے مختلف ہے۔ تيسري وجه: برابين كااستعال استحاله اوروجوب جيسے مسائل ميں كيا جاتا ہے، نه كه حسن وقتح اور نفع وضرر اور خيروثر كاندرجب كرقر آن كريم كاموضوع بحث اى طرح كى چيزي بي-

اور حضرت مولا نامحمدادريس كاندهلويٌ فرمات بين:

بقول علامہ تفتازائی: اس آیت میں جس جت اور برہان کا ذکر ہے وہ اقناعی ہے اور شرط وجزاء کے درمیان از وم عادی ہے عقلی اور قطعی نہیں ، جبیا کہ بولتے ہیں کہ دوباد شاہ ایک اقلیم میں نہیں ساسکتے اور دومکواریں ایک نیام میں نہیں ساسکتیں ، اور امام غزائی اور امام رازی اور دیر حضرات متکلمین کی رائے ہیہ ہے کہ بیہ بر ہان قطعی ہے۔ حضرات اہل علم اس برہان کے قطعی یا اتناعی ہونے کی تفصیل کے لئے دیکھیں۔الاتحاف شرح احیاءالعلوم جماص ١١٦٥٢١١، (معارف القرآن ادريي ج١٨:٨١٢)

جحت اقناعيه مونى كى وجيه: قوله: والملازمة عادية الخنير يسكريم كع جمت اقناعيه مونى ك وجہ ہے جس کا حاصل سے ہے کہ طعی دلیل ہونے کے لیے مقدم وتالی لیعنی شرط وجزاء میں لزوم کا قطعی اور یقینی ہونا ضروری ہاں بعن آیت کریمہ کے مقدم و تالی لین تعد والہ اور فساد میں لزوم عادی ہے نہ کہ قطعی۔ اسزوم عادى الروم كہتے ہيں ايك فى كروسرى فى كرماتھ ماتھ يائے جانے اور ايك كادوسرے سے تخلف نہ ہونے کو،اور عادی عادت کی طرف منسوب ہے۔عادت کہتے ہیں اس فعل کو جو کسی ہے بکٹر ت صادر ہو یہاں تک کم عقل اس کے خلاف کومستبعدا ورتعجب خیر سمجھنے لگے، جیسے آگ ہے جلانے کا صدور اور زہر کھانے ہے موت کا وقوع بکثرت ہوتار ہتا ہے اور ان میں تخلف کو بایں طور کہ آگ لگے اور جلے نہیں یا کوئی زہر کھائے اور مرے نہیں عقل مستجد مجھتی ہے۔

اور لزوم عادی کا مطلب سے ہوتا ہے کہ کوئی شی ہمیشہ دوسری شی کے ساتھ سیاتھ پائی جاتی ہواور دونوں میں مجمی انفکاک اور جدائیگی نہ ہوتی ہوجس کی وجہ ہے عقل ان میں انفکاک کومستبعد جمعتی ہولیکن انفکاک کے محال ہونے پرکوئی عقلی یافقی دلیل قائم نہ ہو، جیسے زہر کھانے ہے موت کا اور آگ ہے احراق کا انفکاک نہیں ہوتا ؛اس الغرائد البهية شرح اردو العقائد النسفية الغرائد البهية شرح العقائد النسفية الغرائد البهية شرح العقائد النسفية الغرائي المحتى بي كين ان مين انفكاك كحال مونے بركوئي ديل قائم بين بي البندااييا موسكتا ہے كه ج کے اور جلے نہیں یا زہر کھائے اور مرے نہیں ۔ پس زہر کھانے اور موت میں ای طرح آگ اوراحراق

انوم قطعی: اورلزوم طعی میہ ہے کہ ایک شی کے دوسری بھی کے ساتھ پائے جانے کوعقل یانقل ضروری قرار رے اور دونوں میں انفکا ک محال ہو۔ جیسے جار میں اور زوجیت (جفت ہونے) میں اسی طرح دو میں اور نصف الاربع (چار کا آ دھا) ہونے میں لزوم طعی ہے چار سے زوجیت کا اور دو سے نصف الا ربع ہونے کا انفکا کے نہیں ہو سکا عقل اس کومحال قرار دیتی ہے۔

يس شارح كقول المسلازمة عادية "كامطلب بيب كرتعد والداورفساد مي انفكاك عال بيس لہذاالیا ہوسکتا ہے کہ تعدداللہ ہواور فساد نہ ہو، اتفاق کے جائز اور ممکن ہونے کی وجہ سے، پس فساد کا نہ ہونا تعدداللہ کے بطلان پر طعی دلیل جبیں ہے۔

قوله: على ماهو اللائق: اس بناء يركه يهى لائق بخطابيات كـ خطابيات جمع بخطابية كى جس كمعنى قیاس خطابی کے ہیں۔اور قیاس خطابی اس دلیل کو کہتے ہیں جویا توایسے مقد مات سے مرکب ہوتی ہے جولوگوں میں مقبول ہوتے ہیں اور عام لوگ ان کوشلیم کرتے ہیں ،اس بنا پر کہوہ ایسے حضرات سے متفاد و ماخوذ ہوتے ہیں جن کے ساتھ حسن ظن اوراجھا اعتقاد ہوتا ہے، جیسے اولیاء کرام ،علاء اور حکماً ء وغیرہ۔ یا ایسے مقد مات سے مرکب ہوتی ہے جن کے بارے میں غالب گمان صحت کا ہوتا ہے، جیسے وہ باتیں جوتجر بے یا حدس ( دانائی وفراست اور کسی چیز کو جلد سجھنے کی صلاحیت) سے حاصل ہوتی ہیں، یا جوشہرت وتواتر کے ذریعیہ معلوم ہوتی ہیں بشرطیکہ وہ جزم (یقین) کے درجے کونہ چینجی ہوں۔

خطاب کے معنی وعظ وتقریر کے ہیں، چول کہ عام لوگول کے لئے بیر قیاس زیادہ نافع ہوتا ہے بہنبت برہان کے،اس کے ذریعہ لوگوں کوا بیسے کا موں پر بہہولت آ مادہ کیا جاسکتا ہے جن میں دنیاو آخرت کا نفع ہو،اوران چیروں سے بچایا جاسکتا ہے جو دین ودنیا میں مصر ہو، اس لئے خطباء اور واعظین اپنے خطبوں اور وعظوں میں اس تاں سے زیادہ کام لیتے ہیں اس بنا پر اس کو قیاس خطابی کہتے ہیں (۱)

(١)الخطابة: وهو مؤلف من المقبولات الماخوذة ممن يُحسن الظنُّ فيه كالأولياء والحُكماء، أو من المظنونات التى يحكم بها بسبب الرجحان ويدخل فيها التجريبات والحدسيات والمتواترات الغير الواصلة حد الجزم، والغرض تحصيل احكام نافعة أوضارة في المعاش والمعاد كما يفعله الخطباء والوُعَّاظ. (ملم العلوم:١٢٥)(١) ﴿آیت کریماجت اقاعیه موناغولی کابات ٢٠٠٠

شارح کی یمبارت (علی ما هو اللائق النع ) ایک وہم کا از الداور ایک سوال مقدر کا جواب ہے جم کا قصیل ہے کہ شارح کی یمبارٹ نے جب یفر مایا ''ها وہ حجة اقداعیة و الملاز مة عادیة ''تواس سے کسی کو ہم ہو کا قصیل ہے کہ شارح نے جب یفر مایا ''ها وہ حجة اقداعیة و الملاز مة عادیة ''تواس سے کسی کو ہم ہو سکتا تھا کہ بر بات تو کتاب اللہ کے لئے خوبی کی نہیں ،اس کے شایاب شان تو بیت تھا کہ شرط و جزا میں لزم قطعی ہوتا اللہ تعالی بر بان یعن قطعی دلیل اور بیآ یت جب قطعیہ ہوتی ۔ ای طرح کسی کے زمن میں بیسوال پیدا ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی بر بان یعن قطعی دلیل اور بیآ یت جب قطعیہ ہوتی ۔ ای طرح کسی کے زمن میں بیسوال پیدا ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی بر بان یعن قطعی دلیل اور بیآ یت جب قطعیہ ہوتی ۔ ای طرح کسی کے زمن میں بیسوال پیدا ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی بر بان یعن قطعی دلیل کو ای بیان فرمائی ؟

ہیں رہے پر ن اورت اس کا جواب ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف کے خاطب بھی لوگ ہیں اور وہ

اپنے دلائل سے عام لوگوں کو مطمئن کرنا اوران سے اپنی ہات منوانا چاہتا ہے۔ اور جن دلائل سے مقصود عام لوگوں کو
مطمئن کرنا اوران سے اپنی بات منوانا ہوتو ان کا مقد مات عادیہ (لیعنی وہ مقد مات جن میں ازوم عادی ہوتا ہے)

مطمئن کرنا اوران سے اپنی بات منوانا ہوتو ان کا مقد مات عادیہ (لیعنی وہ مقد مات جن میں اور عام لوگوں کے ذہن سے مرکب ہونا ہی مناسب ہے، کیوں کہ مقد مات عادیہ لوگوں میں مشہور ومقبول ہوتے ہیں اور انکار پرکوئی جرات

ود ماغ ان سے پوری طرح مانوس و آشنا ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کوجلدی قبول کر لیتے ہیں اور انکار پرکوئی جرات

خلاصہ یہ کہ کا وہ کا عادی ہونا اور دلیل کا لئی ہونا کتاب مقدس کے لیے عیب نہیں، بلکہ خوبی کی بات ہے کوں کہ یہ سارے انسانوں کی ہدایت اوران کے لئی وروحانی امراض کے ازالہ کے لئے نازل کی گئی ہے، اس کے مخاطب عالم، جاہل، شہری، دیہاتی، مرد عورت سجی قتم کے لوگ ہیں اگر اس میں براہین کا استعال کیا جاتا تو عام لوگ اس مے منتفع نہیں ہوسکتے تھے بلکہ خدا کی یہ کتاب ان کے لئے معمہ ور ویستان بن کررہ جاتی، جس طرح طبیب جسمانی اگر مریض کی قوت واستعداد کا لحاظ کئے بغیر دوا پلائے تو وہ دوا مفیر نہیں ہوسکتی بلکہ بسا ادقات معن ثابت ہوگ۔

کیکن قرآن مقدس کا بیجی بردا کمال بلکہ معجزہ ہے کہ جہاں اس کا ظاہر سادہ اور عام فہم ہے وہیں اس کا باطن براہین سے بھی معمور ہے اور بیصیفہ ربانی اسلوب خطا فی اوراستد لال بربانی دونوں کا ایسالطیف اور حسین سنگم ہے کہ عوام وخواص دونوں اس سے ابنی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں اور یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کلام الٰہی کی جامعیت کا کیا کہنا!عقلی حیثیت سے دیکھونؤ تحکمتوں سے پُر ،صوفیانہ نظر سے دیکھونؤ آدی کو تنجر کردے، لطائف و نکات کی روسے دیکھوتو عجائب وغرائب سے لبرین، اور دیگرفنون کی حیثیت ہے دیکھوتو آدی معتقد وگرویدہ بن جائے، گویا ہرخونی سے آراستہ اور ہر حیثیت سے کامل و کمل اور ہر مخص کی سلی کا پوراسامان، اورواقعی اس شعر کا مصداق ہے، شعر:

بهارعالم منش دل وجان تازه ميدارد له برنگ اصحاب صورت رابه بواصحاب معنی را حضرت شاہ ولی الشعدت د بلوی قدس سرہ کے کلام کی شرح کرتے ہوئے مولا ناخور شیدانور صاحب میں آبادی رقم طراز ہیں: کلام ربانی کا ایک نادر پہلویہ بھی ہے کہ وہ بظاہر سادہ و بے تکلف ہے۔ لیکن در حقیقت علمی لطائف اورنی نکات کاعظیم گلدستہ ہے۔اس میں جہال عرب کے ناخواندہ اورادب عربی کی اصطلاحات سے ناواتف عوام کی رعایت ہے وہیں معانی ، بیان اور برائع کی دقتی علمی اصطلاحات سے واقف طبعة خاص کے لیے بھی دلچیں کا بھر پورسامان موجود ہے، کو یا بیک وقت دومتفاد تقاضوں اورخواہشات کی رعایت کی گئی ہے، جس کی زاکت و پیچیدگی کا اندازه زبان اوربیان سے دلچیسی رکھنے والوں کو خوب ہے۔ طاہر ہے کہ 'وی رحماتی'' کابیپہلو جس کی نظر میں بھی ہوگا وہ اس کی اعلیٰ ترین بلاغت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔اور جتنی گہری نظر ڈالے گا ترآن كاحس اتنابى زياده تكمركراس كسامنة آئے كا بشعر:

> يزيدك وجهة حُسناً الله إذا ما زِدتُهُ نظرًا زیائے تابسرش ہر کجا کدی گرم 🖈 کرشمددامن دل می کھد کہ جا ایٹھا است

(الغوزالعظيم شرح الغوزالكيير: ١٩٩)

حضرت علامه جمد انورشاه تشميري نوراللدم وقده جومنقولات من يكان روز كار مونے كما ته معقولات اور فنون بلافه من محل منظرواور ب المعامة المعام الله قد تتحدث بعض النفوس أنه لوكان القرآن على شاكلة البراهين المنطقية مُطُودة منعكسة للزعمونه زيسا للقرآن ولا يدرون أن ذلك شينا له فانه طريق القلسفة المجهولة المستحدثة والقرآن نزل يجوار عرب العرباء وهم لا يشكلمون فيما بينهم الا بالخطابة فلوكان القرآن نزل على أمانيهم لَعَجِزٌ عن فهمه أكثر الناس ولاتستة عليهم باب الهداية، نعم تتضمّن تلك الخطابة براهين قاهرة على دُعاويه فلوأراد أحد أن يستنبطها منه لفعل . والما يلوق ما قلنا من كان له يد في فنون البلاغة ومن كان ارتاض بالفنون العقلية فانه يشمئز منه ويمل (فيض البارى: ١٠٤ ٧٩) شاه صاحب ووسرى مكرفراتي بين: واعلم أنه لا يليق بالقرآن صورة البرهان مفانه جرى على طريق العاماطيية

بغلاف طريق المخلوق، فليس فيه إلا الخطابة، وأما البرهان فطريق مستحدث، خارج عن طور كلام البلغاء، المخاطباتهم؛ نعم يكون سطحه خطابة، وباطنه برهانا، فاذا قررعاد إلى البرهان يسطع "يكاد سنابرقه يَلْعب الأبصار "وراجع "الشفا" فانه قال: إن البرهان إنما يتأتي في الاستحالة والوجوب ،أما في الحسن والقبح، والنفع والعبرر، للإيناني فيه إلا العطاية (فيض البارى: ٣/٨٠٤)=

تعدوالداورفسادين الروم عادى مونے كى ديل: قوله: فان العادة الى: يعلت عامروال اورفسادیس از دم کے عادی ہونے کی جس کی تفصیل ہے کہ انسانوں کی یا اللہ تعالیٰ کی بیدعادت جاری ہے لین ہیرو ے چلی آرہی ہے کہ جب سی ملک یا صوبے سے متعدد حاکم اور ذمہ دار ہوجاتے ہیں تو چندہی روز میں الن می اختلاف شروع بوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ جنگ وجدال اور ایک دوسرے کومغلوب کرنے کی اسلیمیں بخالی میں۔ پھر ہا قاعدہ از ائی شروع ہوجاتی ہے اور اس کی آگ میں سارا ملک جل کر نتاہ وہر ہا دہوجا تا ہے، تو اس پر تیاں كرتے ہوئے بيكها جاسكتا ہے كہزيين وآسان كانظام بھى اگردوخداكے ہاتھ بيس ہوتا تو دہال بھى يہى صورت ہول اوربيعالم باقى نيس ربتا جيما كماس كاطرف اشاره كيا كيا بهالله پاك كاس قول ميس: "وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلاْ بَعْضِ" بِورِي آيت الطرح بِ: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُ اللهِ ا بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (المومنون: ٩١) \_اس آيت كامطلب بيه كمالله في كواولا وقر البيل وبا

= اورشیخ کمال الدین محمد بن محمد الشهیر بابن ابی شریف قدمی متوفی ١٠٠ وصایره کی شرح می العظ ین: وقد كفر بعضهم الشارح سعد الدين التفتاز الى بما قال: ان الآية حجة إقناعية وأجاب عنه تلميذه العلامة المحقق علاء اللين محمد بن محمد البخاري قدس الله سرهما مارأيت أن أسوقه لاشتماله على فو الد.

إن الادلة على وجود الصانع وتوحيده تجرى مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلب. والطبيب ان لم يكن حائقًا مستعملا للادوية على قدر قوة الطبيعة وضُعْفِها كان إفساده اكثر من إصلاحه كذلك الارشاد بالأدِلَّة الى الهداية اذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالادلة اكثر من إصلاحها وحينيل يجب أن لا يكون طريق الارشاد لكل احد على وتيرة واحدة.

فالمُومِن المُصَدِّق سماعا وتقليدا لا ينهني أن تُحَرك عقيدته بتحرير الأدلة. والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المُصِرَعلي الباطل لا ينفع معه الحجة والبرهان وانما ينفعه السيف والسنان والشَّاكون اللين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم الى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتلطف في معالجتهم بما امكن من الكلام المقنع المقبول عندهم لا بالأدِلَّة اليقينية البرهانية لِقصور عقولهم عن إدراكها لان الاهتداء بنور العقل المُجَرَّد عن الامور العادية لا يخص الله تعالى به الا الأحاد من عباده والغالب على الخلق القصور والجهل فهم لقصورهم لايسركون براهين العقول كما لا يدرك نور الشمس أبصار الخفافيش بل تضرهم الأدلة القطعية كماتضر رياح الورد بالجعل، واما الفطن الذي لا يقنعه الدليل الخطابي فتجب المحاجّة معه بالدليل القطعي.

إذا تمهَّد هذا فنقول: لا يخفي أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع وتوحيده يشمل الكافة من العامة والمحاصة وأن القرآن العظيم مشتمل على الأدِلَّة القطعية البرهانية التي لا يعقلها الا العالمون وقليل ماهم بطريق الاشارة على ما بينه الامام الرازي رحمه الله في عدة ايات، وعلى الأدلّة الخطابية النافعة مع العامة بطريق العبارة تكميلاً للحجة - على النعاصة والعامة على ما يشير بذلك قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مُبين ، وقد إشتمل عليهما عبارة وإشارة قوله تعالى لوكان فيهماه الهة الغ (كتاب المسامرة: ٢٩ و ٣٠)

اوراس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں ہے، اگراییا ہوتا تو ہر خداا پی گلوق کو لے کرالگ ہوجاتا، جیسا کہ دنیا کا حاکم انی رعایا کولے کرعلا صدہ ہوجاتا ہے اور دوسرے کی مخلوق اور ملک پر قبعنہ کرنے کے لیے ہرایک اپنی جمعیت اور لشکر زاہم کر کے دوسرے پر چڑھانی کرویتا جیسا کرونیا کے حکام کیا کرتے ہیں پھرعالم کامتحکم نظام درہم برہم ہوجاتا۔ خلاصه بيب كمتعدد حكام كوفت اختلاف رائ اورفسادكا بوناعادت بين ايها بميشه عدونا علا آرہا ہاں کے علاف کومستبعد مجھتی ہے، کین عقلاً تعدد حکام کے لئے اختلاف اور نساد ضروری نہیں علاادونون میں انفکا کے بوسکتا ہے، پس از وم قطعی اور یقین نہیں ہوا۔ جس طرح آگ کلنے ہے جل جانا اور زہر کھانے سے مرجانا عادت ہے لین ہمیشہ سے ہوتا آرہا ہے بھی اس کے خلاف نہیں دیکھا گیااس لئے عقل آگ ے احراق اور زہر کھانے سے موت کے مخلف وانفکاک کومستبعد مجھتی ہے لیکن عقلاً اس کومحال نہیں کہد سکتے۔(۱)

(۱) تسنبید این مفرین نے پوری آ مت شریفه کوایک دلیل قر اردیا ہاس صورت میں اس کی تقریروی ہے جوادی نم کور مولی۔اور بعض بیا کتے إلى الله إك في الله ويمد على ووريس مان من الله الله الله عن الله والله والله والله والله والله والله والله والم

"رُلْفَلَا يُعْمَّهُمْ فَلَى يَعْضِ" ہے۔

مل ولل كي تقري: اكراس كارفانه عالم عن الله تعالى كرواكوني اور فالق اور معود بوتا ؛ تولا كالد برمعود الي ظوق كو لي كرالك بوجاتا ، فدائي تقيم موجال ادر مرايك كاللوقات ومصنوهات اور مدود سلطنت ومككت دوسر عصع جدااور متاز موتس دور برايك ك كوكى شاخت ادر بجان موتى جس سے بیمطوم ہوتا کہ بیکھول فلال کی ہے اور بیفلال کی۔اور برگز کوئی اس پرامنی شہوتا کہ اس کی محلوق دوسرے کے ساتھ رل جائے اددوم المرف منسوب مور يادومرااس كے ملك على شرك و دخيل مورجس طرح دنيا كى سلطنوں اوركار خالوں كا قاعدہ ہے كہ بر بادشاه كى مدود سلنت دورے سے جدا ہوتی ہیں۔ اور بر کا رخانے کا نشان اور مبر الگ ہوتی ہے۔

لین ہم دیکھتے ہیں کہ ساراعالم متحداورایک دوسرے سے مربوط ہے، کوئی علامت فرق کی نظر نہیں آتی جس سے بیمعلوم ہو کہ پر تطوق فلانے فدا کی ہے اور بیفلال کی، جس طرح کارخانے کی ممراور خاص نشان و کھ کر پند چل جاتا ہے کہ بید چیز فلال کارخانے کی بی مولی ہے۔

لہذامطوم ہوا کہ عالم کا خالق ایک علی ہے اور سارانظام ای کی تد پیر وتصرف کے ماتحت ہے کو کی دوسر اس میں شریک نہیں ہے۔ دومری ویل کی تقریم: اگردو خدا ہوتے تو ہرایک دوسرے پراپنا غلبہ چاہتا اور اپی جمعیت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پر پڑھائی کرویتا پھر الراني ش الاعالماليك دوسرے پرغالب آتا اور دوسرامظوب اور زور آور كمزوركود باليتا اوراس كا مك اس سے ليتا، جيما كرانى كا انجام ب-اورجومفلوب موجاتا وه خدائی کے قابل ندر بتا اور جوایک غالب موتا وہی خدا موتا۔ اور ظاہر ہے دوخدا دُل کی از الی سے نظام عالم درہم برہم

موجا تااور ماراجهال تدويالا موجا تااورعالم كاليفحكم نظام ايك دن بعي قائم ندر بتار مرجم و مجعة بي كدنظام عالم ش كولى خلل اورفساديس ؛ تو معلوم مواكه بيسارا كارخاندايك على خداك افتيار ع جل رباب ادر مارے عالم کا خالق ایک بی خدا ہے کوئی دوسرااس کا شریک نہیں اور اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ کی شریک کی۔

الفوائد البهية ثرح اردو

وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدُ الفسادُ بِالفعل أي حروجُهما عن هذ االنظام المشاهَدِ، فَمُجَرَّدُ التَّعَدُد لا يَستَلْزِمه، لجواز الاتفاق على هذا النظام. وإن أريد إمكان الفسادِ فلا دليل على انتفائه، بل النصنوصُ شاهدٌ بطي السموات ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا مَحَالةً.

تسرجمه: درندیس امرنساد بالفعل مرادلیاجائے بینی ان دونوں کا نکل جانااس موجودہ نظام سے تو محض تعدداس کو متلزم ہیں ہے،اس نظام پرانفاق کے مکن ہونے کی وجہ سے۔اورا کرمرادلیا جائے فساد کامکن ہوناتو کوئی دلیل میں ہے اس کے متعی ہونے پر، بلکہ نصوص شہادت دیتے ہیں آسانوں کے لیبٹ دیئے جانے اوراس نظام کے ختم ہوجانے کی میں یقینادہ مکن ہوگا۔

كغات : مجرد جمن ، صرف حكى: (ض) لينينا، رَفَع جنم كرنا، مثانا، لا محاله: يقينًا، بلا شبه ، ضرور، محاله ك معنى بين: حيله تدبير، قدرت، محالة، لاكااسم باور خبر محذوف باس كى تقدير بالمحالة منه: اس يكولى

حیالہیں ہے یعنی بینا کزیراور ضروری ہے۔

قوله: وإلا فإن أريدائ يهال سے شارح (علامة نتازانی) آيت كريمه كے جحت ظنيہ ہونے كے دعوے كو مرید پخته کررہے ہیں جس کی تفصیل میہ ہے کہ اگر آیت کریمہ کو ججت اقناعیہ نہ مانا جائے بلکہ اس کو جحت قطعیہ کہاجائے تواس کی کوئی صورت نہیں ہے! کیوں کہاس کا جحت قطعیہ ہونا دو با توں پر موقوف ہے اگران میں سے ایک بھی مفقور ہوگی تو جستہ قطعیہ ہیں ہوسکتی۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ شرط و جزاء میں لزوم نطعی ہو۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ جزاء بعنی فساد کا انتفاء بینی ہو، تا کہ وہ شرط بینی تعد داللہ کے انتفاء پردلیل بے۔ اور یہال کوئی صورت الی تہیں ہے جس میں دونوں باتنیں پائی جائیں کیوں کہ دوہی اختال ہیں: یا تو فساد سے فساد بالفعل مراد ہوگا یا نساد

اگرفساد بالفعل مراد ہونو آیت شریفہ کے معنی میں ہوں گے کہا گرز مین وآسان میں متعدد خدا ہوتے تو دونو ل ٹوٹ مچوٹ چکے ہوتے اور عالم کابینظام باتی ندر ہتااس صورت میں اشکال بیہ ہوگا کہ شرط و جزاء میں لزوم قطعی تہیں ہے کیونکہ محض تعدد والدفساد کومتلزم بیں۔اس بات کے جائز ہونے کی وجہسے عالم کے موجودہ نظام پر دونوں خدا کا اتفاق ہوجائے۔

اورا کرفساد سے فساد بالا مکان مراد ہوتو اس وقت معنی ہوں کے کہا گرز مین وآسان میں متعدد خدا ہول تو ان میں فسادمکن ہوگا۔اس صورت مین شرط وجزاء میں تو لزوم قطعی ہے لیکن جزاء لیتی فساد کا انتفاء بیتی نہیں ، بلکہ

نعوى عق أنده فسادكا مونا ثابت بحس كوتيامت كت بين ارشاد خداوندى بيسوم نطوى السماء عَطِي السِّجِلِ لِلْكُتُب (الانبياء:١٠٣) إذا السَّمَاءُ انشُقَّتْ (الانتقال:١) إذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (الانقفار:١) وغيره

لا يقال: الملازمة قطعية والمراد بفسادِهما عدم تُكوِّنِهما بمعنى أنَّه لو فُرِضَ صانعان وْمَكُنَّ بِينِهِمَا تَمَانُعٌ فِي الْأَفْعَالِ كَلِّهَا فَلَم يكن أحدُهما صانعا فلم يوجد مصنوع.

لأنا نقول: إمكانُ التمانع لا يستلزم إلا عَدَمَ تعدُدِّ الصانع وهو لا يستلزم انتفاءً المصنوع، على أنه يرِدُ منعُ الملازمة إنْ أرِيدَ عدمُ التكون بالفعل، ومنعُ انتفاءِ اللازم إن أرِيدَ

ترجمه نهاجائے كر شرط وجزاء ميں) لزوم طعى ہاورمرادان دونوں كے نسادسے ان دونوں كاموجودند ہونا ہے، ہایں معنی کہ اگر دوصاتع فرض کیے جائیں تو ان دونوں کے درمیان تمام افعال میں اختلاف ممکن تھا، پس نہیں ہوتا ان دونوں میں سے ایک صالع، پس نہیں پایا جاتا کوئی مصنوع، اس لئے کہ ہم کہیں سے تمانع کا امکان متلزم نہیں ہے مکرصالع کے متعدد نہ ہونے کواوروہ متلزم نہیں ہے مصنوع کے نہ ہونے کو۔

علاوہ ازیں (شرط وجزاء میں) لزوم کوتشکیم نہ کرنے کا اعتراض وار دہوگا اگر مرادلیا جائے زمین وآسان کا بالفعل مکون (موجود) نہ ہونا، اور لا زم لیعنی (جزاء) کے انتفاء کوشکیم نہ کرنے کا (اعتراض وارد ہوگا) اگر مراد لیا جائے (ان دونوں کامکون نہ ہونا) بالا مکان (لیعنی ان دونوں کے آئندہ فنا ہوجانے اور باقی ندر ہے کا امکان) لغات : تكون : پيرامونا، وجودش آنا، هدم تكون : پيرانه ونا،على أنه :علاوه ازي، اس كماتهماته، يرد منعُ الملازمة : الروم كوشليم ندكر في كااعتراض واردموكا معنع انتفاء اللازم : الى كاعطف منع الملازمة پہمعنی میں ہوں گے کہ لازم کے انتفاء کوشکیم نہ کرنے کا اعتراض وار دہوگا۔

اعتراض: قوله: لايقال الملازمة قطعية : اوپريكها كياتها ككل دوبى احمال بين ، فسادي يا توفساد بالفعل مراد ہوگا یا بالا مکان اور دونوں میں ہے کسی کے اعتبار سے آیت شریفہ ججت قطعیہ ہیں ہو عتی-اس پرایک اعتراض ہوسکتا ہے۔شار کے نے یہاں سے اس کوذکر کرکے آگے لأنا نقول سے اس کا جواب دیا ہے۔

اعتراض پیہے کہ فساد کا مذکورہ بالا دومعنوں میں حصر مجھے نہیں ہے بلکہ ایک تیسرااحمال بھی ہے وہ بیر کہ فساد سے عدم تکون لینی زمین وآسان کا پیدانہ ہونا مراد ہواس صورت میں آیت شریفہ کے معنی بیہ ہوں گے اگر زمین وآسان میں بالفرض دوخدا ہوتے تو ان میں تمام افعال میں تمانع ممکن تھا بایں طور ایک پچھے پیدا کرنا چاہتا تو دوسرا

الفوائد البهية شرح اردو

روک دیتا۔اوردوسرا کھے کرنا جاہتا تو پہلا روک دیتا،ایی صورت میں ان میں سے کوئی صالع نہ ہوتا، پر کوئی جی مخلوق وجود میں نہ آتی الین مخلوق کا وجود بدیمی اور میٹنی ہے؛ للذا شرط کا انتفاء لینی تعد والہ کا بطلان بھی میٹنی ہوگا۔ اس صورت میں شرط وجزاء میں لزوم قطعی ہوگا اور آیت شریفہ جحت قطعیہ ہوگی کیونکہ تعد والد کا امکان متلزم ہے تمام افعال میں تمانع کواور بیمنتلزم ہاں میں سے سی کے صافع نہ ہونے کواور بیمنتلزم ہے عدم تکون کو پس نتیجہ یہ لطے گا

كة تعد داله كالمكان متلزم بعدم تكؤن كو-

جواب: قوله: الأنا نقول: جواب عيه يبات ذبن من رب كمثارح كي ولوهو لا يستلزم من مو مميركو عدم تعد وصانع كاطرف بحى راجع كياميا باورامكان تمانع كاطرف بحى داس كے بعد جواب كاتقرر كه اكردوصالع فرض كيے جائيں تو ان ميں تمام افعال بيں تمانع ممكن تھائية ومسلم ہے ليكن آ محے اس پر بي تفريع كه "فلم یکن احدُهما صانعاً"اس کے بارے میں سوال بیہ کماس معترض کی کیامراد ہے؟ اگراس کے معنی سے بیں کہان دونوں میں سے کوئی ایک صالع نہ ہوتا، تو بہ بات سے اور ہم کوشلیم ہے؛ لیکن اس کے بعد بہ کہنا: " وللم يُوجدُ مَصنوع " بيهم كوسليم بين كيول كربيه بات ال وقت لازم آتى ، جب ال دونول ميل كوئى بحي صانع شہوتا، اور جب ان دولوں میں سے ایک صالع نہ ہوگا اور ایک صالع ہوگا تو جو صالع ہوگا اس سے مخلوق وجود میں

ا ست ہے۔ خلاصہ بیکدونوں میں سے صرف ایک کا صالع ندہونامصنوع کے انتفاء کومتلزم نہیں ہے۔

اوراكر الحدم يكن احدهما صالعا "كمعنى يري كمان دونول ميس كوئى بهي صالع ندموتا الويهم کوشلیم نبیں؛ کیوں کہ بیر بات اس وفت سے ہوسکتی ہے جب کسی کی مراد پوری نہ ہواور ہرایک دوسرے سے عاجز ومغلوب ہوجائے حالانکہ بیضروری نہیں، بلکہ بیجی ممکن ہے کہ ایک کی مراد پوری ہواور ایک کی نہ ہواس صورت میں جس کی مراد پوری ہوگی وہ صالع ہوگا اور جو عاجز ہوگا وہ صالع نہ ہوگا۔ پس تمام افعال میں تمانع کا امکان متلزم ہے صالع کے متعدد نہ ہونے کو، نہ کہ اس کو کہ کوئی بھی صالع نہ ہو، اور صالع کا متعدد نہ ہونا مصنوع کے انتفاء کو متازم جیس كيونكهايك صالع ي بعي مصنوع كاوجود موسكتا ب، لهذا آكي بيكهنا كر فلم يوجد مصنوع "بيلى في الميليل ہے۔خلاصہ بیکہ اس معنی کے اعتبار سے بھی شرط وجزاء میں لزوم قطعی نہیں ہے۔

اورا گرهو كامرجع امكانِ تمانع بوتومعنى بيربول كے كمامكانِ تمانع انتفاءِ مصنوع كومتلزم نبيس؛ كيونكه تمانع کاامکان اس کے وقوع کومتلزم نبیں ہے، نیز ابھی گذرا کہ امکانِ تما نع متلزم ہے صرف صانع کے متعدد نہ ہونے کو نہ کہ اس کو کہ کوئی صانع نہ ہولہذاا مکان تمانع سے انتفاء مصنوع لازم ہیں آئے گا۔

فَإِنْ قَيْلَ: مُقْتَضَىٰ كَلَمَة لُوانتَفَاءُ الثاني في الماضي بسبب انتفاءِ الأولِ، فلا يُفيد إلا الدلالة على النفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد.

ہم کہیں گے ہاں! بیاصل لغت کے اعتبار سے ہے لیکن بھی وہ استعال ہوتا ہے جزاء کے نہ پائے جانے سے استدلال کرنے کے لیے، شرط کے نہ پائے جانے برکسی زمانہ کی تعیین پر دلالت کے بغیر جیسا کہ ہمارے قول:

الفرائد البهية شرح اردو

"لوكان العالم قديما كان غير متغير "مين،اورآيت كريماى بيل سے ب-اور بھى مشتر ہوجاتا ب بعض ذہنوں پردونوں استعالوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ پس خبط واقع ہوجا تا ہے۔ الغات : مُقتضى: جس كوطلب كياجائي ، مراد ، مطلب ، نقاضا - انتفاء: نيست ونابود ، ونا ، ناپير ، ونا ، معدوم ، ونا،

انتفاء الثاني: جزاء كانه پایاجانا۔ انتفاء الاول: شرط كانه پایاجانا، الخبط: براه بونا، ثیرها چلنا، بهرایت

وبي بصيرت كونى كام كرنا-آیت شریفه لوکان فیهماالخ کوتعدداله کے بطلان کی دلیل قرار دینے پراعتراض: قوله: فإن قيل: مقتضى كلمة لو: يهال علامة نتازاني أيك اعتراض ذكر كررب بيل جوآيت

كريمه كوتعدداله كے بطلان كى دليل قراردينے پرواروہوتا ہے جس كا حاصل بيہ كے كمكم ألمو اس بات كوبتانے كے لئة تاب كرجزاء كانفاء كاسبب زمانه كاف يس شرط كاانفاء ب- جيسي: "لو اجتهدت نبجحت في

الامت حان": اگرتم محنت كرتے توامتحان ميں كامياب بوتے ،اس كامطلب بيہ كركر شترامتحان ميں تہارى

نا کامی کاسب محنت ندکرنا ہے؛ پس آیت شریفہ کے معنی میرہوں سے کہ زمانۂ ماضی میں فساد کے نہ ہونے کا سبب تعدُّ والدكانه موناب، نديد كوفسادكانه مونادليل بالدكم متعددنه مونى ير-

خلاصہ بنے کہ آیت کریمہ کہ تعد واللہ کے بطلان پردلیل قرار دینا دو وجوہ سے بھی نہیں۔ایک تواس وجہ ہے كه أن وضع كيا كيا بهات كوبتانے كے ليے كه جزاء كے انتفاء كاسبب شرط كا انتفاء ب نه كه جزاء كے انتفاء ب شرط کے انتفاء پر استدلال کے لیے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ کسو زمانہ ماضی کے ساتھ مختص ہوتا ہے لیعنی وہ صرف اس بات کو بتا تا ہے کہ زمانہ ماضی میں جزاء کے انتفاء کا سبب شرط کا انتفاء ہے نہ کہ ہرز مانہ میں۔اور آیت شریفہ کو تعدُّ داللہ کے بطلان پردلیل قرار دینے کا مقصد پیہے کہ فساد کانہ ہونا مطلقاً لینی ہرز مانہ میں تعدُّ واللہ کے بطلان کی

اعتراض مذكور كاجواب قوله:قلنا هذا:جواب كاحاصل يهدك لو كجومعنى اويرذكركي كي يال کے اصل معنی ہیں؛ لیکن بھی وہ استعمال ہوتا ہے جزاء کے انتفاء سے شرط کے انتفاء پر استدلال کرنے کے لیے کی زمانه كالعيين يردلالت كيغير جيسے: ماراتول 'لو كان العالم قديما لكان غير متغير" اگرعالم قديم موتاتو غیر متغیر ہوتا ؛ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم کی ہر چیز تغیر پذیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ عالم قدیم نہیں ہے۔اس میں جزاء کے انتفاء سے شرط کے انتفاء پر استدلال مقصود ہے اور آیت کریمہ اس قبیل ہے ہے۔

فلاصديب كد كسود وطرح استعال موتاب بهي تواس بات كوبتاني كي لي كدجزاء كانفاء كاسبب ز مانهٔ ماضی میں شرط کا انتفاء ہے اور بیمعنی اس وفت مراد ہوتے ہیں جب مخاطب کوشرط وجزاء کا انتفاء معلوم ہولیکن جزاء کے انفاء کی علت اور سبب معلوم نہ ہو، اس صورت میں شرط کے انفاء سے جزاء کے انفاء پر استدلال مقصود ہیں ہوتا؛ بلکہ وہ تو مخاطب کومعلوم ہوتا ہے، مقصور صرف جزآء کے انظاء کے سبب کو بیان کرنا ہوتا ہے۔

اور بھی کسو جزاء کے انتفاء سے شرط کے انتفاء پر استدلال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیاس وقت جب جزاء كاانفاء خاطب كومعلوم مواور شرط كاانفاء معلوم نه مو - جيد الوكان العالم قديما لكان غير متغير: اس میں جزاء کا انتفاء یعنی عالم کاغیر متغیر نه بونا بلکه متغیر ہوناسب کومعلوم ہے اور شرط کا انتفاء یعنی عالم کا قدیم نه ہونا سب کومعلوم ہیں، پس یہال متعلم کامقصود جزاء کے انتفاء سے شرط کے انتفاء پراستدلال کرنا ہے۔اور آیت کریمہ میں آؤای معنی میں استعال ہوا ہے، نہ کہ پہلے معنی میں۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں مخقر المعانی: ۵۳،۵۲) ماحب كافيه علامه ابن حاجب يرتعريض :قوله : وقديشتبه على بعض الخ : يهال علامه تفتازا في بيتار ۽ بين كه كيو كرونول استعالول ميں بعض دفعه بعض لوگوں كواشتباه موجا تا ہے پس وہ خبط ميں واقع ہوجاتا ہے۔خبط کے معنی ہیں: بغیر بصیرت اورغور وفکر کے کوئی بات کہنا۔ اُوٹ پٹا نگ باتیں کہنا۔ اس میں

تعریض ہےعلامہ ابن حاجب صاحب کافید کے اوپر؛ کیون کہ ان کو کے دونوں معنوں میں اشتباہ ہوگیا ہے انہوں نے سیمجھا ہے کہ بیدونوں ایک بی مفہوم کی دوتعبیریں ہیں،لہذادونوں کا مطلب ایک بی ہوگا؛ چنانچہ أو كے يهامعنى كى جوتجيرهى كم أواس بات كوبتانے كے ليے بك جراء كے انتفاء كاسبب شرط كا انتفاء بـاس كامطلب انہوں نے سیجھلیا کہ کو جزاء کے انتفاء پراستدلال کرنے کے لیے ہمرط کے انتفاء سے۔ پھراعتراض کردیا کہ یہ کیسے بھے ہوسکتا ہے؟ اس لیے کہ شرط سبب ہوتا ہے اور جزاء مسبب ، اور سبب کا انتفاء مسبب کے انتفاء کی دلیل نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ بسااوقات ایک چیز کے متعدد اسباب ہوتے ہیں جن میں سے سی کے ذریعے بھی وہ شی وجود میں آسکتی ہے،ایسی صورت میں کسی ایک سبب کانہ پایا جانا اس ہی کے انتفاء کی دلیل نہیں بن سکتا،البتہ اس کے برعکس ہو سكتا بينى جزاء كے انتفاء سے شرط كے انتفاء پر استدلال، كيوں كەمسبب كا انتفاء دلالت كرتا ہے اس كے تمام اسباب کے انتفاء پر، پس بہل تعبیر غلط ہے اور دوسری تعبیر سے ہے۔

شارح (علامة تفتازاڭ) كے نزديك علامه ابن حاجب صاحب كافيدكى به باتيس خبط (مهمل وفاسد خيالات) ہیں اور خبط کی وجہ آ۔ وُ کے دونوں استعالوں میں فرق نہ کرنا اور ان کوایک سمجھ لینا ہے: حالاں کہ دونوں الگ الگ

بين\_ (مخضر المعانى: ١٥١)

(القديم) هذا تصريح بما عُلِم التزاما، إذِ الواجبُ لا يكون إلّا قديما أى لاابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة حتى وقع في كلام بعضهم أنّ الواجبُ و القديم مترادفان، لكنه ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهُومَين.

کے لیکنی ہونے کی وجہسے۔

الله تعالی کی دوسری صفت: قوله: القدیم النج: یالله تعالی کی دوسری صفت ہاورقد یم اس کو کہتے ہیں الله تعالی کی دوسری صفت ہاورقد یم اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کی کوئی ابتداء نہ ہو یعنی جو ہمیشہ ہے موجود ہو ہمی اس پر عدم طاری نہ ہوا ہواور قدیم کی ضد حادث ہو اور حادث اس کو کہتے ہیں جو مبوق بالعدم ہو یعنی جو وجود میں آنے سے پہلے معدوم رہا ہو۔ یہ معنی حادث کے متعکمین کے نزدیک ہیں اور فلا سفہ حادث اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے وجود میں دوسرے کا مختاج ہوا کر چہوہ مسبوق متعلمین کے نزدیک ہیں اور فلا سفہ حادث اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے وجود میں دوسرے کا مختاج ہوا کر چہوہ مسبوق

بالعدم نهرو\_

قدیم ہونااللہ کے لیے لازم ہے: قولہ: هذا تصویح النے: یہاں سے شار (علامہ تفتاذاتی) یہ بتانا فریم ہونااللہ کے لیے لازم ہے: قولہ: هذا تصویح النے: یہاں سے شار (علامہ تفتاذاتی) یہ بتانا فیا ہے ہوں کہ اللہ اللہ ہے ہو بات النزام سمجھ میں آری تھی ماتن (امام نفی ) نے اس لفظ کے ذریعہ ای کی تفریخ فرمادی ہے؛ کوں کہ اللہ نام ہے ذات واجب الوجود کا لیخی جو اپنی قدیم ہونا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کیوں کہ اگر قدیم نہ ہوگا تو حادث ہوگا اور ہر حادث اپنے وجود میں دوسرے کا محتان ہوتا ہے لیں واجب الوجود کا محتان الی الغیر ہونا لازم آرقہ کی المحتاج الی الغیر ہونا لازم آری کے اور واجب الوجود کے لیے قدیم ہونا کہ مواد کے اور واجب الوجود کے لیے قدیم ہونا کہ مواد کی ہونا لازم ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ کا فریر بطور مطابقت کا ور اللہ و نے کے ساتھ قدیم ہونے پر بھی دال ہے، اول پر بطور مطابقت کا ور بالی پر بطور الترزام کے بلہذا اس کے بعد القدیم کا ذکر بی تفریخ ہونے کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے قولہ: إذ لو کان حادثاً مسبوقا بالعدم :اس میں حادثا کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے قولہ: إذ لو کان حادثاً مسبوقا بالعدم :اس میں حادثا کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے قولہ: إذ لو کان حادثاً مسبوقا بالعدم :اس میں حادثا کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے اس میں حادثا کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بی تھوں کے بعد مسبوقا بالعدم کا ذکر بطور تفسیر کے بعد میں کو بھور کیا کے بعد میں کو بھور کی کی کو بھور کے بعد میں کو بھور کے بعد میں کو بھور کے بعد کی بھور کے بعد کا بھور کے بعد میں کو بھور کی بھور کے بعد کی بعد کی بھور کے بعد کی بھور کی بھور کے بعد کی بھور کے بعد کے بعد کو بھور کی بھور کے بعد کی بعد کی بھور کی بھور کے بعد کی بھو

شرح العقائد النسفية

ے؛ تاکہ بیمعلوم ہوجائے کہ یہاں پرحادث کے وہ معنی مراز ہیں جوفلاسفہ بیان کرتے ہیں۔ قوله: حتى وَقَعَ النَّح: بينايت به شارع كول إذ الوَاجِبُ لَا يَكُونُ إِلَّا قَدِيْمًا" كى اوراس يه ي بنانا جاہتے ہیں کہ واجب کے لیے قدیم ہونے کالزوم اتنا قوی اور ظاہر وباہرہے کبعض نے دونوں کومترادف کہا یک ایکن دونوں کومتراوف کہنا تو سی نہیں ہے کیوں کہزادف سے لئے اتحاد فی المغبوم ضروری ہے اور یہاں دونوں میں میں میں سے منہوم میں تغایر ہے،اس لیے کہ واجب تو اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ذاتی ہوا در وہ اپنے وجود میں کسی کا مختاج نہ ہو۔اورقد میم وہ ہے جومسبوق بالعدم نہ ہو۔

وإنسما الكلامُ في المساوى بسحُسْبِ السدق، فيانَّ بعضهم على أنَّ القديم أعمّ مِنَ الواجب لصِدْقه على صاب الواجِب، بخلاف الواجِبِ فإنّه لا يصدُق عليها، ولا استحالة في تعدُّدِ الصفات القديمة، وإنما المُستَحيل تعدد الدوات القديمة.

وفى كلام بعسض المساخِرين كالامام حَميد الدين الضريري ومَن تَبِعَه تصريح بانّ الواجبَ الوجودِ لذاته هو اللهُ تعالىٰ وصفاتُه.

ترجمه :اورب فکک نفتگوسرف برابر ہونے میں ہے صادق آنے کے اعتبار سے ؛اس کیے کہان میں سے بعض اس بات پر ہیں کہ قدیم واجب سے زیادہ عام ہے اس کے صادق آنے کی وجہ سے واجب کی صفات پر، برخلاف واجب کے ؛ اس کیے کہ وہ تہیں صادق آتا ہے صفات پر ، اور کوئی استحالے ہیں ہے صفات قدیمہ کے متعدد ہونے میں، اور بے شک محال ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا ہے۔ اور بعض متاخرین کے کلام میں جیسے امام حمید الدین ضرری رحمہ اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اس بات کی تصریح ہے کہ واجب الوجودلذات اللہ تعالی اوراس کی صفات ہیں۔

جمهور كنزويك واجب قديم سے احص ہے۔ قوله: وانسما الكلام الغ: يهال سے شارح واجب اور قدیم میں مشائخ کا جواختلاف ہے اس کو بیان فرماتے ہیں جس کا حاصل بیہ ہے کہ بعض کے نزد یک دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے قدیم عام ہے اور واجب خاص؛ کیوں کہ قدیم کالفظ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر صادق آتا ہے اس طرح اس کی صفات بر بھی ، برخلاف لفظ واجب کے ، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برصاد ق یہ آ تا ہے نہ کہ اس کی صفات پر ، بید فرجب جمہور کا ہے۔

اں پرکسی کو بیا شکال ہوسکتا ہے کہ بید فدہب بظاہرت نہیں ہے؛ کیوں کہ قدیم کا لفظ جب واجب سے عام

ہوگا اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں ہوں مے در آ ں حالیکہ صفات میں تعدّ و ہے، تو متعدد چيزوں كا قديم مونالازم آئے كا اور تعد وقد ماء تو حيد كے منافی مونے كى وجہ سے محال اور باطل ہے؛ للذا جمہور كا ندبب مال كومتلزم بونے كى وجدے باطل --

اس الثكال كاجواب شارئ في استحالة في تعدد الصفات القديمة" سوياب جس كا حاصل بيہ بے كہ صفات قديمہ كے تعدُّ و ميں كوئى خرابی ہيں ہے، محال ذوات قديميہ كا تعدُّ دہے يعني اكر متعدد ہستیوں اور ذوات کوقدیم مانا جائے تو میرتو حید کے منافی ہونے کی وجہ سے محال ہے۔اورا کرقدیم ذات صرف ایک ہوادراس کے لیے بہت ی صفات قدیمہ ہوں تواس میں کوئی خرابی ہیں ہے۔

دوسراقول تساوی کا ہے جوبعض متاخرین کا ہے: وفسی كلام بعض النع: واجب اورقديم كے بارے میں دوسراقول تساوی کاہے جوبعض متاخرین کاہے۔ جیسے امام حمید الدین ضریری اور ان کے مبعین -ان حضرات کے نزديب جس طرح قديم كالفظ الله كي ذات اور صفات دونوں پر صادق آتا ہے اس طرح واجب الوجود لذاته كالفظ جى دونوں برصادق آتاہے۔اور جب دونوں كامصداق ايك ہے، تو دونوں بس تساوى كى نسبت موئى۔

واستَدَلُوا على أنَّ كُلُّ ما هو قديمٌ فهو واجبٌلذاته بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجودِه إلى مُخَصِّص فيكون مُحْدَثا، إذ لا نعْنِي بالمحْدَثِ إلا ما يتعلق وجودُه بإيجاد شي آخر. ثم اعترضوا بأنّ الصفات لوكانت واجبة لذاتها لكانت باقيةُ والبقاءُ معنى فَيَلْزَمُ قيامُ المعنى بالمعنى، فأجابوا بأن كلُّ صفةٍ فهى باقيةٌ بِبَقاءٍ هو نفسُ تلك

ترجمه: اورانهول في استدلال كيا باس بات يركه مروه في جوقد يم بي و وه واجب لذا ته ہے' ، باین طور کہا گروہ واجب لذا تنہیں ہوگی تو یقیناً اس کا عدم ممکن ہوگا فی نفسہ پس وہ محتاج ہوگی اپنے وجود میں کسی مخصّص کی پس وہ محدث ہوگی ،اس لیے کہ ہم مراد نبیں لیتے ہیں محدث سے مگر وہی ہی جس کا وجود دوسری ہی کے ایجاد سے متعلق ہو۔

پھرانہوں نے اعتراض کیا ہے بایں طور کہ صفات اگر واجب لذا تہا ہوں تو یقیناً وہ باقی رہنے والی ہوگی اور بقاء معنی ہے پس معنی کا قیام معنی کے ساتھ لازم آئے گا، پھر انہوں نے جواب دیا ہے بایں طور کہ جو بھی صفت ہے پس وہ باتی ہے اس بقاء کے ساتھ جواس صفت کا عین ہے۔

الفرائد البحد على ويل قبوله: واستدلوا الغ: يهال عثارة (علامة فتازائ) بعض مفات ما ريامة فتازائ) بعض مفات سے تول کی دلیل بیان کررہے ہیں، دلیل کی تقریر سے مہلے بیہ بات ذہن میں رہے کہ اوپر جمہور اور منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہا ہور اور منافرین سے منافرین سے کہاوپر جمہور اور منافرین سے کہا ہور اور منافرین سے کہا ہور اور جمہور اور منافرین سے کہا ہور منافرین سے کہا ہور کے ک مناحرین کے نداہب کی جو تعمیل بیان کی تی ہے اس سے بیر ہات معلوم ہو چی ہوگی کداس پرسب کا تفاق ہے کہ مناخرین کے نداہب کی جو ان انفاق ہے کہ مناحرین سے اور صفات بھی ، البنة اس میں اختلاف ہے کہ واجب الوجودلذات صرف الله کی ذات ردیا است. پیامفات بھی، جمہور صفات کو واجب نہیں کہتے۔اور بعض متا خرین صفات کو بھی واجب قرار دیتے ہیں۔ پیامفات بھی مجہور صفات کو میں ہیں کہ میں میں است کو بھی واجب قرار دیتے ہیں۔ ، بالمستری میں کوئی اختلاف ہیں ہے، اختلاف میں کے واجب ہونے میں ہے۔ خلاصہ بیر کہ صفات کے قدیم ہونے میں کوئی اختلاف ہیں ہے، اختلاف صرف اس کے واجب ہونے میں ہے۔ اس کے بعددلیل کی تقریر سے کہ صفات قدیم ہیں اور ہرقدیم واجب لذاتہ ہے لہذا صفات بھی واجب

اس دلیل کا صغری تومسلم اور متفق علیه ہے اس لئے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ،البتہ کبری مسلم نہیں،اس کئے استدلال میں صرف ای کے اثبات پراکتفاء کیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر ہرفدیم واجب لذاندندہو، تواس کا عدم فی نفسہ ممکن ہوگا، پس وہ عدم سے وجود میں آنے کے لئے محتاج ہوگائسی خِصَص اور مرجح کا پی وہ حادث ہوگانہ کہ قدیم؛ کیول کہ حادث اس کو کہتے ہیں جس کا وجود دوسرے کے ایجاد سے متعلق ہواور قدیم کا عادت ہونا محال اور باطل ہے پس ہرقد یم کا واجب نہ ہونا محال کومنتلزم ہونے کی وجہ سے محال اور باطل ہے اور جب بيمال اور باطل م تواس كي ضديعن برقديم كاواجب بهونامتعين بوكياوهو المطلوب صفات كواجب لذائه مون يرايك اعتراض : قبوله : شم اغتَرَضُوا النح :جولوگ صفات كو واجب لذا تہا مانتے ہیں انہوں نے اپنے ند ہب پرخود ہی ایک اعتراض کیا ہے اور پھرازخوداس کا جواب بھی دیا ہے یہاں سے شارح (علامہ تفتازائی) اس کوبیان کررہے ہیں۔

اعتراض کی تقریرے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیز بذات خود قائم نہ ہو بلکہ اپنے وجود و بقاء میں کسی دوسری چیز کی مختاج ہواس کو مشکلمین'' معنی'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے: سیابی سفیدی علم ، شجاعت وغیرہ ، مفات باری تعالی بھی اسی قبیل سے ہیں؛ کیوں کہوہ اپنے وجود و بقاء میں ذات باری تعالی کی مختاج ہیں۔

اس کے بعد اعتراض کی تقریریہ ہے کہ اگر صفات واجب لذائد ہوں تو لامحالہ وہ باقی ہوں گی؛ کیوں کہ واجب لذاته کاعدم محال ہے اور صفات کے باقی ہونے کا مطلب میہوگا کہ بقاءاس کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے سی چیز کے ابیض یا اسود ہونے کا مطلب بیہوتا ہے کہ بیاض اور سواد (لیعنی سفیدی اور سیابی) اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور

شوح العقائل النسلم الفوائد البهية شرح اردو

جس طرح مفات از قبیل معنی ہیں، ای طرح بقاء بھی معنی کے قبیل کی چیز ہے۔ پس صفات کے ہاتی ہونے سے لازم

آئے گامعیٰ کا قیام معیٰ کے ساتھ اور سے کال ہے۔

اعتراض فذكور كاجواب: قوله فأجابوا الغ :جواب كاماصل يب كمعنى كاتيام عن كماتهال ون لازم آئے گاجب مفات اوران کی بقاء دونوں الگ الگ ہوں؛ حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ ہرصفت کے ساتھ جوبقا، قائم ہے دواس مفت کا عین ہے لینی دونوں میں اتحاد ہے لہذامعنی کا قیام معنی کے ساتھ لازم نیس آئے گا۔

وهـذا الكلام في غاية الصُّعوبة، فإن القول بتعدُّدِ الواجب لذاته منافي للتوحيد، والقول بإمكان الصفات يُنافي قولَهم: بأنّ كُلُّ ممكنٍ فهو حادثٌ. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدّم المسبوقية بالعدم ،وهذا لاينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب، فهو قول بما ذَهَبَ إليه الفلاسِفَةُ: مِن انقسام كُلِّ من القِدَم والحدوثِ إلى اللهم والزماني. وفيه رَفْضٌ لكثير مِنَ الْقَوَاعِدِ. وسيأتي لهذا زيادةُ تحقيقِ إن شاءَ الله تعالىٰ.

تسرجمه :اوربیابیا کلام ہےجودشواری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اس کئے کہواجب لذاند کے متعدد ہوئے کا قائل ہوتا توحید کے منافی ہے، اور صفات کے ممکن ہونے کا تول منافی ہے ان کے اس قول کے کہ جو بھی ممکن ہے ہیں وہ

يس اكروه كبيل كرب فك وه (صفات) قديم بالزمان بين مسبوق بالعدم شهونے كمعنى بيل، اوربي منافی نہیں ہے حدوث ذاتی کے ذات واجب کی طرف محتاج ہونے کے معنی میں ، توبیاس کا قائل ہوتا ہے جس کی طرف فلاسفه مح بی لینی قدم اور حدوث میں سے ہرایک کامنفسم ہونا ذاتی اور زمانی کی طرف اوراس میں بہت تقواعد كاترك (چھوڑنا) ہے، اور عنقریب آئے گی اس کے لیے مزید تحقیق ان شاء اللہ تعالی،

العات :الصعوبة (ك)، دشوار بونا، مشكل بونا: قديم بالزمان ، جومبوق بالعدم نه بولين بميشه عدو الحدوث الذاتي، كى شي كاليخ وجود مين دوسركى طرف حتاج مونا: رَفْض (ن ،ض) چهوڙنا صفات كاس مسلمين كوئى بهى مسلك اشكال سے فالى بين: قوله وَهذَ الكلامُ الغ : اوريه لیمن صفات کے واجب ہونے نہ ہونے کی بحث الی ہے جوصعوبت کی انتہاء کو پینی ہوئی ہے؛ کیوں کہ اگر صفات كوواجب كهاجائ جيها كبعض متأخرين كہتے ہيں توواجب لذاته كامتعدد ہونالازم آئے گاجوتو حيد كے منافى ہے اور اگرصفات کوواجب ندکہا جائے جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے تو ان کومکن کہنا پڑے گا اور صفات کومکن کہنا متکلمین هرح العقائد النسفية

اللوال كمنافى م كر" برمكن حادث بوتام" كيول كراس قول كاعتبار سے مفات كا حادث بونالازم آئے گا؛ حالا ل كم مفات قديم بين - خلاصه بيركه نه جمهوركا فديم افتكال سے خالى ہے، نه بعض متا خرين كا -

المعرب مسلك بروارد مونے والے اشكال كاجواب حدوث وقدم كالفتيم كے ذريعيہ قوله: فَإِنْ زَعَمُوا : جاناجا بي كرجمبورك مذبب يرجوافكال باسكاليك جوابمكن عمروه

السفرے اصول پر جنی ہے اور اس کو افتیار کرنے سے بہت سے اسلامی اصول کوچھوڑ نا پڑتا ہے اس لیے شار کا

مدوث وقدم كى اقسام : جواب كاتقريب بهلے ييذ ان ميں رے كمود د فى دوسميں إلى: ذاتى اورزمانی۔ صدوث ذاتی کے معنی ہیں: کمی کا اپنے وجود میں دوسرے (نیعنی کی علم علی ) کا مختاج ہونا، اور حادث الذات دوفي ہے جواسے وجود میں دوسرے کی مختاج ہو۔ اور صدوث زمانی کا مطلب ہے: مسبوق بالعدم ہونا، یعنی

وجود من آنے سے مہلے معدوم مونا اور حادث بالزمان وہ فی ہے جوعدم آشنا ہو یعنی عدم سے وجود میں آئی ہو۔ ای طرح ودم کی بھی دوسمیں ہیں: ذاتی اور زمانی ۔ ودم ذاتی صدوث ذاتی کی ضد ہے اس کے معنی ہیں: كى كا كا يخ دجود شن دوسر ك ( يعنى كسي علت ) كا محتاج نه مونا، اور قديم بالذات وه مستى ہے جس كا وجود خاند

نہونا لین ہمیشہ سے ہونا۔ اور قدیم بالز مان وہ ہے جوعدم آشنانہ ہولیتی ہمیشہ سے ہو (معین الفلف م ١٥٥)

جواب کی تقریر: اس تفصیل کے بعد جواب کی تقریریہ ہے کہ تعلمین کے قول 'کل ممکن حادث ' میں حادث تمراد حادث بالذات ہے اور صفات کو جوقد میم کہاجاتا ہے تواس سے مراد قد میم بالزمان ہے اور ان دونوں میں كونى منافات نبيس بهر الرصفات كومكن كهاجائة ومتكلمين كقول "كل مسكن حادث" كروسهوه مادث بالذات ہوں كى اورمطلب بيرموكا كهوه اينے وجود ميں دوسرے كى يعنی ذات واجب تعالی كى مختاج ہيں اور ال معنی کے اعتبار سے صفات کا حادث ہونا اس کے قدیم بالزمان ہونے کے منافی نہیں ہے؛ لہذا صفات کومکن کہنے

مْكُوره جُواب كى ترديد: قبوله: فهو قول الغ: شارح (علامتفتازاتى) فرماتے بي (يهجواب يح نبيل ب) کیول کہ بیاس کا قائل ہونا ہے جس کی طرف فلاسفہ کتے ہیں کیول کہ صدوث اور قدم کی تقسیم ذاتی اور زمانی کی طرف فلاسفه کا غدیب ہے متکلمین کے نزدیک تقسیم نہیں ہے۔ان کے نزدیک قدیم وہ ہے جومسبوق بالعدم ندہو۔

شوح العقائد النسفية

اور حادث وہ ہے جومبوق بالعدم ہو۔ اور اس معنی کے اعتبار سے قدیم وحادث میں منافات ہے۔ قوله وَفِيه رَفْضَ اوراس جواب كوافتياركرنے ميں بہت سے اسلامی اصول كوچھوڑ ناپڑتا ہے۔ سے مذکورہ جواب کے میں نہ ہونے کی دوسری وجہ ہے جس کا مطلب سے ہے کہ صفات کو قدیم بالزمان اور میں مذکورہ جواب کے میں نہ ہونے کی دوسری وجہ ہے جس کا مطلب سے ہے کہ صفات کو قدیم بالزمان اور صادث بالذات مانے میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آتا ہے۔ مثلاً: ایک قاعدہ سے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں بعنی ہر معل ان سے ان کے اختیار اور ارادے سے صادر ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ بیر ہے کہ فاعل مختار کامعلول مادث بالزمان ہوتا ہے یعنی جو چیز فاعل مختار سے اس کے تصد وارادہ سے صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تیرا قاعدہ سے کہ ہے اختیار ہونائقص اور عیب ہے۔

اوران قواعد كاترك اس طرح لازم آتا ب كم صفات كواكر حادث بالذات كها جائة واس كامطلب يهوكا کہوہ اپنے وجود میں ذات واجب تعالیٰ کی محتاج ہیں لیعنی ان کے وجود کی علت ذات واجب تعالیٰ ہے تو اب رو حال سے خالی ہیں، صفات کا صدور ذات واجب تعالی ہے یا تو بالاختیار ہوگا یا بلا اختیار؟ پہلی صورت میں دوسرے قاعدہ کوچھوڑنا پڑے گا؛ ورنہ صفات کا حادث بالزمان ہونالازم آئے گا۔اور دوسری صورت میں لیعنی اگر صفات کا صدور بلاا ختیار ہوتو پہلے اور تیسرے قاعدے کوترک کرنا پڑے گا۔

وسياتي لهذا: صفات واجب بي يامكن، اس كامزيد تحقيق أعظم مصنف كول الدهو و الا غيره كى شرح كے ممن میں (صفحہ ۲۷ پر) آئے گی۔

(الحيُّ القادِرُ العليم السميع البصير الشائع المريدُ) لأن بداهةَ العقل جازمة بأنّ مُحدِثُ العالَم على هذا النَّمَطِ البديع والنِّظام المُحكّمِ مع ما يشتمل عليه من الأفعال المُتْقَنّةِ والنقوش المُستَحسَنة لا يكون بدون هذه الصفات.

کہ عقل کی اول تو جداس بات کا قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ عالم کا موجداس انو کھے طرز اور مضبوط نظام بران چیزوں کے ساتھ جن پروہ مشتل ہے بینی مشحکم افعال اور عمدہ نقوش نہیں ہوگاان صفات کے بغیر۔ الناصفات كابيان جن كماته الله تعالى متصف بين : قوله المدّعي (الى قوله) الشّائى الْمُرِيْدُ: ال عبارت میں اللہ تعالی کی ان صفات کو بیان کیا ہے جن کوصفات ثبوتیہ یا صفات کمالیہ کہتے ہیں جواشاعرہ کے نزدیک سات ہیں اور ماترید سے یہاں آٹھ، جیسا کہ کتاب کے بالکل شروع میں بیان کیا جاچکا ہے۔ یہاں بران

كواجالاً ذكركيا بي فعيل بيان آكة عار عا

شائی یہ شاء بشاء سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور موید: یہ اراد یُریدُ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں، چول کہ قرآن وحدیث میں اللہ تعالی کے لیے دونوں تنم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے ہتن نے دونوں کوجمع کر دیا ہے۔

مفات ندکورہ کے ساتھ متصف ہونے کی جہلی دلیل قولہ: لاک بَدَاهَةَ الْعَقْلِ: بِاللّٰهُ تعالیٰ کے ی قادر علیہ وغیرہ ہونے کی جہلی دلیل اور ذکر کی ہیں۔ علیم وغیرہ ہونے کی جہلی دلیل ہے اس کے علاوہ شار کے نے دودلیلیں اور ذکر کی ہیں۔

تبل دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ عالم جس انو کھے طرز اور محکم نظام پر پیدا کیا گیا ہے اور اس میں جن مصالح اور عمتوں کی رعایت کی گئی ہے جب ان پرنظر ڈالی جاتی ہے توعقل کی اول توجہ اس بات کا قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا ان صفات کے ساتھ ضرور متصف ہے اور ان صفات کے بغیر کوئی اس کا خالق نہیں ہوسکتا۔ بہلی دلیل کی وضاحت: اس کو یوں مجھے کہ جب ہم انسانی مصنوعات وا یجادات کو دیکھتے ہیں تو ان کے صالع اورموجد کے بارے میں ہمارا کیاتا کر ہوتا ہے؟ مثلاً جب آپ کوئی ایس گھڑی کود یکھتے ہیں جو بیک وقت گھنے من اورسکنڈسب کا پتددیتی ہے اور اس میں ایک سوئی ایس بھی ہوتی ہے جس سے مہینے کی تاریخ بھی معلوم ہوجاتی ہے اورایک سوئی میجی بتا دیتی ہے کہاس وقت دنیا کے کس ملک میں کیا بجا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کا اس سے پہنچل جاتا ہے مثلاً گرمی سردی کا درجہ؛ تو اس چھوٹی سی گھڑی کی ان خوبیوں کود مکھر آپ کی عقل اس کے موجد کے بارے میں کیا کہتی ہے کہوہ کوئی ناکارہ نالائق اور بہرا گونگا ہوگا؟ یا بے اختیار زبان پراس کی تعریف اور دادو تحسین آتی ہے اور سیر کہتے ہیں کہ وہ ہرطرح کامل وکمل اور بردا دانا اور دانشور ہوگا، کیا بغیرعلم وہم اور قدرت وملاحیت کے کوئی اس کا موجد ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ،تو جب ایسی چیزوں کا کوئی موجد بغیران اعلیٰ صفات کے ہیں ہوسکتا؛ توجوز مین وآسان کا خالق ہے جس نے جا نداورسورج جیسے برے برے گھریال کو پیدا کیا جس کے سامنے ر گھڑی اس کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی کہ بیا ایک گھٹیا درجہ کی نقالی ہے خالتی کا تنات کے پیدا کیے ہوئے ان دونول گفر مالول كود يكھيے كەكس طرح روز وشب صبح وشام ہفتوں اور مہينوں برسوں اور صديوں كا حساب بتا تا ہے اور مرف بتاتا ی نہیں بلکہ بناتا بھی ہے، جا ندے گھنے اور بڑھنے سے قمری ماہ وسال بنتے ہیں اور آفاب کا ایک پیکر پورب سے پچھم کو ہوتا ہے جس سے دن اور رات مھنے منٹ اور سینٹر بنتے ہیں اس کے علاوہ ایک چکر اور ہے جس ے دہ مجی اڑکی طرف جھک جاتا ہے اور بھی دھن کی طرف اس سے سردی اور گری کے موسم پیدا ہوتے ہیں ،دن

المترح العقالا النسفة الفوائد البهية شرح اردو العوالد المهد مرن المرام المحرم المحرم المحرم المحرم المحرم المحت من المحت الم اسان ن ہوں مرب کر الک جائے گا، ڈائل زعک آلود ہوجائے گا اور اس دس سال میں بھی ہار ہارٹائم غلط ہوگا، اور موجائیں سے بھی ہار ہارٹائم غلط ہوگا، اور روب یں ہے، اور میں ہوگی؛ لیکن جا نداور سورج کو دیکھیے صدیال گذر کئیں مکران کھڑیالوں میں کوئی فرق محتی بی باراس کی صفائی کرانی ہوگی؛ لیکن جا نداور سورج کو دیکھیے صدیال گذر کئیں مکران کھڑیالوں میں کوئی فرق میں آیا نہ کوئی پرزہ خراب ہوا، نہ بھی مثین کی صفائی کرنی پڑی، ٹائم اتنا تیج کہ سوسال پہلے کیم جنوری کوز مین کے جس قطه پرجس مختشه جس منك اورجس سيكند مين سورج طلوع جوا تفا آج بھی اس تاریخ مين اس جگه ای گھنشرای منك اوراى سكند پرطلوع بوكا\_اور هميك اى دنت غروب بوگاجس ونت سوه • ارسال پېلے غروب بهوا تها، كو كی فرق ته كيا أتا ، فرق كاتصور بهى مذاق معلوم بوتا ہے۔ بيابيا پخته نظام ہے كہلوگوں نے اس سے صديول اور بزاروں سال کی جنتریاں بنالیں اور ہیئت ،اورنجوم کے کتنے ہی علوم ایجاد کر لیے لاکھوں کروڑ وں گھڑیاں بنیں اور بگڑ گئیں لیکن مردش روز وشب کی اس کھڑی میں آج تک شمہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔اُس سے زیادہ ستم ظریف کون ہوگا جوایک محنشكود كيمكراس كے كار يكر كا قائل موجائے ليكن جا ند ، سورج ، زُ ہرہ اور مشترى ءمر تخ اور محطارد (بيسب سياروں یعی آفاب کے گرد گھومنے والے ستاروں کے نام ہیں) کے اس مضبوط نظام کود مکھے کر کہے کہ بیہ بلاسی کاریگر کے يونمي چل رہا ہے اور اگركوئي كار يكر ہے تو وہ علم وارادہ اور حكمت ودانش سے محروم ہے معاذ الله۔

( ماخوذاز دین تعلیم کارسالهٔ مبر ۱۰)

خدانے زمین بنائی تو ایک طرف اتنی زم بنائی کہ کھودتے کھودتے تحت الثری میں پہنچ سکتے ہیں ، دوسری طرف اس میں صلابت اور تختی ایسی کہ بردی سے بردی عمارت بھی اس کو دبانہیں سکتی ، مٹی میں ایسی خاصیت پیدا کردی کہ چاہا اس پر جتنی بھی غلاظت ڈائی جائے اس کا پھٹیس گڑسکتا، بلکہ وہ چند دن میں سب کو خاک بناکر صاف کردے گی ، مٹی میں کدورت کی صفت ہونے کے باوجود پائی کو وہ اتنا صاف رکھتی ہے کہ کوئی برتن اس کی مسری نہیں کرسکتا، اچھے سے اچھے برتن میں پائی پھھ دن کے بعد خراب ہوجاتا ہے مگر مٹی کے اس قدرتی ظرف میں پائی بھیشہ دہتا ہے مگر خراب نہیں ہوتا؛ بلکہ سب سے خوشگوار اور عمدہ پائی وہی ہوتا ہے جوز مین سے تازہ بتازہ نکلتا ہے کئی ذریا یا لئد تعالی نے والاً درض فَرَ شَناهَا فَیْعُمَ الْمَاهِدُونَ (الذاریات: ۴۸) (اور ہم نے زمین کوفرش بنایا سو جم کی ایسی کوفرش بنایا سو جم کی ایسی کوفرش بنایا سو جم کی ایسی کوفرش بنایا سو کی ایسی کوفرش بنایا سو کی ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کے ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کی ایسی کوفرش بنایا سو کھی بی ایسی کی ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کی ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کی ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کو کھی ایسی کی کھی ایسی کی کھی ایسی کی کے ایسی کوفرش بنایا سو کھی ایسی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کوفرش بنایا سو کھی کی کھی کے کا کوفرش بنایا سو کھی کے ایسی کوفرش بنایا سو کھی کی کھی کے کا کھی کی کھی کے کا کھی کوفرش بنایا سو کھی کے کا کوفرش بنایا سو کھی کے کوفرش بنایا سو کھی کے کوفرش بنایا کوفرش کوفرش بنایا کوفرش کوفرش بنایا کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش بنایا کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش کوفرش

ای طرح عالم کی ہر چیز میں ہزار ہا ہزار بیش قیمت فوا کداور حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کے عجیب وغریب اسرار کا

بناہوہ سے علم نباتات اور علم طبقات الارض کے ماہرین کو بیاعتراف کرنا پڑا ہے کہ مظاہر فطرت کی جس قدر الجوالات الم معلوم كرسكے بيں وہ اس سے بہت كم بيں جواب تك ہم كومعلوم بيل ہوكى بيں۔ اور جوراز ہائے قدرت اربیان کر کے بیں وہ بھی اس قدرزیادہ بیں کہان کی حفاظت کے واسطے بڑے بڑے دفاتر اور کتب خانے بھی ہم دریافت کے واسطے بڑے بڑے دفاتر اور کتب خانے بھی ناكاني بير\_ (مقالات عثماني ص ٢٨)

توجواليي چيزوں كا خالق وموجد ہے كما كرتمام دنيا كے سائنس دال مل كربھي اس كے جيسى كوئى چھوٹى سى جهونی چیزمثلاً محصی یا مجھر بنانا چاہیں تو قیامت تک بھی نہیں بناسکتے ،تو کیاوہ حیوۃ ،قدرت ،علم وارادہ اور سمع وبصر کی مفات سے خالی ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عقل بداہۃ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں بیسب صفات بدرجداتم موجود میں۔ وہ جی بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے اور بیمع وبصیر بھی اور صاحب ارادہ اور بااختیار بھی، جس کے علم کی کوئی انتاء بندرت كا - جَلَّ مجدُه و تعالىٰ شانه (١)

تنبید ابعض نے میں میں کے کہ عالم کا حادث ہونا قدرت وارادہ پردلیل ہے۔ اوراس کا انو کھ طرز پر ہونا علم پردال ہے۔اورمسموعات ومبصرات کو پیدا کرنااللہ تعالیٰ کے سمیع وبصیر ہونے پردلیل ہےاوران میں سے ہرایک

على أنَّ أضدادها نقائصُ يجب تنزيهُ الله تعالى عنها. وأيضا قَدُورد الشرع بها، وبعضها مما لا يتوقّف ثبوتُ الشرع عليها فيُصِحُ التّمسُّكُ بالشرع فيها كالتوحيد ،بخلاف وجودٍ الصانع وكلامِه ونحوِ ذلك مما يتوقف ثبوتُ الشرع عليه.

(١)ولى شرح المقاصد ج٢ ص٨٧ (المبحث الثالث في أنه عالِم) إتفق عليه جمهور العقلاء والمشهور من استدلال المتكلمين وجهان: الاول انه فاعل فعلا محكما متقنا وكل من كان كذلك فهو عالم، أما الكبرى فبالضرورة ويُنبّه عليه أن من رأى محطوطا مليحة أوسمع الفاظا فصيحة ينبئ عن معان دقيقة واغراض صحيحة علم قطعا أن فاعلها عالم. وأمّا الصغرى فيلِمًا ثبت مِنْ انه خالق للافلاك والعناصر ولِماً فيها من الاغراض والجواهر وانواع المعادن والنبات واصناف المعيوانيات عملى إتساق وانتبظام واتقان واحكام تحارفيه العقول والأفهام ولاتفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما بشهد بدلك علم الهيئة وعلم التشريح وعلم الآثار العلوية والسفلية وعلم الحيوان والنبات، مع أنّ الانسان لم يُؤتّ من العلم إلا قليلا ولم يجد الى الكنه سبيلا فكيف اذا رَقِيَ إلى عالم الروجانيات من الأرضيات والسمويات والى ما يقول به المحكماء من المعردات ؟ (إنَّ في خَلْقِ السموات والأرضِ واختلافِ الليل والنَّهار والفُلكِ التي تَجْرِي في البحر بما يَنفَعُ المنسلم ومنا أنولَ اللَّهُ من السماء مِن مَّاء فأحى به الارض بعدَ موتِهَا وَبَتْ فيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريفِ الرِّياحِ والسُّحابِ المستمر بين المسماء والارض لآيات لِقُوم يَعْقِلُون (الِعَرة:١٦٢)

شوح العقائل النسغ الفرائد البهية شرح اردو الفراند البهية شرح اردو الفراند البهية شرح اردو المستقل المراند البهية شرح اردو المستقل المران المرا ترجمه علاوه ازین ان رصفات کی به در آن حالید ان میں سے بعض ایسی صفات ہیں جن رہ اور نیز ان (صفات) کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے ، در آن حالید ان میں سے بعض ایسی صفات ہیں جن رہ مرابعت کا ان (مفات) کے ساتھ سریعت وارد ہوں ہے۔ استدلال کرنا ہے ہے۔ جیسے تو حید، برخلاف صالع کے وجود اور اس شوت موقوف نیس ہے ہیں ان میں شریعت ہے استدلال کرنا ہے ہے۔ جیسے تو حید، برخلاف صالع کے وجود اور اس کے کلام اور اس کے مثل کے جس پر شریعت کا جوت موقوف ہے۔ وسرى دليل قوله: عَلَى أَنَّ أَصْدَادَهَا الْنِح : يالله تعالى كي حيوة ، قدرت وغيره كما ته متعز روسر الرسال المستعمل اضداد، موت، بحز، جہل وغیرہ کے ساتھ متصف ہونالازم آئے گا۔ حالانکہ بید چیزیں از قبیل عیوب ونقائص ہیں جن كے ماتھ اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہوسكتے بلكہ اللہ تعالیٰ كی ان سے تنزید بینی پاکی بیان كرنا ضروري ہے۔ تيرى دليل قوله: وأيضًا قَدُورَدَ النع : يتيرى دليل عجس كاحاصل يه عكم تربعت في ان صفات کوبیان کیا ہے بعنی آیات قرآئیاورا حادیث متواترہ سے بھی باری تعالیٰ کے لئے ان صفات کا ثبوت ملتا ہے قوله: وَبَعْضُهَا الْح : يوايك اعتراض كاجواب ماعتراض بيب كم فدكوره صفات كوشر بعت سے ثابت كرنا سی نہیں ہے کیوں کہ بیدور کومتلزم ہاں لیے کہ شریعت نام ہا سے کامل وکمل احکام وقو انین کا جواللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دنیا و آخرت سنوار نے کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور بیکام وہی کرسکتا ہے جو مذکورہ صفات کے ساتھ متعف ہو، پس شرع کا جُوت موقوف ہوااللہ تعالی کے ان صفات کے ساتھ متصف ہونے پر۔اب اگران صفات کو شريعت سے ثابت كيا جائے تودور لازم آئے گا۔ اعتراض مذکور کا جواب: یہ ہے کہ جن صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں ان میں بعض تو بے شک الی ہیں جن پرشریعت کا ثبوت موقوف ہے جیسے وجود،حیوۃ ،علم اور قدرت وغیرہ پس ان کوشریعت سے ثابت کرنا سی نہ ہوگا، لیکن بعض صفات الی بھی ہیں جن پرشر بعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے جیسے تو حید؛ کیوں کہ مخلوق کی ملاح وفلاح کے واسطے احکام وقوانین وضع کرنے کے لیے خدا کا ایک ہونا عقلاً ضروری نہیں ، بلکہ متعدد محکام بھی ایسے احکام وقوانین وضع کر سکتے ہیں، پس اس جیسی صفات کوشر بعت سے ثابت کرنا سیجے ہے۔ (ليس بعرض) لأنه لا يَقُوم بذاته بل يفتقر إلى محلٍّ يُقوِّمه فيكون ممكنا، و لأنه يمتنع بقاؤُه وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيامُ المعنى بالمعنى وهو محال، لأن قيامَ العرض بالشي معناه أنْ تَحَيَّزه تابع لِتَحَيَّزِه، والعوضُ لا تحيُّزُ له بذاته حتى يَتَحَيَّزَ غيرُه بتَبعيَّتِه، وهذا

منى على أن بقاء الشي معنى زائدٌ على وجوده، وأنّ القيام معناه التبعيَّة في التحيّز.

ترجمہ: وو (یعنی اللہ تعالی ) عرض ہیں ہوگا ، اور اس لیے کہ وہ بذات خود قائم نہیں ہوتا ہے ، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے اس کی ہوا ہواس کے کہ اس کی بقا ومحال ہے ، ورنہ بقا ایسامعنی ہوگا جواس کے کہ اس کی بقا ومحال ہے ، ورنہ بقا ایسامعنی ہوگا جواس کے ساتھ قائم ہوگا اور بیرمحال ہے ، اس لیے کہ عرض کا کسی ہی کے ساتھ قائم ہوٹا اس کے معنی یہ بیں کہ اس کا (یعنی عرض ماجی تاکہ اس کا محیز تابع ہواس کے (یعنی ہوٹا ہے تاکہ اس کا محیز تابع ہو کر ، ماتحق میں۔

نیر متیز ہواس کے تابع ہو کر ، ماتحق میں۔

بر میں اور بیبنی ہےاں بات پر کہ کی بقااییا معنی ہے جوزائد ہےاں کے وجود پر ،اور (اس بات پر) کہ بے ای (فیر کے ساتھ) قائم ہونااس کے معنی تحتیز میں تابع ہونا ہے۔

افعات : بُقَوِّمه: جواس كوقائم ركے ،معنى: ال جگمعنى سےمرادوہ فى ہے جوابے وجوداور بقاء ش دوسرے كى مى جہر، تحقیق کى مكان میں ممكن و جاگزیں ہوتا، بتبعیته: اس كے تالع ہوكر، ماتنى میں۔

قوله لیس بعرض او پرصفات جوتیاور کمالیه کابیان تھا، اب صفات سلبیه کابیان شروع مور ہاہے، صفات سلبیه کابیان شروع مور ہاہے، صفات سلبیه ان صفات کو کہا جاتا ہے جس کی فعی کی جاتی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ کی تنزید یعنی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ جسے عرض ہونا، جو ہر مونا وغیرہ۔

دومری دلیل : قوله: و لاّنهٔ یَمْتَنعُ بَقَاءُ ہُ : یہ عض نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے بقاء ضروری ہے کیوں کہ وہ وہ اوجود ہے اورعرض کو بقاء نہیں ہے بلکہ اس کی بقاء محال ہے؛ کیوں کہ اگر دہ باقی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بقاء اس کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے کسی کے عالم یا جامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہ فاخذ اشتقاق یعنی علم یا جہل اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور بقاء اورعرض یہ دونوں معنی کے قبیل کی چیزیں ہیں جو ہو دقائم نہیں ہوتی سے متازم ہوگا ہوتی ہیں۔ پس بقاء کا قیام عرض کے ساتھ متازم ہوگا ہوتی ہوتی ہیں۔ پس بقاء کا قیام عرض کے ساتھ متازم ہوگا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ پس بقاء کا قیام عرض کے ساتھ متازم ہوگا

معنی کے ساتھ معنی کے قیام کواور بیرمحال ہے۔ معنی کا قیام معنی کے ساتھ محال ہونے کی دلیل:قولد لائ قیامَ الْعَرْضِ النع: بیرتیام المعنی المعنی کے محال

محال ہونے کی دلیل ہے۔دلیل کی تقریرے بہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ منظمین کے نزد میک معنی سے مرادوہ هی ہے جو بذات خود قائم نہ ہو ہلکہ اپنے وجوداور قیام میں کسی دوسرے کی مختاج ہواور یہی تفسیر عرض کی جھی ہے۔ دونوں میں فرق صرف میہ ہے کہ منظمین عرض کا اطلاق اس پر کرتے ہیں جو تحیز ہوا در معنی عام ہے تحیز اور غیر متحیز دونو ل کو،ای وجہ سے صفات باری تعالی پروہ معانی کا اطلاق کرتے ہیں ، نہ کہ اعراض کا ؛ کیوں کہ صفات متحیز تہیں ہیں۔

ليكن اس جكمعنى سے مرادعرض ہے اور قيام المعنى بالمعنى سے محال ہونے كا مطلب بيہ ہے كما كيك عرض

دوسرے عرض کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا اور ایک عرض دوسرے عرض کا محل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعددلیل کی تقریر بیہ ہے کہ عرض خود قائم نہیں ہوتا؛ بلکہ وہ کسی دوسری هی کے ساتھ قائم ہوتا ہے جس کوکل کہتے ہیں۔اور عرض کے کسی تھی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ عرض کا تحیز تا بع ہے اس تھی کے تحیز کے جس کے ساتھ وہ قائم ہے، پس عرض کا کل وہی تھی ہوسکتی ہے جو متحیز بالذات ہو، تا کہ اس کے تالع ہورعرض

متحیر موسکے اور عرض متحیر بالذات نہیں ہوتا ہے تو اس کے تالع ہو کر کوئی اور کیسے تحیر ہوسکتا ہے؟ پس معلوم ہو گیا کہ عرض کسی عرض کامحل نہیں بن سکتا اور کوئی عرض کسی عرض کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا۔

تنسبيه جحيز كامطلب ماقبل مين صفحه ١٥ يركذر چكاب

قوله: و هذا مبنى :اس عبارت كي تشريح من يهلي بيات ذبن مي رب كه ما قبل مين جوبات كي كي كرم کوبھا میں ہے اس کی بھا ومحال ہے بیاشامرہ کا قدمب ہے۔(۱)

ان کے نزدیک کوئی بھی عرض ایک آن سے دوسرے آن تک باقی تہیں روسکتا بلکہ جوعرض جس آن میں پدا ہوتا ہے ای آن میں دہ فنا بھی ہوجا تا ہے۔اس پراشکال ہوتا ہے کہ بیتو مشاہرہ کے خلاف ہے کیوں کہ ہم کو اعراض باتی دکھائی دیتے ہیں۔مثلاً کپڑے کی سفیدی جوعرض ہے اس وقت تک باتی رہتی ہے جب تک کپڑا باتی ر ہتا ہے۔اس اشکال کاوہ لوگ بیجواب دیتے ہیں کہ اعراض کی بقاء کا مشاہرہ اور گمان تحدُّ دمثال کی وجہ سے ہے بینی (١) قال صاحب الروح: واحتياج الممكن حال بقائه الى المؤثّر مما أجمع عليه من قال ان علة الحاجة هي الامكان حسرورة أن الإمكان لازم لـه حمال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحده أومع الإمكان قال باستغنائه إذ لا \* حملوث حيستند. وتسمسك في ذلك ببقاء البِناء بعد فنا البُنَّاء (معمار، داج) ولسمنا رأى بعضهم شناعة ذلك قالوا: إن البجواهر لا تسخلو عن الأعراض وهي لا تبقى زمانَيْنِ فلا يتصور الإستغناء عن القادر سبحانه بحال، وهذا ما ذهب إليه الأشعري، ولما فيه من مكابرة الحس ظاهراً، أنكره أهل الظاهر، نعم يسلمه العارفون من اهل الشهود، وناهيك بهم، حتى إنهم زادوا على ذلك فقالوا: "إن الجواهر لا تبقى زمانيِّن أيضاً والناس في لبس من خلق جديد" وأنا أُسلم ما قالوا والحوض أمرى إلى الله الذي لا يتقيد بشأن ، وقد كان ولا شئ معه وهو الأن على ماعليه كان (روح المعاني: ٢٩/١) بینی اعراض کے ہر آن فنا ہونے کے ساتھ اس آن میں ان کامٹل پیدا ہوجاتا ہے اور کوئی بھی آن مثل کے پیدا ہونے سے خالی ہیں گذر تااس کیے وہ باتی دکھائی دیتے ہیں۔

اس طرح اشاعرہ قیام المعنی بالمعنی لیتن ایک عرض کے دوسرے عرض کے ساتھ قائم ہونے کو بھی محال کہتے ہں ادر عرض کی بقاء کے محال ہونے پر استدلال کرتے ہیں قیام المعنی بالمعنی کے محال ہونے ہے، یہاں ہے شارح (علامة تفتازاتی ) اشاعره کے اس خیال کی تروید کررہے ہیں اس سلسلے میں شارح نے سب سے پہلے اعراض کی بقا مے عال ہونے کی جودلیل اشاعرہ کی طرف سے بیان کی تھی اس کا ابطال کیا ہے۔

شارح كاقول هدا مبسنسى المن السنع الى كى تمهيد اورديل كالطال كرنے كے بعد آ كا اين قول: أنّ انتفاء الاجسام النع سے بقاءِ اعراض كے حال بونے كے دعوى كو باطل كيا ہے۔

اس تفصیل کے بعد شارم کی اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ بقاء اعراض کے محال ہونے کی جودلیل اوپر ذكر كي مي وه دوبانول يرمني ہے جب تك وه دونول باتيں ثابت نه مون اس وفت تك دليل تام نہيں ہوسكتى۔

مہلی بات تو بیہ ہے کہ سی هی کی بقاء اور اس کا وجود دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بینی دونوں میں مغایرت ہے! کیوں کہ جب دونوں میں مغامرت ہوگی تبھی بقائے عرض کے ساتھ قائم ہونے سے ایک معنی کا دوسرے معنی کے ساتھ قائم ہونالازم آئے گا۔اوراگر دونوں میں اتحاد ہوتو پھریہ بات لازم نہیں آسکتی۔ دوسری بات وہ ہے جو تیام المعنی کے محال ہونے کی دلیل سے بیان میں کہی تی ہے کہ قیام العرض بالشی کے معنی ہیں تحییز میں تابع ہونا۔

والبحقُّ أن البقاءَ استمرارُ الوجود وعدمُ زواله، وحقيقتُه الوجودُ من حيث النسبة إلى الزمان الثاني، ومعنى قولنا: " وُجِدَ ولم يَبْقَ" أنَّه حَدَثَ فَلَمْ يَسْتَمِرُّ وجودُهُ ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني.

ترجیمه : اورحق بیرہے کہ بقاء وجود کا برقر ارر ہنااوراس کا زائل (ختم)نہ ہونا ہے،اوراس کی حقیقت وجود ہے دومرے زمانے کی طرف نسبت کے اعتبار ہے۔

اور ہمارے قول ' وُجِهَدَ ولم يَنتَ '' کے عنی پين کہ بيتک وہ پيدا ہوا پھراس کا وجود برقر ارندر ہااوروہ دوسرے زمانے میں ثابت (موجود) نہیں رہا۔

قى كى بقاءاوراس كا وجود دونون ايك بين قوله: وَ الْحَقُّ أَن النح: اوپريكها كياتها كه عرض كى بقاءك مال ہونے کی دلیل دوباتوں پر مبنی ہے جب تک بیدونوں باتیں مسلم نہ ہوں اس وفت تک دلیل تام ہیں ہو سکتی ۔ ------

اب یہاں سے بیربیان کررہے ہیں کہ بیردونوں با تیں سیجے نہیں ہیں، نہ تو بقاء اور وجود میں مغایرت ہے اور نہ قیام العرض بالشي کے وہ وہ معنی ہیں جواو پر ذکر کیے گئے؛ بلکہ فق بات سے کہ کسی شی کی بقاءاس کے وجود کا برقر ارر منا ہے اوراس کاختم نہ ہونا ہے اوراس کی حقیقت وجود ہے زمانہ ٹانی کے اعتبار سے ، لیعنی جب کسی تھی کوکسی آن وزمان میں وجود حاصل ہوتا ہے تو یہی وجودا گردوسرے آن وز مان تک برقر ارر ہتا ہے تو اسی وجود کو دوسرے آن کے اعتبار سے بقاء کہتے ہیں۔اس معلوم ہوا کہ بقاء کی حقیقت وجود ہی ہے لیکن زمان ثانی کے اعتبار سے۔ تنبيه : وحقيقته الوجود بس حقيقته كالمرجع بقاء ب- اوراس عبارت سے شارح أيك اعتراض كا جواب دینا چاہتے ہیں کیوں کہ جب شار کے نے بقاء کی تفیر است مرار الوجود وعدم زواله سے کی اتوال برب اعتراض ہور ہاتھا کہاس تفسیر سے تو دونوں میں اتحادثا بت ہمیں ہوتا؛ بلکہ مغایرت ثابت ہوتی ہے، کیوں کہاستمرار کی اضافت وجود كى طرف تقاضاكرتى بدونول مين مغايرت كا-اى طرح عدم زواله كے لفظ سے معلوم موتاب كه بقاءعدی فی ہےنہ کہ وجودی؛ توشار کے نے وحقیقته الوجود سے ای کا جواب دیا ہے جس کا حاصل بیہ کہ بال دونوں تعبیریں تسامح پر ببنی ہیں۔ سیجے بات رہے کہ بقاء کی حقیقت بھی وجود ہی ہے البتہ زمانِ ثانی کے اعتبارے۔ بقاء كوعين وجود كهني يرايك اعتراض قوله: ومعنى قُولِنَا وُجدَ النع: بقاء كوعين وجود مان يرايك اعتراض موتا بياس كاجواب ب-اعتراض بيب كه مار حقول وبحد فللم يَنق كاصحت يرتمام عقلاء منفق بين جس کے معنی ہیں کہ فلال شی پیدا ہوئی مگر باقی نہ رہی الیکن بقاء اگر عین وجود ہوجیسا کہ آپ کہتے ہیں توبیقول غلط ہوجائے گا؛ كيول كماس كے معنى مول كے: وُجِدَ فَلَمْ يُوجَدْ اوراس مِين اثبات وفي كا اجتماع بے جوصرت تناقض ہے۔ اعتراض مذکور کا جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس قول کے معنی ہیں:'' فلاں شی پیدا ہوئی مگر اس کا دجود أُنْ مَنْده ز مانوں میں برقر ارندر ہا'' لیمیٰ وُجِدَ کاتعلق جس ز مانہ ہے ہے فسلہ یَبْ قَ کااس ز مانہ ہے بیل ہے؛ بلکہ

دونول كازماندالك الك بالهذابقاء كويين وجودما ننے كوئى اشكال لازم بيس آكگا۔ وَأَنَّ القِيام هو الاختصاصُ الناعِت كما فى أوصاف البارى تعالى فإنها قائمة بذات الله تعالىٰ ولا تَتَحَيَّزُ بطريق التبعيَّةِ لِتنزيهه تعالى عن التحيُّزِ، وأَنَّ انتفاء الاجسام فى كل آن ومشاهدة بقائها بتَجَدُّدِ الْأَمثال ليس بأَبْعَدَ مِنْ ذلك فى الاعراض.

ترجمه: اورب شک (کسی غیر کے ساتھ) قائم ہوناوہ اختصاص ناعت ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کے اوصاف میں، اس لیے کہوہ اللہ تعالیٰ کے حیر سے پاک میں، اس لیے کہوہ اللہ تعالیٰ کے تحیر سے پاک

ہونے کی وجہسے۔

اور بے شک اجسام کامنٹمی (معدوم) ہوجانا ہر آن اور اس کی بقاء کا مشاہدہ ہونا تحدُّ دامثال کے ذریعہ، زیادہ مستبعد نہیں ہے اعراض میں ایسا (ہونے) سے۔

قائم بالغیر ہونے کا بیجے مفہوم : قولہ: وَانُ الْقِیامَ هُوَ الاحتِصَاصِ الناعت: اس کاعطف ان البقاء استعوار الوجود پرہے تقدیر عبارت ہیہ والمحق ان البقیام هو الاحتصاص النع بقاء عض کے عال ہونے کی دلیل جن دوباتوں پر بنی تھی ان میں سے پہلی بات کا سیح نہ ہونا بیان کر بیجے ، اب یہاں سے دوسری بات کی حیجے نہ ہونا بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل ہیہ کہ قیام بالغیر کے جومعنی او پر بیان کیے گئے یعنی تحر میں غیر کے تابع ہونا وہ سیح نہیں ہیں، بلکہ تی ہیہ کہ اس کے معنی اختصاصِ ناعت کے ہیں یعنی ایک ہی کا دوسری ہی کے ساتھ الیا خصوصی تعلق جس کی بنا پر ایک کا نعت اور دوسرے کا منعوت بنتا سیح ہو۔

اور پہلے معنی اس لیے بی جی بیس ہیں کہ وہ قائم بالغیر کے تمام افراد کو جامع نہیں ہیں جیسے اوصاف باری تعالی علم، حیوۃ، قدرت وغیرہ بیسب ذات باری کے ساتھ قائم ہونے کی وجہ سے قائم بالغیر ہیں، گرقائم بالغیر کی پہلی تغییر ان پرصاد ق نہیں آتی ؛ کیول کہ بیاوصاف اللہ تعالی کی ذات کے تابع ہوکر متحیز نہیں ہوتے اللہ تعالی کی ذات کے تابع ہوکر متحیز نہیں ہوتے اللہ تعالی کی ذات ہے ؛ کیول تحیز سے پاک ہونے کی وجہ سے ، برخلاف دوسری تغییر کے کہ وہ اوصاف باری تعالی پر بھی صادق آتی ہے ؛ کیول کہ ان کا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر ان کا نعت اور اللہ تعالی کا منعوت بنتا ہے جس کی بنا پر ان کا نعت اور اللہ تعالی کا منعوت بنتا ہے جس کی بنا پر ان کا نعت اور اللہ تعالی کا منعوت بنتا ہے جس کی بنا پر ان کا نعت اور اللہ العلیم وغیرہ۔

فائده: قيام بالخير كے جومعنی اس جگر شارح نے بيان فرمائے وہ تفصيل ہے ما قبل ميں صفح ١٥١ پر گذر چكے ہيں۔ بقاء عرض كے محال ہونے كا دعوى تحجم نہيں ہے قبولہ: وأن انتفاء الأجسام المنح: اس كاعطف محمان البقساء المنح برہے تقدیر عبارت بیہے: والبحق أن انتفاء الاجسام المنح اور من ذلك في الاعراض ميں ذلك كامشار اليہ انتفاء اور مشاهدة البقاء بتجدد الامثال ہے۔

بقاء عرض کی دلیل کا ابطال کرنے کے بعد اب اصل دعوی یعنی بقاء عرض کے محال ہونے کو باطل کر رہے ہیں جس کی تفصیل ہے کہ اجسام کا ہر آن منتقی ہونا اور ان کی بقاء کا مشاہدہ (گمان) ہونا تجد دامثال کی وجہ ہے، اعراض کے ہرآن فنا ہونے اور تجد دامثال کی وجہ ہے باتی گمان ہونے سے زیادہ بعید از عقل نہیں ہے، یعنی خلاف ظاہر ہونے اور حاربہ میں ایسا ہوسکتا ہے تو اجسام میں ہمی یہ ہونے اور حاربہ میں ایسا ہوسکتا ہے تو اجسام میں ہمی ہے۔

شرح العقائد النسفية بھی میرسکتاہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؛ لیکن اس کے باوجوداجسام میں آب اس کے قائل نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی قائل بھی ہوتو لوگ اس کو پاکل بھیں کے اور ہر گز کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو پھراع اض مین اس كا قائل مونا كيے يح بوگا اور جم اس كوكيے تعليم كرليس؟

فانده: شارح رحمه الله كي بيات اكر چنظا برامعقول معلوم بوتى بيكن عارفين ال مسئل ميس اشاعره بي ك ساتھ ہیں جیسا کہ صاحب روح المعانی علامہ سیدمحمود آلوی رحمہ اللہ کا قول بیجھے صفحہ ۲۲۰۰ کے عربی حاشے میں گذر چكاك: "ولِمَافِيه مِنْ مكسابرة البحس ظاهرًا، أنكره أهلُ الظاهر، نعم يُسلِّمه العارفون من اهل الشهور وناهيك بهم، الخ"

نعم! تُمشُكُهم في قيام العَرض بالعَرض بِسُرعةِ الحركةِ وبُطونِها ليس بتام، إذ ليس ههنا شيٌّ هو حركةً، واخرُ وهو سرعةً أو بُطوءٌ، بل ههنا حركةٌ مخصوصة تُسَمّي بالنسبةِ إلى بعض الحَرَكاتِ سريعةً وبالنسبة إلى البعض بَطيئةً. وبهذا تَبيَّنَ أن ليستِ السرعةُ والبطوء نوعَينِ مختلفُيْنَ مِنَ الحركة، إذِالأنواعُ الحقِيقِيَّةُ لا تَحْتلف بالإضافات.

ترجمه : بال ان لوگوں كا استدلال كرناعرض كے ماتھ عرض كے قائم ہونے كے بارے ميں حركت كى مرعت اور اس كے بطوء سے تام بيس ب،اس لئے كه يهال ايمانيس بككوئي في ب جوركت ب،اوردوسرى كوئى في ب اوروہ سرعت یابطوء ہے؛ بلکہ یہاں ایک مخصوص حرکت ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے بعض حرکتوں کے اعتبار سے سرلع اور بعض کے اعتبار سے بعلی ۔

اوراس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ سرعت اور بطوء حرکت کی دومختلف نوعیں نہیں ہیں، اس لئے کہ انواع هیقیه نسبتول سے مختلف نہیں ہوتی ہیں۔

فلاسفه كااستدلال بهي تام بيس ب قوله: نعم تمسكهم النع: جانا جائيا جائي من بقاء عرض كال مونے کی جودلیل بیان کی گئی تھی کہ اگر عرض کی بقاء محال نہ ہوتو قیام المعنی بالمعنی لازم آئی گا اور قیام المعنی بالمعنی لین ایک عرض کادوسرے عرض کے ساتھ قیام محال ہے، بیاشاعرہ کا مذہب ہے اس کے برخلاف فلاسفہ قیام المعنی بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں ،شارح رحمہ اللہ اشاعرہ کے ندہب کا ابطال کرنے کے بعد اب یہاں سے فلاسفہ کی بعض دلیلوں کے ضعف کو بیان کررہے ہیں۔

فلاسفه قیام المعنی بالمعنی کے جواز پرایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ حرکت ایک عرض ہے جوجم کے ساتھ قائم

ہوں ہاورسرعت اور بطوء میں اعراض ہیں جو ترکت کے ساتھ قائم ہوتے ہیں بس سرعت یا بطوء کے حرکت کے ہوئے ہیں بس سرعت یا بطوء کے حرکت کے ماتھ قائم ہونے سے قیام المعنی بعنی ایک عرض کا دوسرے عرض کے ساتھ قیام ثابت ہوگیا۔

سیار فی فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کا بیاستدلال تام نہیں ہے؛ کیوں کہ بیاستدلال اس وقت تام ہوتا جب رکت اور مرعت یا حرکت اور بطوء دوالگ الگ چیزیں ہوتیں؛ حالاں کہ ایا نہیں ہے بلکہ کی مخصوص اور شعین رکت ہی کو بعض حرکت کی دفتار سے سرلیج اور بعض کے اعتبار سے بعلی کہا جا تا ہے۔ مثلاً: سائکل کی رفتار کے اعتبار سے بھی کہلاتی ہے۔

علی والے کی رفتار کے اعتبار سے سرلیج کہلاتی ہے اور موٹر سائکل کی رفتار کے اعتبار سے بھی کہلاتی ہے۔

قول و بھائی اور کرت بطی کہلاتی ہے اور موٹر سائکل کی رفتار کے اعتبار سے بطی کہلاتی ہے۔

یہاں سے شار کھ ای کی تروید کر رہے ہیں: کہ ہم نے جو کہا کہ حرکت اور سرعت یا بطوء الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حرکت اور سرعت یا بطوء الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بھی بلکہ ایک ہی حرکت بعض اعتبار سے بعلی کہلاتی ہے، تو اس سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ سرعت اور بطق خود کو میں انسان میں نہیں کے اختلاف سے بدلتی نہیں ہیں جسے انسان اور نہی ہیں بی خود اور اس کی نہیں آئی یعنی انسان کی نبست کی کی طرف کی جائے کہلاتی اور بعض کے اعتبار سے بطی کہلاتی اور بعض کے اعتبار سے بطی کہلاتی ہی حرکت بعض نبیت کی کی طرف کی جائے کہلاتی اور بعض کے اعتبار سے بطی کہلاتی جائی جائی جائی ہی جرکت بعض نبیت کی کی طرف کی جائے کہلاتی اور بعض کے اعتبار سے بطی ۔

(ولا جسم) لأنه مُتركِّب ومتحيز وذلك أمارة الحدوث (ولا جوهر). أمَّا عندنا فلِأنَّه اسم للجزء الذي لا يتجزُّى وهو متحيِّز وجزءٌ من الجسم واللهُ تعالىٰ متعالىِ عن ذلك. وأمَّا عند الفلاسفة فلِانه وإن جعلوه اسما للموجودلا في موضوع مُجَرِّدا كان أو متحيزا لكنهم جعلوه من أقسام الممكن، وأرادُوا به الماهية الممكنة التي إذا وُجِدتْ كانت لا في موضوع.

توجمه : اور نہوہ جسم ہاں لیے کہ جسم مرکب اور تخیز ہوتا ہے اور دہ حدوث کی علامت ہے ، اور نہ وہ جوہرہ ، ہر عال ہمارے نزدیک تو اس لیے کہ جوہر نام ہے جزء لا یتجزی کا اور وہ تخیز ہوتا ہے اور جسم کا جزء ہوتا ہے ، اور الله تعالی اس سے پاک ہیں۔ اور بہر حال فلاسفہ کے نزدیک تو اس لیے کہ ان لوگوں نے اگر چہ اس کو نام قرار دیا ہے اس موجود کا جوکسی موضوع (محل) میں نہ ہو (خواہ) مجر دہویا متحیز ، لیکن ان لوگوں نے اس کو مکن کی اقسام میں سے قرار دیا ہے ، اور مرادلیا ہے اس سے وہ ماہیت مکن جوجب وجود پذیر ہوتو وہ کسی موضوع (محل) میں نہ ہو۔

قوله و لاجسم: الله تعالی جمنیں ہے کیوں کہ ہرجم مرکب ہوتا ہے متکلمین کے فزد یک اجزاء لا پتجزی سے،اور عمل اجزاء کا مختاج ہوتا ہے۔ای طرح ہرجم حکماء کے فزد یک حیوائی اورصورت جسمیہ سے،اور ہرمرکب اپنے وجود میں اجزاء کا مختاج ہوتا ہے۔ای طرح ہرجم مخیر بھی ہوتا اور مخیر اپنے وجود میں کسی جیز کا مختاج ہوتا ہے اور مختاج ہوتا ہے اور مختاج ہوتا ہے اور مختاج ہوتا ہے اور مختاج ہوتا ہے۔ سے یاک ہے۔

قوله:ولا جوهر:الله تعالى جوم تبيس بــ

جوہرکامفہوم اور اللہ تعالی سے جوہریت کی نفی کی وجہ: قول اما عند کنا النے: عندانا سے مراد عندالا شاعرہ مراد اللہ تعالی سے بہتانا چاہتے ہیں کہ جوہرکامفہوم اگر چاشاعرہ اور فلاسفہ کے نزدیک الگا اللہ ہے کہ اسلان سے بہتانا چاہتے ہیں کہ جوہرکامفہوم اگر چاشاعرہ کے نزدیک تو اس لیے کہ جوہران کے نزدیک تام ہے جز والا بیتری کا جو تھے ہوتا ہے اور جسم کا جز ہوتا ہے اور اللہ تعالی تھے نہوں اور کی شی کا جوہوں کی موضوع جز وہو نے اور کی شی کا موضوع جز وہو نے سے پاک ہیں۔ اور فلاسفہ کے نزدیک اگر چہ جوہرنام ہے ایسے موجود کا جواہد وہ جود میں کی موضوع لیون کی کا محتاج نہ ہوخواہ وہ مجرد عن المادہ ہو جسے عقول دنفوس یا متیز ہوجسے جسم اور اس کے اجزاء لیون حدول اور مورت جسمیہ اس معنی کے اعتبار سے جوہرکا لفظ بظاہر اللہ کوہمی شامل ہے کیوں کہ اللہ تعالی ہمی اپنے وجود میں کی مورت جسمیہ بیں اور جردع المادہ ہیں ؛ لیکن اس معنی کے اعتبار سے بھی ان کے نزدیک اللہ تعالی پر جوہرکا اطلاق سے نہیں ہیں اور جوہیں ہیں:

ایک توبید کہ جو ہر کوانہوں نے ممکن کی اقسام میں سے قرار دیا ہے بایں طور کہ مفہوم کی انہوں نے اولادو قسمیں کی ہیں: ایک جو ہر،، دوم عرض اس سے معلوم ہوا کہ جو ہر ان واجب اور ممکن کی بھی دوشمیں کی ہیں: ایک جو ہر،، دوم عرض اس سے معلوم ہوا کہ جو ہر ان کے نزدیک ممکن کی اقسام میں سے ہے۔ لہذاوہ بھی ممکن ہوگا۔اوراللہ تعالی ممکن نہیں؛ بلکہ واجب الوجود ہیں لہذا جو ہر کا اطلاق اللہ تعالی پرضیح نہ ہوگا۔

دوسری وجہ بیہ کہ جو ہر سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں وہ ماہیّت مکنہ جو جب وجود میں آئے تواپنے وجود میں کسی کل کی مختاج نہ ہوجس کا مطلب بیہ ہے کہ جو ہر کا وجود اس کی ماھیت کا عین نہیں ہے بلکہ ماھیت سے زائد کوئی چیز ہے چنانچے تمام ممکنات کے بارے میں فلاسفہ کا بہی خیال ہے لیکن واجب تعالی کے وجود کو وہ لوگ عین ماھیت قرار دیتے ہیں ہیں واجب تعالی کو جو ہر کہنا تھے نہ ہوگا، ورنداس کے وجود کا ماھیت سے زائد ہونالا زم آئے گا۔

قرار دیتے ہیں ہیں واجب تعالی کو جو ہر کہنا تھے نہ ہوگا، ورنداس کے وجود کا ماھیت سے زائد ہونالا زم آئے گا۔

فراند سے جو جو دیل فسی موضوع کے معنی ہیں وہ موجود جوابی وجود میں کی موضوع کا مختاج نہ ہواور

ے مرادوہ کی ہے جواپنے وجود میں حال کا محتاج نہ ہو۔ یہ معنی فلاسفہ کے زدیکے ہیں۔ اور متکلمین کے زدیک موضوع اوركل دونول ايك بين ، تفصيل صفحه ١٥ يركذر چكى ہے

وأمًّا إذا أريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فإنما يَمْتنعُ إطلاقهما على الصانع مِن جهةِ عدم ورود الشَرع بذلك مع تبادر الفهم إلى المركب والمتحيّز،وذهاب المجَسِّمةِ والنصاري إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيَّهُ الله تعالى

ترجمه : اوربېرمال جب مراوليا جائے ان دونوں سے وہ في جوبذات خود قائم مواور وه موجود جو كى موضوع (كل) ميں نہ ہو؛ تو بيك منوع ہان دونوں كا اطلاق صائع پرشريعت كے اس كے ساتھ وارد نہ ہونے كى وجه ہے، ہم کے سبقت کرنے کے ساتھ مرکب اور محیز کی جانب، اور مجسمہ اور نصاری کے جانے کی وجہ سے جسم اور جو ہر کا اطلاق كرنے كى جانب الله تعالى پراس معنى ميں جس سے الله تعالى كو پاك قرار دينا ضرورى ہے۔ الرجسم سے قائم بالذات کے معنی مراد ہوں اور جو ہرسے موجود لافی موضوع کے، تب جی اللہ تعالى يراس كااطلاق جائز جيس:

قوله: وأما إذا أريد بهما :هما ضمير كامريح جم اورجو برب اورآ مح شارح كاتول: القائم بذاته اور الموجود لافي مسوضوع لف ونشرم تب مين القائم بذات "جم كمعن بي اورال موجود لافي موضوع جوبركمعنى بين اوراكلى مطركة خريس وذهاب المجسِّمة كاعطف تبادر الفهم يرباور عدم ورود الشرع بربھی عطف کرسکتے ہیں۔

شارح (علامتفتازاتی) یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے دہے ہیں،

سوال میہ ہے کہ اوپر اللہ تعالی کے جسم نہ ہونے کی وجہ میر بیان کی گئی تھی کہ جسم مرکب اور متحیز ہوتا ہے اور اللہ تعالى و تب وتحيزے پاک ہيں، تو اگر لفظ جسم سے بيمعنى مرادند ليے جائيں بلكه اس سے صرف قائم بالذات كے معنی مراد ہوں تو کیا اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالی پر لفظ جسم کے اطلاق کی اجازت ہے؟۔

ای طرح کوئی اللہ تعالی پر جو ہر کا اطلاق کرے اور اس ہے وہ معنی مراد نہ ہوں جو او پر فدکور ہوئے بلکہ اس سے صرف المه وجود لا في موضوع كے معنى مراد ليے جائيں توكيا الله معنى كے اعتبار سے اللہ تعالى يرجو ہركے اطلاق کی اجازت ہوگی؟

جواب بيب كماس صورت بل الله تعالى برافظ جهم اورجو بركااطلاق كرني بيل معنى كاعتبار كوئى ترالي الإزم بيس آتى ، كين بحرجي ان الفاظ كا اطلاق الله تعالى بريخد وجوه معنوع بيجن بيل حبر برع وجه ترع كان الفاظ كا الزم بيس آتى ، كين بحرجي ان الفاظ كا اطلاق بين بحري ان الفاظ كا اطلاق بيس كيا كيا به اورجه بورائل سنت كساته وارد به ونا بيل بيل كيا كيا به اورجه بورائل سنت والجماعت كنزويك الله تعالى بران الفاظ واساء كا اطلاق جا تزميج جوقر آن وحديث بيل وارد بهوك بيل (۱) السمعت النعام سعشر في اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيقية فلا يجوز لنا أن نطلق على الله إسما الاان ورد في الشرع. وقالت المعتولة: يجوز لنا أن نطلق عليه الاسماء اللائل معناها به تعالى وإن لم يود بها شرع ، ومال المعان المعتولة المعالم في السماء اللائل معناها به تعالى وإن لم يود بها شرع ، ومال الأعكر م المائلة السماء المائلة على المعان والمعالم في السماء المائلة على المعان والم يود لنا إذن المعان والمعالم من المعالى والعظم من غيروهم إخلال والفيد الأعير للاحتواز عن إطلاق ما يوهم أمرا لا يليق بدون المراد بها علما يسبقه غفلة ، ولفظ فقيه لأن الفقه فهم عرض المتكلم من كلامه وذلك يشعر بسابقة جهل وعاقل فإن العقل علم مانع من الإقدام على مالاينبغي ماخوذ من العقال ونحو ذلك المدود المواد البارى وعم أمرا لا)

وفى النحازن: (ولِلَه الأسماء الحسنى فادعوه بها)فيه دليل على أن أسماء الله تعالىٰ توقيفية لااصطلاحية ومسما يسدل على صحة هذا القول: أنه يجوز ان يقال يا جَوّاد ولا يجوز ياسخى، ويجوز يا عالم ولا يجوز ياعاقل، ويجوز يا حكيم ولا يجوز يا طبيب....(امداد البارى:٢٠٨٠٢)

وقال العلامة محمود الألوسي في قوله تعالى: "وذروا الذين يُلجِدون في اسمائه" (الاعراف: ١٨٠) والإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو بما يوهم معنى فاسدًا كما في قول أهل البدو ياأبا المكارم، ياأبيض الوجه يا سخى ونحو ذلك، فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك، وبأسمائه ماأطلقوه عليه تعالى وسمُّوه به على زعمهم لاأسماؤه تعالى حقيقة،

ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها الكتاب والسنة والإحساع فكل إسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جل شأنه ومالم يَرِد فيها لا يجوز إطلاقه وإن صح معناه، وبهذا صرّح أبو القاسم القشيري.

وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على البارى تعالى إذا وَرد بها لإذنُ من الشارع، وعلى إمتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد، (وإنما النزاع في الأسماء الماخوذة من الصفات والأفعال) ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا للخطر، وجوزه المعتزلة مطلقاً، ومال إليه القاضى أبوبكر لشيوع إطلاق نحو "خدا"في الفارسية "وينكري" في التركية من غير نكير فكان إجماعاً، ورُدَّ بان الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت.

واختار جمع من المتأخرين مذهب الجمهور قالوا: فيطلق ما سمع على الوجه الذي سمع ولا يتجاوز ولك إلا في التعريف والتنكير سواء أوهم كالصبور والشكور والجبار والرحيم أو لم يوهم كالقادر والعالم، والمراد بالسمعي ماورد به كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع لأنه غير خارج عنهما في التحقيق والقياس والعمر واطلق بعضهم المنع في القياس وهو الظاهر لإحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر.

وجعل بعضهم من الشابت بالقياس المترادفات من لغة أولغات، وليس بداك، ومن الثابت بالإجماع الصانع والموجود والواجب والقديم، قيل: والعلة، وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان، ويمنع اطلاق مارود على وجه المشاكلة والمجاز: ولا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهماً في صحة إطلاق الوصف للايطلق الحارث والزارع والرامي والمستهزئ والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت ايات تُشعِر بللك (روح المعانى: ١٧٨/٩ ، سورة الاعراف: ١٨٠)

وفي فتح البارى: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولَوْ وَرَدَ ذلك لصا. فلايقال ماهند ولازارع ولا فعالمق ولا نسجو ذلك وإن ثبت في قوله (فَيْعُمُ الماهدون) (أم نحن الزارعون)، فالق الحَبِّ والنوى) ونحوها، ولا يقال له ماكرولا بَنَّاء وان ورد (ومَكَّرَ الله)، (والسماءَ بَنَيْناها).

وقال النفخر الرازيُّ: الألفاظ الدالَّهُ على الصفات ثلاثة: ثابتة في حق الله قطعاً، وممتنعة قطعا، وثابتة لكن مقرونة بكيفية، فالأول منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافا وهو كثير جدا كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفرداولا يتجوز منضافا إلا بشرط كالخالق فيجوز: خالق، وخالق كلّ شي مثلًا، ولا يجوز خالق القردة، ومنه ما يجوز مضافاً ولا يجوز مفرداً كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق ولا يجوز منشئ فقط..... والثالث إن ورد السمع بشي منه اطلق ماورد منه ولا يقاس عليه ولايتصرف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى (ومكرالله) و (الله يستهزئ بهم) فلايجوز ماكر ومستهزى (فتح البارى: ٢٥٢/١١).

وقبال العلامة حسين بن محمد الطيبيُّ المتوفي ٤٧٤٧ في شرحه: وقال الزجاج: لا ينبغي لأحد أن يدعوه بمالم يصف به نفسه، فيقول: "يا رحيم لا "يا رفيق"، ويقول: "يا قوى"، لا "يا جليد" وقال الإمام فخر الدين الرازي: قال أصبحابنا: ليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى؛ فإنه الخالق للأشياء كلها، ولا يجوز أن يقال: "يا خالق الذلب، والقردة"، وورد "عَلَّمَ آدَمَ الأسمَاءَ كُلُّها"، "عَلَّمَكَ مالم تَكُنْ تَعْلَمُ"، "وَعَلَّمُناه مِنْ لَلُنَّا عِلْمًا" ولا يجوز "يا معلِّم"، ولا يجوزعندي يامُحِب وقدورد "يُحِبُّهم ويُحبُّونَه"فإن قلت: ماورد في شرح السنة عن أبي أمية قبال: انه رأى الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دَعْني أعالجه، فإني طبيب، فقال: انت رفيق والله الطبيب. هل هو إذن منه صلى الله عليه وسلم في تسمية الله تعالى بالطبيب؟ قلت: لا لولوعه مقابلا لقوله: فإني طبيب، مشاكلة وطباقا للجواب على السؤال لقوله تعالى. " تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسي ولا أعَلَمُ مالی نفسِكَ" (شرح الطیبی: ٥٧٧) قلنبیه: نطب كتاب كماشي من بحی اس مسئلے ہے متعلق بچومفید باتیل گذر چکی ہیں۔

اس جگداور خطبه مکتاب کے حاشے میں جوعر بی عبارتیں فرکور ہیں ان سے چندامور ستفادہوئے: (۱) جمہورامل سنت کے زر دیک اساءوصفات الہیتو قیق ہیں،البذااللہ تعالی پرانہی اساءوصفات کا اطلاق کرسکتے ہیں جوقر آن وحدیث یا

المائ سے ابت میں۔

(۲) نصوص میں بعض ایسے افعال کی نسبت اللہ تعالی کی طرف وارد ہے جو بظاہر اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہیں، ان کواپ مورد پر ہائی رکھنا مروری ہے، ان جستھ نوئی بھیم "مراللہ پاک کوستہزی کہنا جائز ہیں ضروری ہے، ان جستھ نوئی بھیم "مراللہ پاک کوستہزی کہنا جائز ہیں ہے، اللہ وارد ہے: "اکسک نہ ہستھ نوئی بھیم "مراللہ پاک کوستہزی کہنا جائز ہیں ہے، اللہ وارد کے اس کے اس کے اس کی وجہ ہے تاسی کہنا ناجا نزے اللہ پاک نے ہماری تغییم کے لیے الی وارد کے اللہ وارد کی استعاده اور ترمیل وغیرہ پر محول کرتے ہیں۔ اللہ استعاده اور ترمیل وغیرہ پر محول کرتے ہیں۔

رس) جوالفاظ قرآن وحدیث یا جماع سے تابت نہیں ہیں اگران میں عیوب ونقائض یا کسی تم کی ہے ادبی پائی جاتی ہویا وہ اللہ پاک کی تعظیم واجلال کے لائق نہوں اوران میں کسی تم کا نفع وعیب یا ہے اور جوالفاظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں اوران میں کسی تم کا نفع وعیب یا ہے اور جوالفاظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں اوران میں کسی تم کا نفع وعیب یا ہے اور کی ان کا اطلاق بھی تاجا رہے۔ محمد تعنین الل سنت جیسے قاضی ابو بکر باتل نی، کا شائبہ نہ دو آلی سنت جیسے قاضی ابو بکر باتل نی، ام رازی امام فرانی ، علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ رحم اللہ نے ان کے اطلاق کو جائز قر اردیا ہے۔

(٣) مخلف لغائت اورزبانوں میں اللہ پاک کے لیے جو مخصوص الفاظ ہولے جاتے ہیں ، یا جو اللہ تعالیٰ کے کسی عربی نام کا ترجمہ ہو، جیسے: خدا، ایزو، پروردگارو فیروان کا استعال بھی جائز ہے، البتہ اگر کوئی لفظ کسی فیر قوم کا شعار ہوتو اس کا استعال مسلمانوں سے لیے ممنوع ہے۔

اس تعمیل سے بیمعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالی کو خدا' کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ خداکا لفظ اپنے منہوم کے اعتبار سے لفظ اللہ سے ہم آ بھک ہے، خداکے معنی ایسی ڈات کے جیں جواہے وجود میں دوسرے کی محتاج ندہو۔ یکی وجہ ہے کہ سلف مسالحین کے زمانہ سے پر لفظ استعمال ہوتا آ یا ہے، مجل عبدالو باب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالی ہے لیے اس لفظ کے استعمال کودرست قرارویا ہے۔ کے مسافسی المہ والحب والحجواهو والمجواهو والمحدود والمحدود والمحدود و المجواهو والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود و المحدود والمحدود و المحدود و ا

غیاث النفات میں ہے: ' خدا' بلغم مالک وصاحب، چوں لفظ خدامطلق باشد برفیر ذات باری تعالیٰ اطلاق ندکنند، مردرصور یک بچیز مهان شود، چوں کدخدا ( محرکا مالک) و گفته اند کہ خدا بمعنی خود آئندہ است، چهر کب ست از کلی ' خود' وکلی ' آ' کے میندا مرست از آیدن ۔ ونا ہرست کدامر برترکیب اسم معنی اسم فاعل بیدا می کنند، وچوں حق تعالی بظهور خود بدو مجر مے تقاح نیست، لہذا بایں صفت خوا ندند، ودرمراج اللفات نیزاز علامہ دوانی وام فخرالدین رازی حمرما الله بمیں لقل کرده ( فیاث اللفات : ۱۸۵)

فاوى محوديد (مجموعة فاوى نقيدالامت حعرت مولا نامغتى محود الحن كتكوي رحمة الله عليه مغتى اعظم دار العلوم ديوبند) من ب

سؤال: (۸۴): شحنظر بعت نائ رسالہ میں ہے کہ اللہ کومرف انہی ناموں سے یادکر نالازم ہے جوقر آن میں بتلائے مجے ہیں جیے رخمی ستار بخفار و فیمرہ اور اللہ پاک کوالیے اساء سے موسوم نہ کرتا چاہئے ، جواس میں نہیں بتلائے مجے معنی خواہ اس کے معنی اجتھے ہوں خواہ خراب، علی بندی نہاں بیٹ '' فلا '' کہتا ہے جواس کی بادری زبان ہے ۔ بھی نہ کاڈ ، ایزد، یزدان ، رام ، ایشور ، پرمیشور ، پروردگار 'و فیمرہ ۔ اگر فارس کا رہنے والا فاری زبان بیل '' دام '' کہتا ہے ، پھر فدا اور دام میں کیا فرق ہے ، اگر فدا کہنا جائز ہے تو رام کہنا کون ناجائز ہے ؟ اگر ایک فارس کا رہنے والا کافر اپنی فارس زبان میں اللہ کو'' فدا ، ایزد، یزدان '' کہتا ہے ، اور عیسائی اپن زبان میں \* میں کیا فرق ہے ، آگر ایک فارس کا رہنے والا کافر اپنی فارس زبان میں اللہ کو' فدا ، ایزد، یزدان '' کہتا ہے ، اور عیسائی اپن زبان میں \* ویود یات کہتا ہے پر کھودرا جبو ، بمو ، بھوان کہتا ہے ، ان کا یہ کہنا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کیوں کر درست ہوسکتا ہے ، آئر سے ،

الجواب حامدا ومصليا

اگرمرادیہ ہے کہ جواز کا دارو مدار صرف ان ناموں پر ہے جوقر آن کریم میں دارد ہوئے ہیں تو ہوی وقت پیش آ جائے گی،اس لیے کہ ثاید قر آن شریف میں تمام اساءِ صنی بھی موجود ند ہوں، نیز کتب سابقہ: تو راق، انجیل، زبور محف ابراہیم دمویٰ کیا سب عربی میں ہیں اوران میں جو اللہ تبارک وتعالیٰ کے اساءِ مبارکہ ندکور ہیں،ان کے متعلق صاحب چھنہ کیا کہیں میے؟ شرح العقائد النسفية

بستان ، سکندر نامہ، منتوی مولا ناروم جن میں بیشتر مواقع میں دعا میں جی اور فاری کے بہت سے اسا و سے خطاب کیا گیا ہے ، کیاان مرده الما المان کوان کتب کی تعلیم صدیوں سے بلکے زمانہ مجتمدین سے دارس میں ہوتی جلی آری ہے اور تصوف مدیث ، نقر الم ب کا چھیں۔ یہ براذ خیرہ فاری اور اردو وغیرہ میں موجود ہے اور مصنفین نے اس کا اہتمام نیس کیا کہ اسام حنیٰ ندکور فی القرآن ہی ہے جیرکریں، مجلومی کا ہے جواذ خیرہ فاری اور اردو وغیرہ میں موجود ہے اور میں اور اس کا اہتمام نیس کیا کہ اسام حنیٰ ندکور فی القرآن ہی ہے جبیر کریں، مجلومی کابی جاری نے ایک ہزارتام اللہ پاک کے ورکے اس کدافی الطحطاوی علی الدر المختار: ۱ ره (معرت مفی صاحب رحمة الله الدین ابن ورائی میں ماری ما کا طف حدا مند فال الدین این مرب و الله علیدی طرف جو بات منسوب فرمائی ہودسری کتابول میں وہ ابو بحراین العربی المالی رحمة الله علیہ معتول علیہ نے بھی الدین العربی المالی رحمة الله علیہ معتول علیہ نے بھی الدین العربی المالی رحمة الله علیہ معتول علیہ نے بھی اللہ معتول ردالمحار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع: ١٩٨٦/٩ وكذا في فتح الباري: ١١/٥٥١)

تست والمائد، شرح مواقف ،شرح مقاصد ،شرح مقائد، مسامره ،شرح نقدا كبريس بعي اساومني كم علاوه دوسر اساء بحي ذكر كا س،اگرصاحب شحذید کیے کرنماز عل دوسرے تامول یا دوسری زبان کے تامول سے احر از کرنا جا ہے جب بھی ان کا کہنا ایک مدیک مح ہوتا،اگر چہ ہی اجا فی چڑیں کیوں کہ بعض ائمہ کے زویک فاری میں بھیر تحریمہ کہنا اور فاری میں قر اُت کرنا درست ہے۔ اور بعض کے زدیک از کارصلوۃ كمطام ربان ش يزهنادرست ب (كذافي رواكي ر: ار١٢٥)

تفصیل دیمنی مواقر آکام النفائس دیکھے، چیخ عبدالوہاب شعرانی نے الیواقیت والجوا برے ص:۸ے پر کھیا ہے کہ اللہ تعالی کے جی اساء جرزبان عن بيسب كسب قابل تعظيم واحرّام بين: "فإن قلت: فهل يَحُمُّ تعظيمُ الأسماء جميع الألفاظ الدائرة على السنة العُلق على اختلاف طبقا تهم وألسِنتِهم؟ فالجواب: نعم، هي معظمة في كل لغة مرجعها إلى ذات واحدة، فإن اسم الله لا يعرف العرب غيره، وهو بلسان فارسي "خدا" وبلسانه الحبشة"واق"وبلسان الفرنجي "كريطرد دروا"، بحث على للك في سائر الألسن تجد ذلك الأسماء الإلهي معظماً في كل لسان من حيث لا يدل عليه".

اوراگرمرادیے کددوسرے نام اگر چددیگراتوام کے زریک فدائی کے نام ہیں، لیمن چول کددہ دیگراتوام کے شعار بن چے ہیں۔ ادرمهم كوفيرمهم كع شعارے اجتناب جا ہے توبيراد بھي خلاف شرع نيس بلك شرعاً مطلوب بيں ، كراس صورت ميں ان بي نامول كوئع كيا جاسكت ے جوفیراتوام کا شعار ہیں۔اور جوشعار بیس ان کوئع ہیں کیا جاسکتا، جیسے: خدا، ایرد، یردان کربینام کی مصوص فیرسلم کے شعار ہیں بلکہ بکثرت الل املام كي تصانف ش موجود جير \_ فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_ ( فماوي محمودية: ١٧٨٨)

اورار اوالفتاوي فراوى عليم الامت حضرت تعانوى قدى مره) على ب

وال: اطلاق لفظ" فدا" د"رود دكار" و نحوه على الله تعالى و دعاله بها جائز أم لا؟ وما معنى قول المفسرين: "أسماء الله توقيفية لا اصطلاحيّة فلا يجوز فيها غير ماورد في الكتاب والسنة"

الجواب: من الأمسماء التوقيفيّة عَلَمٌ، ومنها القاب وأوصاف، وترجمة اللفظ بمنزلته، فالأسماء العَجمية ترجمة تلك الألقاب والأوصاف، ولذا انعقد الإجماع على إطلاقها، نعما لا يجوز ترجمة العَلَم، فالله عَلَم، والباقي ألقاب وأوصاف، بخلاف المرادف العربي للأسماء العربية ؛ لإنها لا ضرورة إلى إطلاقها فلا يُؤذن فيها،أما العجم فيحتاجون إلى الترجمة للسهولة في الفهم، هذا ما عندي، ولعل عند غيري ما هو أحسن من هذا. (امداد الفتاوي: ١٥١٣/١٥)

دومرى مكي موال: جب اساء الهير قيفي بي تو دوسرى زبان كافت سي تسميه يا توصيف جائز ندموكي ، جيد: "خداادر پروردگار" جواب: تعامل امت ہے معلوم ہوا کہ مترادفین (ہم معنی الفاظ) کا علم بکیاں ہے، پس پیلفات جب ترجمہ ہوں اسامِ منقولہ بلسان شرا كاءان كاستعال يمى جائز ب- اوريمين وفيره ش يش اصل كي بول عيني جوهم لفظ الله كالم كاعبوى لفظ خدا كالم كاعم ب(الماد

الفتاوي: ٢ ١٣٣)

اور حضرت مفتى نظام الدين صاحب رحمة الله عليه صدر مفتى دار العلوم ديو بندتح ريفر مات يين

سے اللہ تعالی کے لیے بولا جاتا تھا۔ (کمافی القاموس: ١٣١٧)

اُللّٰد میال کہناً :لفظ ''میاں''امیراں کامخفف ہے جس کے معنی: آقا، والی، خداوند، سردار، مالک ،حضور، حاکم وغیرہ کے ہیں۔اور فیروز اللغات میں اللّٰہ میاں کے معنی'' خدا''اور''اللّٰہ تعالیٰ'' کے لکھے ہیں۔اس اعتبار ہے اللّٰہ میاں کہنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے۔ فرا دی محمود یہ ہیں ہے: سوال:اللّٰہ میاں کہنا کیسا ہے؟

الجواب حامداومصلیا:"الله میال" کمنا درست ب،اردویس بیلفظ اسموقع پرتعظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔فقظ والله تعالی اعلم (فآوی محمودیہ:ار۲۷۷)

دوسرى وجدتهم كالفظ جسم اورجو برست مركب اورمخيزى طرف سبقت كرناب يعنى لفظ جسم ياجو برجب بولا جاتا ہے توسنے والے کا ذہن لفظ جسم سے مرکب کی طرف اور لفظ جو ہر سے تحیز کی طرف سبقت کرتا ہے اور ذہن میں ملے بہی معنی آتے ہیں ؟ کیوں کہ میعنی مشہور ہیں ؛ تو الی صورت میں اگر اللہ تعالی پران الفاظ کا اطلاق کیا جائے گاتو سامع كواللدتعالى كے مركب اور تخيز ہونے كا كمان ہوسكتا ہے اس ليے بياطلاق ممنوع ہے۔

تیسری وجہ بیر ہے کہ مجسمہ اور نصاری جسم اور جو ہر کا اطلاق اللد تعالی پر اس معنی کے اعتبار سے کرتے ہں جس معنی کے اعتبار سے اطلاق ممنوع ہے بعنی مجسمہ تو انڈکوعام جسموں سے جبیا ایک جسم گمان کرتا ہے اور اپنے ای خیال کے اعتبار سے اللہ پرجسم کا اطلاق کرتا ہے اور نصاری اللہ کوجو ہر کہتے ہیں اور اس کو تین چیزوں کا مجموعه اور مركب مانت بين اوروه تين چيزين مير بين: وجود علم اورحله ة ، جن كا نام بالترتيب: اب، ابن اور روح القدس ركھتے ہیں؛ تواب اگر الله پرجسم اور جو ہر کا اطلاق کیا جائے اور ان سے بیمتنی مراد نہ ہوں جن کی طرف مجسمہ اور نصاری محت إلى اللكجم سے قائم بالذات كمعنى مراد ليے جائيں اورجو برسے الموجود لافى موضوع كے ،تومعنى كے اعتبارے اگر چہکوئی خرابی لازم نہیں آئے گی لیکن ظاہر میں گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت اور موافقت لازم آئے گی اورشر بعت میں ممراہ فرقوں کے ساتھ طاہری مشابہت بھی ممنوع ہے۔

فإن قيل: فكيف يصِحُ إطلاق الموجودِ والواجبِ والقديم ونحوِ ذلك مما لم يَرِدُ به الشرع؟ قلنا: بالإجماع وهو مِنْ أُدِلَّة الشرعِ. وقد يقال: إن الله تعالى والواجبَ والقديمَ الفاظُ مترادِفَةٌ والموجود لازم للواجب، وإذا وَرَدَ السُّرعُ بإطلاق اسمٍ بلغة فهو إذنَّ باطلاق ما يراد فه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه، وفيه نظر.

ترجمه : پراگركها جائے: تو كيسي موگاموجود، اور واجب، اور قديم اوراس كے مثل كا اطلاق جس كے ساتھ شرایعت وارزمیں ہوئی ہے؟ ہم کہیں گے:اجماع کیوجہ سے،اوروہ شرایعت کے دلائل میں سے ہے۔ اور بھی کہاجاتا ہے: بے شک اللہ تعالی ،اور واجب اور قدیم الفاظ متر ادفہ ہیں ،اور موجود لازم ہے واجب کے لیے، اور جب شریعت وار دہوکسی اسم کے اطلاق کے ساتھ کسی بھی زبان میں تو وہ اجازت ہے ان الفاظ کے اطلاق کی جواس کے ہم معنی ہوں (خواہ وہ) ای زبان کے ہول یا دوسری زبان کے، اور ان الفاظ (کے اطلاق کی جى اجازت ہے) جواس كے معنى كولازم ہوں ،اوراس ميں نظر ہے۔ الله تعالى يرموجود، قديم، واجب وغيره كاطلاق كى وجه: فان قبل: ما قبل مين بيكها كياتها كرام جم اورجو ہرے قائم بالذات اورموجودلائی موضوع کے معنی مراد ہوں تب بھی ان الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی پرممنوع ہے اور موجودلائی موضوع کے معنی مراد ہوں تب بھی ان الفاظ اللہ تعالی ہوئے ہیں، اس پر اورممنوع ہونیکی ایک وجہ یہ بیان کی محق میں کہ شریعت میں یہ الفاظ اللہ تعالی کے لئے استعال نہیں ہوئے ہیں، اس پر الفاظ اللہ تعالی کے لئے استعال نہیں ہوئے ہیں، اس پر الفاظ اللہ تعالی کے لئے استعال نہیں ہوئے ہیں، اس پر الفاظ اللہ تعالی کے اللہ استعال نہیں ہوئے ہیں، اس پر الفاظ اللہ تعالی ہوتا ہے یہاں سے اس کوذکر کررہے ہیں۔

اعتراض کی تقریر ہے کہ اگرجسم اور جو ہر کا اطلاق اللہ تعالی پراس وجہ سے ممنوع ہے کہ بیرالفاظ شریعت میں وارد نہیں ہوئے ، تو واجب ، قدیم اور موجود وغیرہ کا اطلاق اللہ تعالی پر کیسے درست ہوگا؟ کیول کہ بیرالفاظ بھی تو شریعت میں وارد نہیں ہوئے ہیں۔

قلناالخ: جواب يب كدا تكاجواز اجماع سے باوراجماع اولدشرع مس سے -

قول : وقد يقال بعض في اعتراض ذكور كادوسراجواب ديائ يهال سے اى كوذكركرر به بين اور بيرجواب چونكه شارح"كيزوكي صحيح نہيں ہے اس ليے اس كوميغة تمريض يعني يقال سے ذكركرر ہے ہيں۔

اس جواب کی تقریر ہے کہ واجب اور قدیم ہے دونوں لفظ اللہ کے مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں اور موجود واجب کے لیے لازم ہے۔ اور شریعت جب کسی زبان کے کسی لفظ کا اللہ تعالی پراطلاق کرے تو ہے اجازت ہاں تمام الفاظ کے اطلاق کی جواس کے ہم معنی ہیں ای طرح ان الفاظ کی بھی جن کواس کے معنی متلزم ہوں خواہ وہ الفاظ اسی زبان کے ہوں یا دوسری زبان کے ؛ پس جب باری تعالی پر لفظ اللہ کا اطلاق ثابت ہے تو اب ہمارے لیے ان متمام الفاظ کے اطلاق کی اجازت ہے جو لفظ اللہ کے ہم معنی ہیں جیسے واجب اور قدیم ، اسی طرح ان الفاظ کے اطلاق کی جواللہ کے معنی کے لیے لازم ہیں جیسے موجود۔

وفی نظر: اوراس جواب، میں نظر ہے لیعنی قبلی قال سے جوجواب ذکر کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے شارح (علامہ تغتازا فی) تواتنا کہ کرخاموش ہو گیے ،اور بیہیں بتایا کہ یہ جواب محل نظر کیوں ہے؟

البته شارطين في اس كى چندوجوه بيان كى بين:

ایک توبی کہ اس جواب میں اللہ واجب اور قدیم کومترادف کہا گیا ہے جو سیح نہیں ہے کیوں کہ مترادف ہونے کے لیے معنی میں اتحاد ضروری ہے اوران الفاظ کے معانی مختلف ہیں ،لفظ اللہ توعلم ہے ذات باری تعالی کا اور لغوی اعتبار سے اس کے بہت ہے معانی بیان کیے گئے ہیں۔اور واجب اس کو کہتے ہیں جس کا عدم محال ہویا جواپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور قدیم وہ ہے جس کے وجود کی کوئی ابتداء نہ ہولیعنی جو ہمیشہ سے ہو۔

دوسری وجداس جواب کے سے نہونے کی بیہ کاس جواب میں تمام مترادف الفاظ کو ایک درجہ میں

ر کھا گیا ہے۔ اسی طرح لازم وملزوم کا حکم ایک بیان کیا گیا ہے، حالال کہ بدیات علی الاطلاق درست نہیں ہے بیون کہابیا ہوسکتا ہے کہ شریعت نے جس لفظ کا باری تعالی پراطلاق کیا ہے وہ اللہ کے شایان شان ہواوراس میں کوئی ہے ادبی وغیرہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے الفاظ جواس کے ہم معنی موں یااس کے معنی سے لیے لازم ہوں وہ اللہ تعالی ہے شایانِ شان نہ ہوں ان میں بے اونی پائی جاتی ہو، یا وہ کسی نقص اور عیب کی جانب مشیر ہوں ؛ تو ایسی صورت میں ان كااطلاق بارى تعالى پركيے جائز بوگا؟ مشلا: ان الله تعالى خالق كل شىء ويلزمه أن يكون خالق القسردة والخنازيس مع أنه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى . وكذا يطلق عليه العالم ولايطلق عليه العاقل أو العارف أو الفقيه وإن كان بينهما تقارباً. (السراس والعيالي).

(ولا مُصَوَّرٍ) أى ذى صورةٍ وشكلٍ مِثلٍ صورة إنسان أو فرس لأن تلك مِن خواص الأجسام تحصل لها بواسطة الكمياتِ والكيفياتِ وإِحاطةِ الحدود والنهاياتِ (ولا محدودٍ)أي ذي حدٍ ونهايةٍ (ولامعـدودٍ) أى ذى عـددٍ وكثـرةٍ يعنى ليس محلا للكمياتِ المتصلةِ كالمقادير ولاالمنفصلةِ كالأعداد وهوظاهرٌ.

ترجمه: اورنهوه مصور بيعن صورت اورشكل والاانسان يا كهورت كصورت كمثل ،اس لي كهياجهام كى خصوصیات میں سے ہے جوان کو حاصل ہوتی ہے کمیات و کیفیات اور حدود ونہایات کے احاطہ کرنے کے واسطے ے، اور نہ وہ محدود ہے لیعنی حداور نہایت والا ، اور نہ وہ معدود ہے لیعنی عدداور کثر ت والا ، لیعنی وہ کمیات متصلہ کا کل تہیں ہے جیسے مقادیراورنہ کمیات منفصلہ کا جیسے اعداداوروہ ظاہرہے۔

ولا مُسصَسور البغ: الله تعالى مصور تبيس بي يعنى مخلوق كى طرح الله تعالى شكل وصورت والنبيس بين كيول كشكل کتے ہیں: اس بیئت کو جوایک یا چند حدود اور نہایات کے سی مقدار کا احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ شکل کے تحقق کے لئے ہیئت بھی ضروری ہے جو کیفیات کے قبیل کی چیز ہے اور مقدار بھی ضروری ہے جو كميات كے قبيل سے ہے اور حدود ونہايات كے ذريعه احاط بھى ضرورى ہے؛ لہذا شكل اسى شى كو حاصل ہوگى جو کیفیات ادر کمیات والی ہواور محدود اور متناہی ہواور البی چیزیں اجسام ہیں پس شکل وصورت کے ساتھ متصف ہونا مم كا غاصه ہے اور اللہ تعالی جسم نہیں ہیں ؛ لہذاوہ شكل وصورت سے بھی منزہ اور پاک ہیں۔ ولا محدُود: اس كى كوئى حداور كنارة بيس ب-اس كے بيمنى بھى ہوسكتے بيں كماس كى كوئى حد ( يعنى اليي تعريف جو حقیقت و ماہیت پر دلالت کرنے والی ہو) نہیں بیان کی جاسکتی بھرشار کے نے صرف پہلے معنی بیان کیے ہیں۔ سے ولا مَعدُودِ: ووعدداور کشرت والأثمين بي يعنى الله نعالى پركسى عدد كااطلاق نبيس كياجاسكتا، كيول كه عدد كااطلاق اس پر موسكتا ب جس ميس ذات كياعتبار سے يا اجزاء كياعتبار سے يا جزئيات كياعتبار سے كثرت مواور الله تعالى مر ختم كى كثرت سے بالكل پاك جيں -

سوال: واحد لين ايك كااطلاق الله تعالى بركياجا تا إورايك بحى توعدد ي-

سوال: واحد من ایک اطلان الدر می بر بیاج می بر ایک می می به بر الفصیل کے لیے دیکھیں الفرائد جو اب: اصح قول کے موافق ایک عدد نہیں ہے عدد کی ابتداء دو سے ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں الفرائد البہیة: ۳۰۵) اور اگرایک کوعدد مان لیا جائے تب بھی کوئی اشکال نہیں ؟ کیوں کہ عدد کی نفی سے مقصود کثرت کی نفی ہے اور ایک میں کثرت نہیں پائی جاتی ہے۔

بعنسى لَيسس مَحَلُا الْحُشَارِح كَى اس عبارت كو بحف سے پہلے يہ بات ذہن ميں رہے كه فلاسفہ كنزديك دو(٩) اعراض بيں جن ميں سے ايك كم ہے جس كى تعريف يہ ہے: 'هو عرض يقبل القسمة لذاته" وه ايما

عرض ہے جو بذات خورتشیم کوقبول کرے۔

محم کی اقتصام: پھڑم کی دونتمیں ہیں کم متصل اور کم منفصل، تھے متصل: وہ عرض ہے جس کو جب دوبرابریا کم وہیں تقسیم کیا جائے تو دونوں حصوں کے بچ میں کوئی ایسی حد ہو جو دونوں میں مشترک ہوئینی وہ حدایک وہیں حصوں میں مشترک ہوئینی وہ حدایک حصے کامندہا ہواور دوسرے کا مبدأ مثلاً: ایک گز کے خط کو دو برابریا کم وہیں حصوں میں اگر نقسیم کیا جائے تو بچ میں نقطہ حدمشترک ہوگا جو ایک کا مبدأ ہوگا اور دوسرے کامندہا،

مر سر کی اقسام: پر کم متصل کی دو تشمیس ہیں: مقدار اور زمانہ، اگر سارے اجزاء ایک ساتھ پائے جاتے ہوں تو وہ مقدار ہے، زمانہ کے اجزاء ایک ساتھ پائے جاتے ہوں تو وہ زمانہ ہے، زمانہ کے اجزاء ایک ساتھ نہیں پائے ہوں تو وہ زمانہ ہے، زمانہ کے اجزاء ایک ساتھ نہیں پائے جاسکتے ، واپنے ماضی تو گذرگیا اور مستقبل ابھی آیانہیں ہے۔

جہم تعلیمی :وہ کم متصل ہے جو نتیوں جہت میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔اور سطے جسم کے کنار سے کو کہتے ہیں جو صرف دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔اور خط سطح کے کنار ہے کو کہتے ہیں جو صرف ایک جہت میں تقسیم کو قبول کوتا ہے کہل جسم تعلیمی سطح ،خط اور زمانہ یہ سب کمیات متصلہ ہیں جن میں سے پہلے تین کو مقادیر کہا جاتا ہے۔

م منفصل : دہ عرض ہے جس کو جب تقسیم کیا جائے تو اس کے دونوں حصوں کے درمیان کوئی حدمشترک نہ ہوا دروہ

اعداد ہیں۔مثلاً دس کے عدد کو اگر دو برابر حصول میں تقسیم کیا جائے تو دو پانچ وجود میں آئیں گے اور کوئی عدد ان ودنوں کے درمیان مشترک نہ ہوگا ،اس طرح کم وبیش حصول میں تقسیم کیا جائے تب بھی کوئی عددان میں مشترک نہ ہو كا (معين الفلف: ٩٤)

جب بينفسيل ذمن تشين موكى تواب سنئے كه شارح " فرماتے بين كه ماتن رحمه الله كے قول 'ولا محدود" كامطلب بيب كماللدتعالى كميات ومقدمثلاً مقادير (جسمتعليم، مط كالحل بين جاور" ولا مَعْدُودٍ "كامطلب سي م كمالله تعالى كميات منفصله يعنى اعداد كالحل نبيس ب\_

وهو ظاهر: اوربه بات بالكل ظاهر بيعن الله تعالى كاكميات متصله اورمنفصله كامل نه مونا بالكل ظاهر به مكيات متصله (لینی جسم تعلیمی سطح، خط وغیرہ) کالحل نہ ہونا تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ بیسب کم کی اقسام ہیں جو بذات خود تقتیم کوقبول کرتا ہے لہذاان کامحل بھی وہی ہوگا جو قابل تقتیم ہو، نیز خط کہتے ہیں سطح کے کنارے کواور سطح کہتے ہیں جم کے کنارے کو پس ان کا تحل وہی ہوگا جومحدوداور متناہی ہواوراللہ تعالی کی ذات لامحدوداور لا متناہی ہے اس طرح وہ تجزی اور تقسیم سے بھی یاک ہے ہیں وہ ان اعراض کامل کیسے ہوسکتا ہے؟

اور کمیات منفصلہ لیعنی اعداد کا تحل نہ ہونااس وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا تحل وہی چیزیں ہوسکتی ہیں جن میں كثرت ہواوراو پرمعلوم ہو چكا كماللدتعالى ميں كثرت نبيس بندوات كاعتبارے نداجزاء كے اعتبارے اور ند جزئيات كے اعتبار ہے، پس وہ اعداد كاكل كيسے ہوسكتے ہيں؟

(ولا متبعّض ولا متجزّي) أي ذي أبعاض وأجزاء (ولا متركّب منها) لِمَا في كل ذلك من الاحتياج المُنافِي للوجوب، فما له أجزاءٌ يُسمَّى باعتبار تألُّفِه منها متركِّباً، وباعتبار انحلاله إليها متبعَّضًا و متجزِّيا (و لا متناهِ) لأِن ذلك من صفات المقادير و الأعداد.

ترجمه : اورندوه متبعض ہے اور نہ جزی ایعن ابعاض اور اجزاء والا ، اور نہ وہ ان سے مرکب ہے اس وجہ سے کہ ان میں سے ہرایک کے اندر احتیاج (پایا جاتا) ہے جو واجب ہونے کے منافی ہے کیں وہ شی جس کے لیے اجزاء ہوں،اس کے مرکب ہونے کے اعتبار سے ان اجزاء ہے،اس کا نام رکھاجا تا ہے مرکب۔اوراس کے ان کی طرف کلیل ہونے کے اعتبار سے (اس کا نام رکھا جاتا ہے) متبعض اور تجزی ۔اور نہ وہ متنا ہی ہے اس کئے کہ بیر مقادیر اور اعداد کی صفات میں سے ہے۔

قوله: ولا مُتبَعِض ولا مُتجزّي: الله تعالى ابعاض اور اجزاء والنابس بي، ابعاض اور اجزاء وونول كمعنى

ایک ہیں

و آلا مُتَرَكب منها: اورنہ وہ ان سے لینی ابعاض واجزاء سے مرکب ہیں۔
لما فی کُلِّ ذلك الخ کیوں کہ ان میں سے ہرایک کے اندراجزاء کی جانب احتیاج پایا جاتا ہے جو واجب ہونے کے منافی ہے؛ کیونکہ جوشی اجزاء والی ہوتی ہے یاان سے مرکب ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں اجزاء والی موتی ہے یاان سے مرکب ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے اور محتاج ہوتا ہے ہوتا وہ دہونے کے منافی ہے پس اللہ تعالی جو واجب الوجود ہیں وہ متبعض و مجزی یا مترکب کیے ہوئے ہیں؟

فَ مَا لَهُ اَجِزِاء ": یہاں سے شارح (علامة تفتازانی) متر لّب اور متبعض و بجزی میں فرق بیان کررہے ہیں جس کا عاصل بیہ ہے کہ دونوں میں فرق حقیقی نہیں صرف اعتباری ہے۔ جس شی کے لیے اجزاء ہوں تو اس اعتبارے کہ دو اجزاء سے کہ دونوں میں فرق حقیقی نہیں صرف اعتباری ہے۔ جس شی کے لیے اجزاء ہوں تو اس اعتبار سے کہ اگر اس کو تحلیل و قسیم کیا جائے تو اجزاء سے مؤلف اور ان کا مجموعہ ہے اس کو متر کب کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ اگر اس کو تعلیل و قسیم کیا جائے تو وہ ان اجزاء میں تبدیل ہوجائے گی اس کو متبعض اور مجزی کہتے ہیں۔

فائدہ: انحلال کے معنی ہیں ہیئت ِتر کیبیہ کازائل ہوجانا لیعنی اجزاء کے جمع ہونے اور باہم ملنے سے جوصورت حاصل ہوتی ہے اس صورت کازائل ہوجانا اور اجزاء کا الگ الگ ہوجانا۔

قنبیه : شارح نے متبعض اور متحزی میں کوئی فرق نہیں بیان کیااس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں۔
اور بعض نے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے ہایں طور کھی جن اجزاء سے مؤلف اور مرکب ہواگر انہیں اجزاء کی جن اجزاء کی حلیل تقسیم ہوتو وہ متحزی ہے۔ اور متبعض عام ہے خواہ انہی اجزاء کی طرف اس کی تحلیل ہویا دوسر سے اجزاء کی طرف ، دونوں کو متبعض کہا جائے گا۔

(ولا يوصَف بالماهِيَّة) أى المُجانسة للأشياء لأن معنى قولِنا: ما هو؟ مِن أَى جنسٍ هو والمحانسة توجِبُ التمايُزَ عن المتجانسات بفصول مقوِّمة فيلزم التركيبُ (ولا بالكيفية) من الملون والطعم والرائحة والحرارة والبُرودة والرُطوبة واليُبُوسَة وغيرِ ذلك مما هو من صفاتِ الأجسام وتوابع المِزاج والتركيب.

تسرجمه : اورنبیل متصف کیاجا تا ہے اسکو ماہیئت کے ساتھ لینی اشیاء کے ہم جنس ہونے کے ساتھ اس لیے کہ ہمارے قول ماہو کے معنی بین کس جنس ہونا واجب کرتا ہے ہم جنس چیز وں سے جدا ہونے کو فصول مقوم میں کے ذریعہ پس ترکیب لازم آئے گی۔

اورند کیفیت کے ساتھ لینی رنگ ،اور مزہ ،اور حرارت ،اور برودت ،اور تری ،اور خشکی وغیرہ کے ساتھ جو اجمام کی صفات اور مزاح کے ساتھ جو اجمام کی صفات اور مزاح کے توابع میں سے ہیں۔

الله: ولا يُوصَفُ بالمَاهِيةِ: (۱) ماهية كالفظ منسوب مهاهو كى طرف يعنى ياء بتى أورتاء كالضافه كرك يوله: ولا يُوك من ياء بتى أورتاء كالضافه كرك يا يا كلم ف بمزه اورتا ميل ميسائية بمزه كرماته الميام الميام بالميام ب

ال ك بعد جانا چا ہے كہ مساهية كالفظ مختلف معنوں ميں استعال ہوتا ہے گرشار حرم الله نے اس ك بعد جانا چا ہے كہ مساهية كالفظ مختلف معنوں ميں استعال ہوتا ہے گرشار حرم الله نے الفیرى ہے مجانسة الأشیاء ہے ؟ كيول كه اس مقام كے مناسب يہي معنی تھے۔ اور المجانسة ك معنى بيں المحنس الحق في المجنس ليعنى بم جنس ہونا۔ اور جنس ك دوم عنى بيں ايك نعوى، دوم سادكة في المحنسة ك محى دوم سے المحنس الك في المحنس الله وى ، دوم سے المحسار كة في المحنس الله وى ، دوم سے المحسار كة في المحنس الله وى ، دوم سے المحسار كة في

الجنس الاصطلاحي\_

جن اصطلاحی ایمی منطقی کی تعریف: هو کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق ۔اورجن انوی کا تعریف ہے: ها علی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق ۔اورجن انوی کا تعریف ہے: ها علی متعدد بالفاظ دیگر: هو کلی مقول علی کثیرین لیخی جو متعدد چیزوں پر دالت کرے اور بہت می چیزوں کوشامل ہو خواہ وہ چیزیں مختلف الحقائق ہوں یا منقق الحقائق ،اس ہے یہ جھی معلوم ہوگیا کہ جن لغوی عام ہے جنس اصطلاحی ہے، جیسے انسان جنس لغوی ہے کیوں کہ بیزید بر کر اور اس طرح کے بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے لیکن اصطلاحی اعتبار ہے اس کوجن نہیں کہہ سکتے بلکہ اصطلاحی اعتبار ہے بینوع ہواور دیوان جنس ہے۔ اب رہایہ سوال کہ یہاں پر بجانست کے کون ہے معنی مراد ہیں؟ تو ظاہر بیہ ہے کہ شارح ہی کی مراد جی انست اصطلاحی ہوئی کے اپنی ہم جنس اشیاء فرمائی ہے کہ جانست واجب کرتی ہے تمایز کو ہم جنس چیزوں سے نصول مقوم می کہ جانست اصطلاحی ہی نصول مقوم می کی تاج ہوتی ہے اور بیہ بات مسلم ہے کہ بانست اصطلاحی بی نصول مقوم می کی در بید تمایز کو واجب کرتی ہے نہ کہ بانست اصطلاحی ہی نصول مقوم می کی در بید تمایز کو واجب کرتی ہے نہ کہ بانست اصطلاحی ہی نصول مقوم می کی در بید تمایز کو واجب کرتی ہے نہ کہ بانست اصطلاحی ہی نصول مقوم می کی در بید تمایز کو واجب کرتی ہے نہ کہ بانست انوب ہے۔

(۱) وأما الامتناع عن اطلاق اسم الماهية فعلهب كثير من المتكلمين لان معناها المجانسة يقال: ما هذا الشيء أي من أي جنس هو؟ قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: إن سألنًا سائل عن الله تعالى ما هو؟ قلنا: إن أردت ما ما منه أي من أي جنس هو؟ قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: إن سألنًا سائل عن الله تعالى ما هو؟ قلنا: إن أردت ما أسمه، فالله : الرحمن الرحيم ، وإن أردت ما صفته، فسميع بصير، وإن أردت ما فعله، فخلق المخلوقات ورضع كل شيء موضعه ، وإن أردت ما ماهيته فهو متعال عن المثال والجنس (شرح المقاصد: ١٨/٢)

الفوائد البهية شرح العقائد النسفية قوله: لان معنى قولنا: يهال سے شارح ماهية كي تغيير مجانست سے كرنے كى وجہ بيان كرد ہے ہيں جس كا حاصل بيب كه ماهية ماهو سي بنام ماهو مين يائے سبتى لگادى اور تا كا اضافه كرديا توماهية بن كيالي ماهية كمعنى بول كے:المنسوب إلى ماهو ،لينى ماهو كذرلية س كے بارے ميں سوال كياجائے ، ياجوشى ماهو کے جواب میں واقع ہو۔ اور ماھو کے ذریع جنس کے بارے میں سوال کیاجا تا ہے اور ہمارے قول: ماھو؟ کے معنی بين: من أى جنس هو ؟ للذا ماهية جوماهو سے بناہاس كمعنى بھى جنس اور مجانست كے مول كاورالله تعالى کے ماھیة کے ساتھ متصف نہ ہونے کا مطلب سے ہوگا کہ اس کی کوئی جنس ہیں ہے اور نہ وہ کسی شی کے ہم جنس ہے۔ قوله :والمحانسة تو جب الخ: \_ بيالله تعالى كى مانست سے پاك مونے كى دليل ہے جس كا حاصل بيب كه جوثی مجانست کے ساتھ متصف ہوتی ہے بعنی جوشی کسی شک کی ہم جنس ہوتی ہے تو وہ ہم جنس چیز ول سے ممتاز ہونے کے لیے فصول مقوِّ مہ کی محتاج ہوتی ہے۔مثلا انسان اور دیگر حیوانات تھوڑا، بیل، بکری وغیرہ میں مجانست ہے یعنی سب کی جنس ایک ہے اور وہ حیوان ہے ؟ تواب انسان کودیگر حیوانات سے متاز کرنے کے لیے ضرورت ہے قصل کی ادروہ ناطق ہے، پس انسان اپنے ہم جنسوں سے متاز ہونے کے لئے قصل بعنی ناطق کا محتاج ہے، اس طرح اگر باری تعالی مجانست کے ساتھ متصف ہول تو ہم جنسوں سے متاز ہونے کے لئے قصل کی ضرورت پڑے گی پس اللہ تعالی کاجنس اور فصل سے مرکب ہونالا زم آئے گا۔

فسائدہ : فصول مقوِّمہ کے معنی ہیں وہ تصلیں جوشی کی ماہیت میں داخل ہوں اور جن کے ذریعے شی وجود میں آتی ہو، مُقوِّم کے لغوی معنی ہیں: قائم کرنے والا ،سیدھا کرنے والا ،اوراصطلاح میں مُقوِّم اس کو کہتے ہیں:جوشی کی ماہیت میں داخل ہواورجس کے ذریعیدی وجود میں آتی ہو جنس چونکہ ایک مبہم شی ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ فصل کاانضام نه ہواس وفت تک کوئی ماہیت وجود میں نہیں آتی ۔مثلاً:حیوان کے ساتھ جب تک ناطق کاانضام نہ ہو اس دفت تک انسان وجود میں نہیں آسکتا، پی قصل کے ذریعہ جس طرح شی اینے ہم جنس چیز وں سے متاز ہوتی ہے اس طرح اس کے ذریعی کا وجوداور تحقق بھی ہوتا ہے اس بنا پر فصل کومقوم کہا جاتا ہے۔

قوله : ولا بسالکیفیه : اورنه کیفیت کے ساتھ متصف کیاجا تا ہے لینی رنگ ، مزہ ، بو، گرمی ،سردی ، تری ، شکی وغیرہ کے ساتھ، جواجسام کی صفات اور مزاج کے توابع میں سے ہیں۔

مزاج کے لغوی معنی ملنے کے ہیں۔ اور اصطلاح میں مزاج اس معندل اور نئی کیفیت کو کہتے ہیں جوعناصر

کے باہم ملنے اور ایک دوسرے پراٹر انداز ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے، خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ کیفیات جسم کی

مفات اورخصوصیات میں سے ہیں اور مزاج کے تابع ہیں کیوں کہ ریکیفیت جسم میں اس وقت ہیدا ہوتی ہیں جب وہ مفات اور خصوصیات میں ہوتا ہے اور اس میں ایک نئی اور معتدل کیفیت بیدا ہوجاتی ہے جس کا نام مزاج ہواور جو مخلف عناصر سے مرکب نہیں ہوتی وہ ان کیفیات سے خالی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی ذات بھی زیب ہے یاک ہے؛ لہذا وہ بھی ان کیفیات سے خالی ہوگی۔

(ولايتمكن في مكان) لأن التمكن عبارة عن نُفوذِ بُعدِ في اخرَ مُتَوهم أو متحقّق يُسَمونَه المكانَ والبُعدُ عبارة عن امتداد قائم بالجسم، أو بنفسه عند القائلين بوجودِ الخلاء، واللهُ تعالى منزّة عن الامتدادِ والمقدارِ لاستِلزَامِه التَجَزِّئَ.

ترجمه :۔اوروہ کی مکان میں مشمکن نہیں ہال لیے کہ مکن نام ہے کی بعد کے داخل ہونے کا دوسرے بعد میں جوموہوم ہے یا خقق ہے جس کا وہ لوگ مکان نام رکھتے ہیں۔اور بعد نام ہے اس امتداد کا جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے یا بذات خود (قائم ہوتا ہے ) ان لوگوں کے نزدیک جو خلاء کے وجود کے قائل ہیں ،اور اللہ تعالی امتداد اور مقدار سے یاک ہیں اس کے متلزم ہونے کی وجہ سے تجزی کو۔

الله تعالی سی مکان میں تہیں ہیں: و لَا یَسَمِعُنُ فی مَکان جَمَعُن ہیں: سی مکان میں جاگزیں ہونا الله تعالی سی مکان میں جاگزیں ہونا اس اعتبارے لایسمکن کے بعد فی مکان کہنے کی ضرورت نہیں تھی؛ لیکن چونکہ کمن کے دوسرے معنی قدرت کے بھی ہیں اور یہ معنی اس جگہ مراز نہیں اس لیے فی مکان کا اضافہ کردیا تا کہ دوسرے معنی سے احتر از ہوجائے۔ اور سی مجھی کہ سکتے ہیں کہ مکن اس جگہ اپنے پورے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ صرف وجود اور حصول کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ صرف وجود اور حصول کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد شارح کی عبارت کو بھینے پر پہلے چند با تیں ذہن میں رہنی ضروری ہیں۔

مہلی بات: بعداور استداد کی تغریف واقسام: لفظ بعد کے لغوی معنی دوری کے ہیں اورامتداد کے لغوی معنی درازگی اور پھیلا و کے ہیں۔ اوراصطلاح میں بعدیا امتداد کے دومعنی ہیں:

(۱) ایک معنی تو طول بحرض اور عمق کے بیں بعنی جسم میں جولمبائی ، چوڑائی اور موٹائی ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کو بعد یا امتداد کہتے ہیں۔ یہ بعد چونکہ جسم کے ایک کو بعد یا امتداد کہتے ہیں۔ یہ بعد چونکہ جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس لیے اس کو بعد عرضی بھی کہتے ہیں ، حکما و کے نزدیک یہ بعد جسم میں هیفتہ مموجود ہوتا ہے اور متعلمین کے زدیک یہ بعد جسم میں هیفتہ مموجود ہوتا ہے اور متعلمین کے زدیک یہ بعد موہوم ہے بعنی ایک خیالی چیز ہے اس کا حقیقی وجوز نہیں ہے۔

(۲) مجد وامتداد کے دوسرے معنی خلاء سے ہیں۔ خلاء لغت میں خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس سے

الفوائد البهية شرح اردو

مرادوہ جگہ ہے جس کوکوئی جسم پُر کئے ہوتا ہے، جیسے: حِسْ کے اندر کی وہ جگہ جس کو پائی پُر کیے ہو۔ اور کمرہ کے اندر کی وہ جگہ جس کو آدمی پر کئے ہوتا ہے، جیسے: حوش کے اندر کی وہ جگہ جس کو آدمی پر کئے ہو، شکلمین اور اِشراقیہ کے نزدیک اسی خلاء کا نام مکان ہے، لیکن مشکلمین کے نزدیک بیر خلاء موجود ہے اور قائم بنفسہ ہے۔ بھی موہوم اور خیالی چیز ہے اس کا حقیقہ وجود ہیں۔ ایک تو وہ جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جس کو ہعد عرض کہتے ہیں۔ افلا صدید کہ بعد وامتداد کی دو تسمیل ہیں: ایک تو وہ جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جس کو ہعد عرض کہتے ہیں۔ اور سیال جیز ہے اس کو حقیقہ موجود ہوتا ہے۔ اور مشکلمین کے نزدیک موہوم اور خیالی چیز ہے اس کو حقیقہ میں۔ بیار بیار کردیک موہوم اور خیالی چیز ہے اس کو حقیقہ میں۔

اور بعد وامتداد کی دوسری قتم وہ ہے جس کی تفییر خلاء سے کی جاتی ہے اور جس کا مکان نام رکھا جاتا ہے۔ متعلمین کے نزد یک بعداس معنی کے اعتبار سے بھی موہوم اور خیالی چیز ہے، البتہ اشراقیہ کے نزد یک اس کا حقیقی وجود

ہے اور قائم بنفسہ ہے۔

دوسمری بات: خلاء کے جواز میں اختلاف ہے۔ ایک بات بیذ ہن میں رہے کہ خلاء کے وجود کے جواز میں اختلاف ہے، مثا کیے جواز میں اختلاف ہے۔ اور شکلمین واشراقیہ خلاء کے وجود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اختلاف ہے، مثا کیے جود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اور بعد وامتداد کی جود و حدود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور بعد وامتداد کی جود و جود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اعراقیہ اس کو حقیقہ موجود مائے ہیں۔ اور جولوگ خلاء کے وجود کو حال کہتے ہیں ان کے نزدیک خلاموہ وم اور خیالی چیز ہے اور اشراقیہ اس کو حقیقہ موجود مائے ہیں۔ اور جولوگ خلاء کے وجود کو حال کہتے ہیں ان کے نزدیک بعد وامتداد کے صرف پہلے معنی ہیں موجود مائے ہیں اور مرکان کی تعریف وہ دوسری کرتے ہیں۔

جس کوبعدِعرضی کہتے ہیں اور مکان کی تعریف وہ دوسری کرتے ہیں۔
اس تفصیل کے بعد شاری کی عبارت کی تشریح ہے ہے کہ مکن نام ہے: ایک بعد کے داخل ہونے اور سا جانے کا دوسرے بعد میں جوموہوم ہے یا موجود ہے جس کا وہ لوگ مکان نام رکھتے ہیں' اس میں پہلے بعد سے مراد مجدع ضی ہے جوجم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور دوسرے بعد سے مراد خلاء ہے جس کا وہ لوگ مکان نام رکھتے ہیں۔ اور شاری کا قول: متو ہم او متحقق دوسرے بعد کی صفت ہے اس کے ذریعہ شکلمین اور اشراقیہ کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور یُسَمُّون ملی ضمیر منصوب دوسرے بعد کی طرف راجع ہے۔

قوله: والبعد عبارة الخذيهال سئار (علامة تفتازاق) دونول م كي بعدى تعريف كرر بي بين، بيل شارح" كاقول" البعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم " بهلي بعدى تعريف بحرك بعدي كتعريف محتم بين اور "أو قائم بنفسه" بيدوس كاتعريف بعدى تعريف بين المامات المام المنفسه " بيدوس بعدى تعريف بين كريك مناك كها جا ورافظ أو تنويع كي لي ب، ندك شك

العراب العرب کے ایک بعدتو وہ امتداد ہے جوجم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور دوسر ابعدوہ امتداد ہے جو بندات خودقائم ہوتا ہے۔

فوله:عند القائلين بوجود الخلاء: العبارت سے يبتانا چاہتے ہيں كہ بعدى ياتسام وتعريفات الوكوں كنزديك ہے جوفلاء كوجود ك قائل ہيں۔

تنبید : اوپریہ بات آ چی ہے کہ متکلمین کے زدیک ظاء موہوم ہاں کا حقیق دجو زہیں ہے۔ اوراشراقیہ کے زدیک ظاء حوہوم ہاں کا حقیقہ موجود ہے، پس اگراس جگہ وجود کا لفظ عام ہو حقیقی اور خیا لی دونوں کو، تب تو عند المقائلین ہو جو د المعداق متکلین اوراشراقیہ دونوں ہوں گے۔ اوراگر وجود ہے مراد وجود حقیقی ہوتو اس عبارت کا مصداق مرنی اشراقیہ ہوں گے۔ اور بیکہا جائے گا کہ شاری نے متکلمین کے فرہب کو بیان نیس کیا۔ اوراس کی وجہ شاید یہ کہ خلاء کے وجود کو جائز قر اردینے اور بعد کی دوسمیں کرنے میں متکلمین چوں کہ اشراقیہ کے ساتھ ہیں، اختلاف مرنی اس میں ہے کہ وہ موہوم ہے یا موجود ۔ تو اشراقیہ کے فرہب کو بیان کرنے کے بعد متکلمین کے فرہب کو بھنا ہے اس میں اس کو بیان نہیں کیا متکلمین کے فرہب کو بھنا ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا متکلمین کے فرہب کے موافق کہا جد کی تعریف میں ہوگی: ھو امتداد مو ھوم مفروض فی المجسم ۔ اور دوسرے بعد کی تعریف یہ ہوگی: ھو امتداد مو ھوم مفروض فی المجسم ۔ اور دوسرے بعد کی تعریف یہ ہوگی: ھو امتداد مو ھوم قائم ہنفسہ۔

قوله: الله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار: يعنى جب تمكن نام بايك بعدك دوسرك بعد من داخل مون اورسا جانيك بعد وامتداد سع من داخل مون اورسا جاني كا؛ تومتمكن وبي هي موكتي به جو بعد وامتداد والى مواور الله تعالى بعد وامتداد سع بي رائل مين؛ كيول كه يرجزي اورانقيام كومتلزم باورالله تعالى تجزي اورانقيام سيمرابين؛ للمذاتمكن سي ممنزه مول كيد

فول عن الامتداد و المقدار: امتداد كے معنی اوپر گذر بچے۔ اور مقدار کے معنی بھی امتداد ای کے ہیں دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ مقدار عام ہے خواہ وہ جسم کے ساتھ قائم ہو یا بذات خود قائم ہواور مقدار خاص اس امتداد کو کہتے ہیں جوجسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے (النہر اس)

فإن قيل :الجوهر الفرد متحيزو لا بُعدَفيه و إلالكان مُتجزّيا، قلنا: المُتَمكَّن أَخَصَ من المتحيِّز ولا بُعدَفيه و الالكان مُتجزِّيا، قلنا: المُتَمكَّن أَخَصَ من المتحيِّز ولا بُعدَ والله الذي يَشغَلُه شيء مُمتَدِّ أَوْ غَيْرُ مُمْتَدِّ، فما ذُكِرَ دليل على المتحيِّز فهو أنّه لو تَحيّز فإمَّافي الأزل، فيلزم قِدَمُ عدم التحيِّز فهو أنّه لو تَحيّز فإمَّافي الأزل، فيلزم قِدَمُ

تعرب المراد الله المركباجائ : جو برفر دمتيز ب حالال كداى مي كو كا بعد نبيل ب ورند يقيناً وه بخزى بوتا، بم كبيل كرمتين ب وموجوع ب جس كوكو كى چيز يُركر تى ب (خواه) وو كم متمكن اخص ب محيز ب اس لئے كه حيز : وه خالی جگہ ب جوموجوم ب جس كوكو كى چيز يُركر تى ب (خواه) وو امتداد والى جو يا امتداد والى نه ہو، پس جو دليل (اوپر) ذكر كى گئ ب وه مكان ميں متمكن نه ہونے پر دليل ب اور بہر حال محيز نه ہونے پر دليل : تو وه بيب كداگر الله تعالى محيز جول تو يا تو ازل بى ميں (محيز بول كے) ہى دير كا بہر حال محيز نه ہونے پر دليل : تو وه بيب كداگر الله تعالى محيز بول تو يا تو ازل بى ميں (محيز بول كے) ہى دير كا بير حال الله تعالى محيز نبيل بول كے بس وه كل توادث بول كے۔

تمکن کی تعریف پراعتراض قبول فیل الخ: یہاں سے ایک اعتراض ذکرکررہے ہیں جو ممکن کی تعریف پر وارد ہوتا ہے اعتراض کی تقریبے ہے کمکن کے جو معنی آپ نے بیان کیے اس کے اعتبار سے ممکن وہی شی ہوگی جو گی ہوئی چاہے شی ہوگی جو بعد وامتداد والی ہو۔ اور جز اور مکان دونوں مترادف اور ہم معنی ہیں؛ لہذا متیز بھی وہی شی ہوئی چاہے جو بعد وامتداد والی ہو؛ حالال کہ ایمانہیں ہے کیوں کہ جو ہر فرد لیعنی جزء الا یتجزی متعلمین کے زدیک متیز ہے گراس کے باوجوداس میں کوئی بعد وامتداد ہیں ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ غیر متجزی ہوتا ہے لیعن وہ کسی بھی جہت میں قالم تقسیم کے باوجوداس میں کوئی بعد وامتداد ہیں ، ندع ض میں ، ندع قبل میں ، ندع ض میں ، ندع قبل میں ، ندع ض میں ، ندع ش میں ، ندع ش

قوله: قلنا الخ:جواب كاحاصل بيب كهاعتراض كامدار تحيز اور متمكن كايك مونے پرب؛ حالال كه ايانين به بلكه تحيز عام به متمكن سے كيول كه مكان وه موموم خلاء ہے جس كوكوئى الى هى پُر كے موجو بعد وامتدادوالى مو۔ اور جيز وه موموم خلاہے جس كوكوئى فى پر كيے موخواہ وہ بعد وامتدادوالى مو يا بعد وامتدادوالى نہ مو۔

تسنبید: خِیز بھی مکان کے متن میں استعال ہوتا ہے اس اعتبار سے تخیز اور شمکن دونوں ہم معنی ہوجا کیں گے اور محمی جیز مکان سے عام معنی میں استعال ہوتا ہے اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ بعض نے اول کو حکماء کا خدمب کہا ہے اور دومر کے مشکلین کا۔ اور اشکال کا جن بہلا استعال ہے اور جواب کی بنیا دومر سے استعال پر ہے۔ ایک سوال مقدر اور اس کا جواب: قولہ: فعا ذکو الح بیا یک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ کہ جب جزمکان سے عام ہے تو اللہ تعالی کے شمکن نہ ہونے پر جودیل پیش کی ہے وہ عدم تحیز پر دلیل نہیں بن سکتی کو خاص کی نبی عام کی نبی کو متاز منہیں ہوتی۔

جواب کافعیل بیہ کدندکورہ دلیل تو صرف عدم تمکن کی ہے، رہی بات عدم تحیز کی ، تواس کی دلیل بہے

کواراللہ تعالیٰ تخیر ہوں تو دو حال سے خالی ہیں ، یا تو ازل ہی سے تخیر ہوں کے ، یا ازل کے بعد ، کہلی صورت ہیں ا بز کافذیم ہو نالازم آئے گا کیوں کہ ازل ہی سے تخیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جنر ازل ہیں موجود ہواوردوسری مورت میں اس کا تحیر یعنی کون فی الحیر (جنر میں حصول) حادث ہوگا اور اس کے حادث ہونے سے اللہ کامحال مورث میں الازم آئے گا۔

تنبید : شاری نے جوبیفر مایا کہ اگر اللہ تعالی ازل ہی سے تحیز ہوں تو حیز کا قدیم ہونالازم آئےگا۔ اس پرایک افکال بیہ کہ مشکلمین کے نزد کیک حیز کا وجوز نہیں ہے بلکہ وہ ایک موہوم اور معدوم ہی ہے اور معدوم کا ازلی اور قدیم ہونا حال نہیں ، اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں حیز سے مراد تحیز ہے جس کے معنی کون فی الحیز کے بیں لینی حیز بیل مامل ہونا اور بیوض ہے اور عرض کو اشاعرہ کے نزد یک بقا نہیں ہے مرتجد وِ امثال سے ، پس اگر کون فی الحیز قدیم ہوتہ ہرکون سے پہلے کوئی کون ماننا پڑے گالا الی نہا ہے ، پس تسلسل لا زم آئے گا۔ اور تسلسل حال ہے ، لہذا تحیز کا قدیم ہونا ہوگا۔

وايضا إِمّا أَن يُساوِى الحيّزَ، أو ينقُصَ عنه، فيكون متناهيا، أو يزيدَ عليه فيكون متجزّيا، وإذا لم يكن في مكون متجزّيا، وإذا لم يكن في جهة الاعلم والا ميلو والا ميلو والا عير هما؛ ألنها إِمّا حدود وأطراق للأمكنة، أو نفسُ الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء.

توجهه : اور نیزیا تو وہ چیز کے مساوی ہوں گے، یااس سے کم ہوں گے، پس وہ متنائی ہوں گے، یااس پرذا کد ہوں گے ہیں وہ بجزی ہوں گے۔ اور جب وہ کسی مکان میں نہیں ہیں؛ تو کسی جہت میں بھی نہیں ہوں گے، نہ فوق میں، نہ تحت میں، اور نہان دونوں کے علاوہ میں، اس لیے کہ وہ (جہتیں) یا تو مکانوں کے حدود واطراف ہیں یا میں مکان ہیں کسی چیزی طرف نبست کے پیدا ہونے کے اعتبار سے۔

کان کان کی دوسری دلیل : قبوله و ایسطالما آن بساوی : بیاللدتعالی کے تخیز ندہونے کی دوسری دلیل ہے علام تخیز کی دوسری دلیل : فیوله و ایسطالما آن بساوی : بیاللہ تعالی کے تخیز ندہونے کی دوسری دلیاں سے زیادہ ہوں جس کی مالئہ محتیز ہوں تو وہ خیز کے مساوی ہوں کے بیاس ہوگی اس کے برابرہوگی یا کم ہوگی کے ، پہلی دوسورتوں میں اللہ کا متابی ہوتالا زم آئے گا؛ کیوں کہ خیز متناہی ہوگی اس کے برابرہوگی یا کم ہوگی دو ، پہلی مورت میں اللہ کا متر کی اور مقسم ہونالا زم آئے گا کیوں کہ اس صورت میں اللہ تعالی کا دو ، پہلی متر کی دوسرا حصدوہ ہوگا جو تیز سے ذاکد اور خارج ہوگا اور اللہ تعالی تا بی اور تجزی سے پاک ہیں۔ لاہذا حیز ہے جسی لامالہ پاک ہوں گے۔

ایک سوال مقدراوراس کا جواب: قوله: واذا لم یکن فی مکان الخندایک سوال مقدرکا جواب م سوال بیب که ماتن رحمه الله نے الله تعالی کے مکان میں نہونے کوتو بیان کیا الیکن کسی جہت میں نہونے کوذکر نہیں کیا ؛ حالاں کہ اللہ تعالی جس طرح مکان سے یاک ہیں ای طرح جہتوں سے بھی پاک ہیں۔

جواب کی تقریریہ ہے کہ تمکن کی نفی تمام جہات کی نفی کو متنزم ہے کیونکہ جہت یا تو مکان کے حدود واطراف کا تام ہے یا خود مکانوں ہی تک کی اور چیز کی طرف نبیت پیدا ہونے کے اعتبار سے ، پس تمکن کی نفی کسی جہت میں ہونے کی نفی کو جہت میں ہونے کی نفی کو جہت میں ہونے کی نفی کو بھی متنزم ہے اس لیے الگ ہے اس کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

فسائده: -مشهور جہات چے ہیں: فوق بخت ، یمین شال ، امام اور خلف ، فوق اور تخت کوعلو اور سفل بھی کہتے ہیں قلاسغہ کے نزویک فوق اور تحت تو حقیق جہتیں ہیں جو بدلتی نہیں ہیں اور باتی جہتیں اعتباری واضافی ہیں جو آدمی کی مخت کے بدلتے سے بدلتی رہتی ہیں۔ قالو ا: الجہة الحقیقیة ہو الفوق و التحت و ماسو اها من الجہات مخت کے بدلتے سے بدلتی رہتی ہیں۔ قالو ا: الجہة الحقیقیة ہو الفوق و التحت و ماسو اها من الجہات کالیمین والشمال فیختلف بتغیر و صنع الشخص (النہواس). اور متکلمین کے نزد یک تمام جہات اعتباری واضافی ہیں (ا

اس کے بعد جانا چاہئے کہ شارح رحمہ اللہ کا تول 'لا نہا اما حدو دو اطواف للا مکنة ''یة فلاسفہ کے فد جب کی طرف اشارہ ہے اوراس میں حدود واطراف سے مراد محیط اور مرکز ہے ، محیط سے مراد فلک الافلاک کی بالائی سطح ہے جو پورے عالم کو محیط ہے اور مرکز سے مراد وہ نقط ہے جو عالم کے وسط میں زمین کے اندر فرض کیا گیا ہے جس کو مرکز عالم کہتے ہیں۔فلاسفہ کے نزدیک اصلی اور حقیقی جہتیں بہی دونوں ہیں ؛ کیوں کہ مکان کہتے ہیں بعد وامتداد کوجس کے اندر کوئی جسم واخل ہوتا ہے اور فلاسفہ کے نزدیک امتداد ات کے اطراف ونہایات کا نام جہات وامتداد کوجس کے اندر کوئی جسم واخل ہوتا ہے اور فلاسفہ کے نزدیک امتداد ات کے اطراف ونہایات کا نام جہات

(ا) قوله: انه تعالى ليس مختصابجهة لان الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والمخلف حادلة باحداث الانسان ونحوه مما يمشي على رجلين كالطير فان معنى الفوق ما يحاذي راسه من فوقه والسفل ما يحاذي رجله من جهة الأرض واليمين ما يحاذي اقوى يَدَيه غالباو الشمال مقابلها، والأمام ما يحاذي جهة الصدر التي يُبصر منها ويتحرك اليها والوراء مقابلها. ومعنى الفوق فيما يمشى على اربع او على بطنه ما يحاذي ظهره من فوقه فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولاتحت اذلم يكن لَم حيوان قلم يكن ثم راس ولا رجل ولا ظهر . لهم المجهات اعتبارية لا حقيقية لا تتبدل، فإن النملة اذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة اليها جهة الارض لانه المحاذي لظهرها ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة لم توجد واحدة من هذه الجهات لانه لا را سولا رجل ولا يمين ولا شسمال ولا ظهر ولا وجه وقد كان تعمالي موجو دافي الازل ولم بكن شيء من المعود وات المسايرة مع المسايرة و ١٠)

ے اور تمام امتدادات کی انتہا ہوتی ہے فلک الافلاک کی بالائی سلم پرجو پورے عالم کو محیط ہے اور جس سے او پرکوئی علوق بیں الی سے جہت فوق ہے۔ اور عالم کے وسط میں زمین کے اندر جونقط فرض کیا گیا ہے جس کومر کز عالم کہتے ہں وہ جہت تحت ہے کیول کماس سے بنچکوئی چیز ہیں ہے۔(۱)

اورشارح" كاتول" أو نفس الأمكنة باعتبار عرو ض الاضافة الى شيء " يتظمين كه ترجب ك طرف اشاره مي كيول كمتظمين كزريك برهي كامكان بي جهت بدوسري هي كاعتبار سي،مثلاجو مكان دومكانول كے نظیم ميں ہواس طور پر كمايك اس كے اوپر ہواور دوسرااس كے يہے، تو ج والا مكان اى دولوں مكانوں كے اعتبارے جہت موكا ، او پروالے كے اعتبارے جهت تحت اور ينج والے كے اعتبارے جهتونوق ، يا مثلا يبلاآسان زهن كاعتبار سے فوق باور دوسرے آسان كاعتبار سے تحت ب\_(٢)

(ولا يَجْرِى عليه زمانٌ) لأن الزمان عندنا: عبارة عن مُتَجَدِّدٍ يُقَدَّر به متجدِّدٌ اخر، وعند الفلاسفة: عن مقدار الحركة، والله تعالى منزّة عن ذلك.

ترجمه :اوراس پرزمانہیں گذرتا ہے؛اس لیے کہزمانہ مارے نزدیک نام ہاس فو پید چیز کا جس سے اندازہ كياجائے كى دوسرى نوپير چيزكا ،اورفلاسفەكے نزديك (زماندنام بے) حركت كى مقداركا ،اورالله تعالى اس

(١) الجهة: تطلق على معنيين: منتهى الاشارات. ونفس الامكنة ،والاول ملهب الحكماء ،والثاني ملهب المتكلمين. اما تحرير الاول فقالوا: الجهة الحقيقية هي الفوق والتحت وما سواهما من الجهات فيختلف بتغير وضع الشخص ، وان الفوق والتحت عبارة عن نهايات و حدود غير مقسومة قالمةبالاجسام ،ثم يجب ان يكون الجسم المُحَدّد (اى المُعَيّن)لهما كرة فيكون الفوق سطحه المُحَدّب (كبرى، الجرى بولى، كوز ويشت)والتحت مركزه ليكون كل من الفوق والتحت أبعَدَ شيء عن الاخر فالمُحَدّد فلكّمحيط بعَالَم الاجسام.

فقول الشارح حدود واطراف للامكنة ارادبها المركز والمحيط فان جميع الامكنة داخلة في محذب هذا الفلك المحيط وحدها الفو قاني محدبه والتحتاني مركزه (النمراس ١١١)وفي شرح المقاصد (١٧٥٥)ان طرف الامتداد بالنسبة إليه طرف ونهاية وبالنسبة الى الحركة والاشارة جهة... (وفيه) بقى الكلام في ان طرف كل امتداد ومنتهى كل اشارة جهة فيكون على سطحه، أو الجهة : نهاية جميع الامتداد ات ومنتهى جميع الاشارات حتى لايكون إلاّ على سطح محدد الجهات ،الحق هو الثاني "(١:٢٢٣)

(٢) وقال المتكلمون: ليس الجهة ما ذكره بل الجهات هي الأمكنة من حيث الإضافة، فإن السماء الاولى فوق بالنسبة الى الارض وتحت بالنسبة الى الفلك الثاني (التم ال١١١)وقال العلامة النيالي " فان الدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة الى ما تحتها وسفل بالنسبة الى ما فوقها (الخال ص ١٠)

الله تعالی کا زمانه میں نہ ہونا قولہ: لا یجری علیہ زمان: اس کا مطلب بیہ ہے کہ الله تعالی زمانی نہیں ہے اور زمانی کا زمانہ میں نہ ہونا قولہ: لا یجری علیہ زمان: اس کا مطلب بیہ ہے کہ الله تعالی زمانی نہوں اور زمانی ہوں اور زمانی کے اجزاء پر منطبق ہوں اور زمانہ کے گذر نے کے ساتھ وہ تغیر پزیر ہو۔)

آپ کی ہے کہتے ہیں:ان آئیك ہوم المجمعة "ال میں ہوم المجمعة ایسامتجد دے جو مخاطب كومعلوم ہو اورآپ كا آنا یہ مجبول ہے، پس جب آپ نے اپنے آنے كوشعین كيا ہوم المجمعة ك ذريعة تو ہوم جمعة آپ ك آنے كے النے كان اند كار مغبوم اشاعرہ كے نزديك ہے،اس معنی كے اعتبار سے زمانی وہی شی ہوگی جو متجد داور حادث ہو۔اور اللہ تعالی تجدداور حدوث ہے یاك ہیں۔

 ہے، پس حرکت ہی زمانہ کا کل ہوسکتی ہے۔ اور جب زمانہ کا کل حرکت ہوگی تواس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ سربع ہو؛ تا کہاس کے ذریعے دیگرتمام حرکتوں کا اندازہ کیا جاسکے،اس لیے کہ لیل وقت کے ذریعے کثیرونت کا اندازہ کیاجا تا ہے، مثلاً عنول کامنٹول سے اور منٹول کاسکنڈول سے اور سال کامہینوں سے ،اور مہینوں کا دنول سے، پس جو حرکت سب سے سرایع ہوگی اس کا زمانہ سب کم ہوگا، پس اس سے دوسری تمام حرکتوں کا انداز ممکن ہوگا۔اور مربع ترحركت فلك الافلاك كى حركت بالبذا ثابت ہوگيا كه زمانه فلك الافلاك كى حركت كى مقدار ہے۔

اس معنی کے لحاظ سے زمانی وہی ہوگا جوتغیر پذیراور تدریجا وجود میں آنے والا ہواوراس کے اجزاء میں تقدم وتاخر، ابتداء وانتهاء اور ماضی و مستقبل مو؛ تا کهاس کاز مانه پرانطباق موسکے اور الله تعالی ان سب صفات سے پاک اورمنزہ ہیں پس وہ زمانے میں ہونے سے بھی پاک ہوں گے۔(۱)

واعلم: أنَّ ما ذكره في التنزيهات بعضُه يُغنِي عن البعض، إِلَّا أنَّه حاوَل التفصيلَ والتوضيحَ قبضاءً لِحقِّ الواجب في باب التنزيه، ورداً على المشَبِّهة والمُجَسِّمةِ وسائِرِ فِرَقِ الضلالِ والطغيانِ بأ بلَغِ وجهِ وأوكدِه، فلم يُبَالِ بتكريرِ الألفاظ المترادفةِ والتصريحِ بما عُلِمَ بطريق الالتزام.

ترجمه : اورتوجان كهب شك وه الفاظ جن كو (ماتن رحمه الله) في ذكر فرمايا بي تنزيهات (كربيان) مين ان میں ہے بعض بعض ہے مستغنی کردیتے ہیں بھرانہوں نے تفصیل اور توضیح کاارادہ فرمایا عق واجب کواڈا کرنے کے لے تنزید کے باب میں، اور روکرنے کے لیے مُشَبّها اور مُحسّمه اور تمام مراه اور سرکش فرقوں برزیاد ممل

(١) الزمان : فقال كثير من المتكلمين هو متجدِّد معلوم يُقَدُّر به متجدِّد غير معلوم كما يقال اتيكَ عندَطلوع الشمس وربمايتعاكس بمحسبٍ علم المخاطب حتى لو علم وقت قعودعمرو فقال :متى قام زيد؟ يقال في جوابه:حين قعد عمرو، ولو علم وقت قيام زيد وقال:متى قعد عمرو؟ يقال في جوابه:حين قام زيد.

واما الفلامسفة فلَحَبَ ارسطوواشياعُه الى انه مقدار حركةِ الفلك الأعظم واحتجّوا على ذلك بأنه مقدار أى كم متصل......ثم إنه مقدار لأمرٍ غيرقار الذات وهو الحركة وإلالكان هو ايضاً قارَّالذات اي مجتمع الاجزاء في الوجود فيكون الحادث في اليوم حادثًا يوم الطوفان وهو محال. ولا يجوز أن يكون مقداراً لحركة مستقيمة لانها لازمة الانقطاع .....والزمان لا ينقطع كما مرَّ فتعين أن يكون مقداراً لحركة مستديرة. ويلزم أن يكون أسرعً الحركات ليكون مقدارُها اقصر. فيصلح لتقدير جميع الحركات فان الاقل يقدَّر به الإكثر من غيرعكس كتقدير الفرسخ باللراع وتقدير المائة بالعشرة، وأسرع الحركات الحركة اليومية المنسوبة الى الفلك الأعظم فيكون الزمان مقداراً لها (شرح القاصد ملخساً: ١٩٠١) اورزیادہ مؤکد طور ہے، پس پرواہ ہیں کی الفاظ مترادفہ کے تکرار کی اور ان چیزوں کو کھول کر (صاف لفظوں میں)

بیان کرنے کی جوبطورالنزام کےمعلوم ہوچکی تھیں۔ تنزيبات كے باب ميں ماتن كا طرز مل اوراس كى وجد قول د: واعلم الخ : يهال سے شارح (علامه تفتازاتی ) بیبیان کرر ہے ہیں کہ ماتن " نے اللہ تعالی کی تنزیبات کے سلسلے میں اپنے قول: لیسس بعوض سے جو م کھ ذکر فرمایا ہے اس میں تکرار ہے، ان میں ہے بعض کا ذکر بعض کے ذکر سے سنعنی کرویتا ہے۔مثلاً متبعض اور متجزی دونوں الفاظ مترادفہ ہیں لہذا ایک کا ذکر کافی تھادونوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی ؟ اسی طرح محدود دمتنا ہی ہونایامصة رومشكل ہونایامتبعض ومتحزى ہونایامركب ہوناييسب جسم كےخواص ولوازم ميں سے ہيں ليس جسميت كى تعی ہے بطریق التزام ان سب کی تعی ہوجاتی ہے، البذاصراحة ان کوبیان کرنے کی ضرورت نہیں۔(۱) سین ماتن رحمہ اللہ نے چاہا کہ تنزید کے باب میں خوب تفصیل اور توضیح کی جائے ؟ تا کہ اللہ تعالی کا بندول پرجوحق ہوہ ادا ہوسکے اور اس کے ساتھ مشہد اور مجسمہ اور دیگر تمام گراہ فرقوں کی زیادہ سے زیادہ مکمل اور مؤ کد طریقے پر تردید ہوجائے ،اس کیےالفاظ مترادفہ کے تکرار ہے بینے کی کوشش نہیں کی اور ندان باتوں کوصراحۃ بیان کرنے سے بيخ كى كوشش كى جو يهل التزاماً معلوم موچكي تفيل\_

ثم إِنَّ مبنى التنزيه عما ذُكرت على أنها تنافِي وجوبَ الوجود لِمَا فيها مِن شائبةِ الحدوثِ والإمكان على ما أشرنا اليه، لا على ما ذهبَ اليه المشايخُ: مِن أنّ معنى العرض بحسب اللغة: ما يمتنع بقاؤه، ومعنى الجوهر: ما يتركّب عنه غيرُه، ومعنى الجسم: مايتركب هو عن غيره، بدليل قولهم: هذا أجسمُ من ذلك: وأنَّ الواجب لو تركَّبَ فأجزاؤُه إمَّا أَن تَتَّصِفَ بصفات الكمال فيلزم تعدُّد الواجب، أولا ،فيلزَم النقصُ والحدوث.

ترجمه: پربشك مذكوره چيزول سے ياك قراردين كامداراس يرب كدوه واجب الوجود مونے كمنافى بین،اس وجدے کدان میں حدوث اور امکان کا شائبہ ہے؛ جبیما کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں اس کی طرف، نہ کدان دلائل پرجن کی طرف مشائخ گئے ہیں کہ عرض کے معنی لغت کے اعتبار سے دہ شی ہے جس کی بقاء محال ہو،اور جوہر

ولما ثبت انتفاء الجسمية ، ثبت انتفاء لوازمها ، فليس سبحانه تعالى بذى لون ولارائحة ولا صورة ولا شكل ولا متناه ولا حال ولا محل له ولا متحد بشيء ولا يعرض له لذة عقلية ولا حسية ولاشيء مما يعرض الاجسام لانه لا يعقل من هذه الامور الاما يخص الأجسام وقد ثبت انتفاء الجسمية ، وانتفاء الملزوم يستلزم التفاء اللازم (المسايره: ٩٩) سرمتی جی: وہ فی جس سے اس کا فیرمرکب ہو۔ اورجسم کے معنی بیں: وہ فی جوابی فیرے مرکب ہو، ان کے اس قول کی دلیل سے کہ میاس سے اجسم ہے۔ اور بید کہ واجب اگر مرکب ہوتو اس کے اجزا و یا تو صفات کمال کے ساتھ منعف ہوں سے بیل واجب الوجود کا متعدد ہونا لازم آئے گا. یا (صفات کمال کے ساتھ متعف) نہیں ہوں سے پی لفعی اور حدوث لازم آئے گا۔

تنزیہات کا مدار:قو له: فیم إن مبنی المتنزیه: یہاں سے شاری بیہاں کردہے ہیں کہ اقبل میں جن چروں کا اللہ تعالی سے فی کی گئی ہے اللہ تعالی کے ان سے پاک ہونے کا مداران دلائل پڑئیں ہے جن کی طرف مشائح کے ہیں بکہ ان چیز وں سے پاک ہونے کا مداراس پر ہے کہ یہ سب چیز ہیں واجب الوجود ہونے کے منافی ہیں؛ کیوں کہ ان میں ہما اشارہ کرتے آئے ہیں۔
میں امکان اور حدوث کا شائمہ پایا جاتا ہے؛ جیسا کہ ہر جملہ کی شرح کے ذیل میں ہم اشارہ کرتے آئے ہیں۔
تنزیمات کے باب میں مشائح کی بیان کروہ دلیلیں: قوله: مین آن معنی المعرض الخند یہاں سے شارح (طامہ تفتال الی ) ان دلائل کو بیان کررہے ہیں جن کی طرف مشائح کے ہیں۔ مشائح نے اللہ تعالی کے عرض نہونے کی دلیل سے بیان کی ہے جیں۔ مشائح نے اللہ تعالی کے عرض نہونے کی دلیل سے بیان کی ہے عرض الخت میں اس می کو کہتے ہیں جس کی بقاء محال ہو۔ مثل اکہ اجا تا ہے: ھلدا آمر تا ہا جا تا ہے: ھلدا آمر تا ہا ہا تا ہے: ھلدا آمر تا ہا ہوں کر تا ہا جا تا ہے: ھلدا آئل ہوجا تا ہے اور اللہ کے لیے بقاء ضروری ہے ہیں وہ عرض نہیں ہو سکتے۔

ایوں کر وہ جلدز آئل ہوجا تا ہے اور اللہ کے لیے بقاء ضروری ہے ہیں وہ عرض نہیں ہو سکتے۔

ایوں کر وہ جلدز آئل ہوجا تا ہے اور اللہ کے لیے بقاء ضروری ہے ہیں وہ عرض نہیں ہو سکتے۔

ای طرح مشائ نے جو ہرند ہونے کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جو ہرلغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے
کوئی ہی مرکب ہولیدی جو کسی کا جز ہو۔اورجسم ند ہونیکی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جسم وہ ہے جوابی علاوہ سے مرکب ہو
لین جس کا کوئی جز ہو کیوں کہ کہا جاتا ہے ہذا اجسم من ذلك یہ جسم اس جسم سے زیادہ اجزاء والا ہے اوراللہ تعالی
نہ تو کسی کا جز ہے اور نہ کوئی اس کا جز ہے کہا وہ جو ہراورجسم نہیں ہوسکیا۔

مدون کا برہے اور تدون اس بالے نہ مشام کے کنزویک اللہ تعالی کے مرکب نہ ہونے کی دلیل ہے جس کا حاصل ہے کہ اگر اللہ تعالی مرکب ہوں تو اس کے اجزاء دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہوں می بانہیں؟ پہلی صورت میں واجب الوجود کا متعدد ہونا لازم آئے گاکیوں کہ صفات کمال میں ایک صفت وجوب بھی ہے بعنی واجب الوجود ہونا، لیں جب تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہوں می تو دجوب کے ساتھ وجوب بھی متصف ہوں می اور واجب الوجود کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب اجزاء تمام مفات کی متصف ہوں می اور واجب الوجود کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب اجزاء تمام مفات کی متصف ہوں یا بعض کے ساتھ متصف ہوں ادر بعض مفات کی ساتھ متصف ہوں اور بعض مفات کی ساتھ متصف ہوں یا بعض کے ساتھ متصف ہوں اور بعض

کے ساتھ نہ ہوں ، بہر صورت نقص اور حدوث لازم آئے گا اور واجب الوجود کا متعدد ہونا یا ناقص اور حادث ہونا کال اور باطل ہے؛ لہذا اللہ یاک کامر کب ہونا بھی محال ہے۔

وأيضا إمّاأن يكون على جميع الصُورِ والأشكالِ والمقاديرِ والكيفياتِ فيلزَم اجتماعُ الأضداد او على بعضها وهي مُستويّة الأقدَام في إفادةِ المدح والنقص، وفي عدم دلالةِ المحدَثات عليه، فَي فتحقِم الله مُحصِّم، ويدخل تحتَ قدرةِ الغير فيكون حادثا، بخلاف مثلِ العلم والقدرةِ فإنها صفاتُ كمالِ تدُل المحدثاتُ على ثبوتها، وأضدادُها صفاتُ نقصان لا دلالةَلها على ثبوتها.

ترجمه :اورنیز دویاتو ہوگا تمام صورتوں اورشکلوں اور تمام مقادیر و کیفیات پر، کپل متضاد چیز وں کا اجتماع لازم آئے گا ،یا ہوگا ان میں سے بعض پر در آں حالیکہ وہ سب بالکل برابر ہیں تعریف اور عیب کا فاکدہ دینے میں اور مخلوقات کے اس (کے وجود) پر دلالت نہ کرنے میں ہیں وہ مختاج ہوگا کسی تضمی کا اور داخل ہوگا غیر کی قدرت کے میں ہیں وہ مختاج ہوگا کسی تضمی کا اور داخل ہوگا غیر کی قدرت کے میں ہیں وہ حادث ہوگا۔

برخلاف علم اورقد رت جیسی صفات کے، اس لیے کہ وہ صفات کی کوئی دلالت نہیں ہے۔

کرتی ہیں اور ان کی اضداد صفات نقصان ہیں جن کے ثبوت پر مخلوقات کی کوئی دلالت نہیں ہے۔
مشار کے کے نزدیک اللہ تعالی کے شکل وصورت سے پاک ہونے کی دلیل : قبول نہ : وایصاً: یہ شاک کے نزدیک باری تعالی کے صورت ، شکل ، مقادیراور کیفیات سے پاک ہونے کی دلیل ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ان چیزوں کے ساتھ متصف ہوں گے تو دوحال سے خالی نہیں یا تو تمام صوروا شکال اور تمام مقادیر وکیفیات کے ساتھ متصف ہوں گے؟
وکیفیات کے ساتھ متصف ہوں گے؟ یا بعض صورتوں ، بعض مقادیرا وربعض کیفیات کے ساتھ متصف ہوں گے؟
مہمی صورت میں اضداد کا اجتماع لازم آئے گا کیوں کہ بہت می صورتوں میں تضاد ہے اس طرح بہت می مقادیرا وربعض کیفیات میں تضاد ہے اس طرح بہت می مقادیرا وربی تھیات میں بھی تضاد ہے اس طرح بہت کی مقادیرا ورسفیدی ، پس ان سب کے ساتھ بیک وقت اتصاف اجتماع اضداد کو متزم ہوگا۔

اوردوسری صورت میں لینی اگر بعض اشکال اور بعض مقادیر وغیرہ کے ساتھ متصف ہوں اور بعض (لینی اس کی اضداد) کے ساتھ متصف نہ ہوں۔ تو اللہ تعالی کا کسی خصص کی جانب محتاج ہونالازم آئے گا کیوں کہ مدح یا مقدم مقادیر و کیفیات برابر ہیں لیعنی اشکال وضو راور مقادیر و کیفیات کے ساتھ اللہ تعالی وضو ساتھ اللہ تعالی وضو راور مقادیر و کیفیات کے ساتھ اللہ تعالی کا متعف ہونا دوحال سے خالی ہیں یا تولائق مدح ہوگا، یا باعث نقص وعیب؟ اگر لائق مدح ہو؛ تواس

میں تمام اشکال وصور اور تمام مقادر و کیفیات برابر ہیں۔اور اگر بیکها جائے کہان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا باعثِ نقص وعیب ہے تو اس میں بھی تمام اشکال وصور اور مقادیرِ و کیفیات برابر ہیں، تو ان میں سے بعض کے ساتھ اتصاف بغیر صف کے بیل ہوسکتا، ورند ترج بلامر ج لازم آئے گی جومال ہے۔ اور جو کسی تصف کا مختاج ہوتا ہوہ اس کی قدرت میں داخل ہوتا ہے۔ اور جو کسی کے زیر قدرت ہووہ حادث ہوتا ہے پس واجب تعالی کا حادث ہونا لازم آئے گا۔

ركيل فدكور برايك اشكال: قوله: بمخلاف مثل العلم: الله تعالى كاشكال وصور وغيره سے پاك مونے كى جودلیل اوپر فدکور ہوئی اس پرایک اشکال ہوتا ہے بیای کا جواب ہے۔اشکال بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کو بعض اشکال اور بعض مقادیر و کیفیات کے ساتھ متصف ماناتر جے بلامرنج یا کسی قصص کی جانب احتیاج کومتلزم ہونے کی وجہ ہے درست نہیں ہے تو اللہ تعالی کوعلم، قدرت، حلوۃ وغیرہ کے ساتھ متصف ماننا بھی درست نہ ہونا جا ہے، کیوں کہ یہاں بھی اللہ تعالی کو بعض کے ساتھ متصف مانا جاتا ہے اور بعض کے ساتھ متصف نہیں مانا جاتا، مثلاً علم کے ساتھ مصف ما ناجاتا ہے اور اس کی ضدجہل کے ساتھ متصف نہیں ماناجاتا۔ اس طرح قدرت اور لیو ق کے ساتھ متصف ماناجاتا ہے اور اس کی ضد بجز اور موت کے ساتھ متصف نہیں ماناجاتا، پس ترجیح بلامرج یا کسی خصص کی جانب مختاج ہونے کا افکال یہاں بھی ہوگا۔

اشكال كا جواب :جواب يه بكريا شكال ال وقت موتاجب علم على ق ،قدرت وغيره جن كرماتها الله كو متصف ماناجا تاہےوہ اوران کی اضداد لینی جہل، بحز اورموت وغیرہ جن کی اللہ تعالی سے فی کی جاتی ہے دونوں برابر ہوتے حالانکہ ایسانہیں ہے؛ بلکہ علم حیوۃ وغیرہ جن کوہم اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں بیرسب صفات کمال ہیں اور ممکنات ان کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کی اضداد جہل ، بحز ، موت وغیرہ بیسب صفات ِ تقص ہیں اور مكنات كاوجودان كے ثبوت يردلالت بھى نہيں كرتا ہاں ليے ہم ان كى نفى كرتے ہيں يس يہاں ترجي بلامرنج يا سی تصف کی جانب مختاج ہونے کا اشکال نہیں ہوسکتا۔

إِلْنَهَا تِمسُكَاتٌ ضعيفة تُوهِن عقائدَ الطالبين، وتُوسِعُ مَجالَ الطاعنِينَ زَعمامِنهم أَنْ تلك المطالبَ العالية مبنيةً على أمثال هذه الشبهة الواهية.

ترجمه :اس کیے کہ وہ کمزور دلائل ہیں جوطالب علموں کے عقا ئدکو کمزور کرتے ہیں ،اورطعن (اعتراض) کرنے والول کے میدان کو وسیع کرتے ہیں ان کو اس بات کا گمان ہوجانے کی وجہ سے کہ بے شک ریہ بلند مقاصد بنی ہیں

ال جیسے فاسد (اور) کمزور دلائل بر۔

تنزيهات كامدارمشاكي كوركرده دليلول برنه بونے كى وجه: قوله: الانها تمسكات الخديد علت بلاعلى ما ذهب اليه المشائخ كى جس كاحاصل بيب كداو پرجوجم نے كها كه تنزيهات كامداران دلائل پرہیں ہے جن کی طرف مشائخ گئے ہیں، تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ مشائخ کے مذکورہ دلائل کمزور ہیں جوطلبہ کے عقا کدکو تنزیہات کے باب میں کمزور کرتے ہیں اور طعن کرنے والوں کے میدان کو وسیع کرتے ہیں ، کیول کہ وہ لوگ بیگان کرتے ہیں کہ اسلام کے بیربلند ترعقا کداس جیسے کمزور دلائل پر بٹنی ہیں۔المشبھة: شک،اشتباہ۔فاسد دلیل کوشبہ کہا جا تا ہے اور الو اھیة کے معنی ہیں کمزور۔

فانده: ينزيهات كي باب مين مشائح في جود لائل ذكر كي بين اس كامطلب بين مجها جائے كه مشائح كي نزدیک تنزیبات کامدارانهی کمزور دلائل پرہے بلکہ مشارکے تو کی غرض ان دلائل کے ذریعہ عوام کو مطمئن کرنا ہے جن کے اندر براہین کو بچھنے کی صلاحیت ہیں ہوئی۔

واحتجَّ المخالفُ بالنصوص الظاهرةِ في الجهةِ والجسميةِ والصورةِ والجَوارح، وبِأَنَّ كل مَوجودَ ين فُرِضًا لابد أن يكون أحدهما متصلابا الأخر مُما سَّاله، أو منفصَّلا عنه، مُباينا في الجهة. والله تعالى ليس حالًا ولا محلّا للعالم، فيكون مباينا للعالم في جهة، فيتحيّز فيكون جسما، أو جزء جسم، مصوراً متناهيا.

ترجمه : \_اور مخالف لوگوں نے استدلال کیا ہے ان نصوص سے جوظا ہر ہیں جہت اور جسمیت ،اور صورت اور اعضاء (کے معنی ) میں اور بایں طور کہ ہر دوموجود جن کوفرض کیا جائے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے متصل اورملا ہوا ہوگایا اس سے الگ ہوگا۔ اور مخالف ہوگا جہت میں اور اللہ تعالیٰ ہیں ہے حال اور نہل عالم کے لیے يں وہ عالم كے خالف ہو گاجہت ميں، پس وہ متحيز ہوگا، پس وہ جسم ياجسم كاجزء ہو گا،مصور ہو گا، متناہى ہوگا۔ تنزيبات كے باب ميں مخالفين كى تعلى دليل :قوله : واحتىج المحالف : يہاں سے شارح" مخالفن کے دلائل ذکر کررہے ہیں جواللہ تعالی کے لئے جہت اورجسمیت کے قائل ہیں اورشکل وصورت وغیرہ کے ساتھ متصف مانتے ہیں ، یہ لوگ عقل اور تقل دونوں سے استدلال کرتے ہیں ان کی نقلی دلیل تو وہ نصوص ہیں جن کے ظاہری معنی اور مفہوم کے اعتبارے اللہ پاک کاجسم دار ہونا، یا اعضاء وجوارح والا ہونا، یا جہت میں ہونا، یا مصور ومشكل مونامعلوم موتاب، جيسے: قرآن مجيد كى بيآيتيں: وجَاء رَبّك والمَلكُ صَفّا صَفّا (الفجر: ٢٧) الرّحمٰن على العَرشِ استَوى (طه:ه) اليه يَصعَدُ الكَلِمُ الطّيّبُ (فاطر: ١٠) يَـدُ الله فوق آيدِيهم (الفتح: ١٠) وما مَنعَك آن تَسجُدَ لِمَا خَلَقتُ بِيَدَى (ص: ٧٥) والسّمٰوات مَطوِيّات بيمينه (الزمر: ٢٧) ولتُصنَع علىٰ عينى (طه: ٣٩) ءَ آمِنتُم مَن في السّما ۽ آن يَحسِف بكم الارض (المُلك: ٢١)

## اور آنخضرت الله كيدارشادات:

(٢) ينزل ربننا كُلُّ ليلةِ إلى السماء الدُنيا (بخارى حديث: ٢١٩٤) خلق اللهُ آدمَ على صورتِه (٢) ينزل ربننا كُلُّ ليلةِ إلى السماء الدُنيا (بخارى حديث: ٢٩٩٥) والضمير المجرور راجع الى الله تعالى لِما في بعض الطرق: "على صورة الرحمن" (فيض البارى ٤٠٣:٤)

فأمّا النارُ فلا تَمتَلئ حتى يَضَع الله تبارك وتعالى قدمه وفي رواية : رِجله، تقول: قَط قَط قَط الخ وَبعارى: ٢٦٢ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ مما تصدق احد بصدقة من طيب ... إلاأخذ ها الرحمن وبعارى: ٢٣٣٩ كمانت تَمرة فتَربو في كُفّ الرحَمن (مسلم حديث: ٢٣٣٩) اورا يك مديث على به كمّا بيمينه وإن كانت تَمرة فتَربو في كُفّ الرحَمن (مسلم حديث: ٢٣٣٩) اورا يك مديث على به كمّا بي عليه في الله والله والله

، پس الله تعالى كاجهت ميں ہونا ثابت ہوگيا اور جو چيز كى جهت ميں ہوتى ہے وہ تخيز ہوتى ہے پس الله تعالى تخيز بھى ہوں گے اور ہر تخيز جم ہوتا ہے ياجم كاجز يعنى جو ہر ہوتا ہے؛ للمذابارى تعالى بھى جسم ياجو ہر ہوں گے اور ہر جم وجو ہر مصور ومتنا بى ہوتا ہے، للمذا الله تعالى بھى مصور اور متنا بى ہوں گے (العياذ بالله ، سبحان الله عمايصفون)

والجواب: أنّ ذلك وهم مَخض، وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. والأدِلّة القطعية قائمة على التنزيها ت فيجب أن يُفوَّض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو داب السَلَفِ إِيثاراً للطريق الأسلم، أو يأوَّلَ بتاويلات صحيحة على ما اختاره المتأخِرون دفعا لمطاعِن الجاهلين و جَذْبالِضَبْع القاصرين سُلوكا للسبيل الأحكم.

ترجمہ: ۔ اور جواب بیشک میمض وہم ہے اور غیر محسوں پر تھم لگانا ہے محسوں کے احکام کے ذریعے ، اور قطعی دلائل قائم بیں تنزیمات پر ، پس ضروری ہے کہ ان نصوص کے علم کواللہ تعالی کے سپر دکیا جائے اس طور پر جوسلف کی عادت ہے ، زیادہ محفوظ راستے کو ترجیح دینے کی وجہ ہے ، یا تاویل کی جائے سی حصیح تاویلوں کے ذریعہ اس طور پر جس کو متاخرین نے اختیار کیا ہے جا ہلوں کے اعتر اضات کو دفع کرنے اور کوتاہ فہم لوگوں کے باز وکو کھینچنے کے لئے ، زیادہ

خالفین کی عقلی ولیل کا جواب: قوله: والمجواب: یخالفین کی عقل دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل بیہ کدونیا کی چیز وں کی طرح صافع عالم نے بارے بین بیگان کرنا کہ وہ بھی عالم کے ساتھ متصل ہوگا یا منفصل بیض وہم ہے اور غیرمحسوں کی طرح صافع عالم نے کی وجہ سے باطل ہے۔

وہم ہے اور غیرمحسوں کی حصوں کا تھم لگانے کے قبیل سے ہے جو قیاس مع الفارق ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔

عالفین کی دونوں دلیلوں کا جواب: قبوله: والأجِلة المقطعية: بین خالفین کی عقل وفوں دلیلوں کا مشترک جواب ہے جس کی وضاحت بیہ کہ جہت یا جسمیت وغیرہ سے اللہ تعالی کے پاک ہونے پراولہ تطعید یعنی مشترک جواب ہے جس کی وضاحت بیہ کہ جہت یا جسمیت وغیرہ سے اللہ تعالی کے پاک ہونے پراولہ تطعید یعنی براوجود ہونے کے منافی ہیں اور براجین عقلیہ قائم ہیں کو اللہ کا واجب الوجود ہونا مسلم ہے اور بیچ زیں واجب الوجود ہونے کے منافی ہیں اور خارات کی خالف ہوتو اس کی ظاہری معنی مراوئیں ہوں گے پل خاروری ہے کہ ان نصوص کے ملم کو یا تو اللہ کے ہر دکرویا جائے جیسا کہ سلف کی عادت تھی۔ اور اسلم واحوط راستہ ہی ضروری ہے کہ ان نصوص کے ملم کو یا تو اللہ کے ہر دکرویا جائے جیسا کہ سلف کی عادت تھی۔ اور اسلم واحوط راستہ ہی متاخرین نے اختیار کے حصوص کا اور سلم انوں کو گرائی سے بچائے نے کے لیے۔ بیر مفعول لہ ہے ان یفو ص کا اور سلف کا ایشار آ للطریق الا مسلم : زیادہ محفوظ دراستے کو ترجے دینے کے لیے۔ بیر مفعول لہ ہے ان یفو ص کا اور سلف کا ایشار آ للطریق الا مسلم : زیادہ محفوظ دراستے کو ترجے دینے کے لیے۔ بیر مفعول لہ ہے ان یفو ص کا اور سلف کا

طریقة زیاده محفوظ اس کیے ہے کہ شارع نے تاویل کا حکم نہیں دیااس کیے ہوسکتا ہے کہ تاویل ممنوع ہونیز تاویل خواہ ستنی ہی بے تکلف اور قواعد واصول کے مطابق ہوئیکن وہ چوں کہ انسانی ذہن اور فکر کا منیجہ ہوگی اس لیے اس میں غلظی کا بھی امکان ہوگا ،اوراس میں آراء کا ختلا ف بھی ہوسکتا ہے۔

دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لضبع القا صرين: اس مين عالمين عصراد كراه فرقے كے لوگ ہیں جوابل سنت کوطعنہ دیتے ہیں کئم لوگوں کا فرہب نصوص کے خلاف ہے اور جدایا کے معنی تصنیخے کے ہیں اور صبع کے معنی بازو کے ہیں اور قاصرین سے مراد کمزورایمان والے مسلمان ہیں۔

متاخرین نے میموقف اس لیے اختیار کیا؟ تا کہ جاہلوں کے طعن سے بچا جاسکے اور بیار ذہنوں اور کوتاہ ہم لوگوں كو كمرابى سے بچايا جاسكے كيول كماكران نصوص كى مناسب تاويليس ندكى جاتيں تو مخالفين بيطعنددية كمابل سنت كا فرب نصوص كے خلاف ہے اورضعيف الايمان عوام اور فلسفہ يونان سے مسموم اذبان كے بارے ميں بيہ انديشة تفاكمهين ومجيم وتشبيه ك قائل ندموجائين اليني بيخيال واعتقادنه جمالين كمالله ياك كي بيصفات - نعوذ با للد مخلوق کے مشابہ ہیں اور ان کا سننا و یکھنا اور عرش پرمستوی ہونایا آسان دنیا پرنزول فرمانا مخلوق کے سننے دیکھنے اورتخت شابی بر متمکن (براجمان ،رونق افروز ،تشریف فرما) بونے اور اوپر سے بنچ انزنے کی طرح ہے۔ مخالفین جن نصوص سے استدلال کرتے ہیں وہ از قبیل متشابہات ہیں: جن آیات واحادیث سے اللہ كالخلوق كے مشابد ہونام فہوم ہوتا ہے اور بيمعلوم ہوتا ہے كمثلاً :وہ جسم دار ہيں اوراس كے ہاتھ، پير، تقيلى اور الكلياں ہيں، چېرےاورا نكھ ہيں ياوہ عرش برمنتمكن ہيں يا آسان دنيا پرنازل ہوتے ہيں وغيرہ ان كومتشابہات كہاجا تا ہے، بلکہ اللہ یاک کی تمام صفات از قبیل متشابہات ہیں۔

متشابہات کے بارے میں اہل حق کے دوموقف ہیں: اور متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے دوموقف ہیں: پہلاموقف محدثین کرام اور جمہورسلف کا ہے، بیحضرات فرماتے ہیں کدان نصوص کے اندرجن چیزوں کی اللہ تعالی کی طرف نسبت کی گئی ہے ان کو اللہ تعالی کے لیے ثابت مانا جائے اِنساعاً کم لنصوص الیکن ان کے معنی مراداوراس کی حقیقت کے بارے میں غوروخوض نہ کیا جائے ؛ بلکہان کی مرادکواللہ تعالی کے سیرد کیا جائے ، وى ان چيزوں كى حقيقت اور كيفيت كوبہتر جانتے ہيں، ہم نہيں جانتے ، البته بياعتقادر كھا جائے كہ اللہ تعالى مخلوق كى مثابہت سے یاک ہیں،اس کی کوئی چیز مخلوق کے جیسی نہیں ہے: ''لیس کمثلہ شیء و هو السمیع البصیر'' (الشورى: ١١) اس مذہب کا خلاصہ تنزید مع النفویض ہے یعن مخلوق کی مشابہت سے اللہ کو پاک قرار دینا اور ان صفات کی حقیقت و کیفیت کواللہ کے سپر دکرنا مثلا میرکہنا کہ اللہ تعالی کا سننا ، دیکھنا ،عرش پرمستوی ہونا وغیرہ مخلوقات کے سننے و یکھے اور تخت شاہی پر براجمان ہونے کی طرح نہیں ہے۔ پھر پیصفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ الله أعلم بمراده (ليعنى اس كى حقيقت كوالله بى بهتر جائة بي )-

دوسرا موقف : \_ دوسراموقف متأخرین کا ہے ۔ متأخرین سے مراد متکلمین لینی اشاعرہ و ماترید ہیں ہیا کوگ بھی ان نصوص کے ظاہری معنی کے مرادر بانی ہونے کی فی کرتے ہیں جن سے اللہ تعالی کامخلوق کے مشابہ ہونالازم آتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ان نصوص کی مناسب تاویلیں بھی کرتے ہیں لیعنی درجہ احتمال میں ایسے معنی بیان كرتے ہيں جواللہ كے شايان شان موں ، جيسے يد سے مراد قدرت \_اور نزول سے مراد نزول رحمت \_اوراستوى على العرش سے مراداستیلاء وغلبہ یعنی زمین وآسان کے نظام کوسنجالنا اوراپنے قبضہ میں لیناوغیرہ۔

اس مذہب كاخلاصه تنزيد مع التاويل ب، يعن مخلوق كى مشابهت سے الله تعالى كى ياكى بيان كرنا اور درجه احمال میں ان صفات کے ایسے معنی بیان کرنا جواللد تعالی کے شایان شان ہیں۔

سلف وخلف میں امتیاز: جب سے علم کلام کی با قاعدہ تدوین ہوئی اوراشعری و ماتریدی مکا تبوفکر وجود میں آئے اس وقت سےخلف (متاخرین) کادورشروع موااوراس سے پہلےسلف کازمانہ تھا (تحفہ الامعی:١٦٥٥) فسائده : اس مسئله کی بهترین تفصیل رحمة الله الواسعه : ار ۱۲۲۲ تخفة الاسمعی (۲۸۵۸) درس تر مذی (۲۸۰۰میس

**ے ،من شاء فلیراجع**.

(ولا يُشبهُ هسيء) أي لايما ثِله، أمَّاإذاأر يدّبالمماثلة الا تحادُ في الحقيقة فظاهر، وأمَّا إذا أريد بها كونُ الشيئين بحيث يَسُدُ أحدهما مَسَدُ الاخر أي يصلح كلُّ واحدٍ منهما لِما يصلح له الاخر، فَالْإِنَّ شيئًا من الموجودات لايسُدُه تعالى في شيء من الأوصاف فإنّ أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجُلُّ وأعلى مما في المخلوقات بحيث لامنا سبة بينهما

ترجمه :اوركونى چيزاس كےمشابہيں ہے يعنى اس كے مثل نہيں ہے بہر حال جب مراوليا جائے مما ثلت سے حقیقت میں متحد ہونا تو ظاہر ہے، اور بہر حال جب مرادلیا جائے اس سے دو چیز وں کا اس طور پر ہونا کہ ان میں سے ایک دوسرے کی جگہ پو کر سکے بعن ان میں سے ہرایک صلاحیت رکھتی ہواس کی جس کی صلاحیت رکھتی ہودوسری ،تو اس کیے کہ موجودات میں سے کوئی اللہ تعالی کی جگہ کو پُرنہیں کرسکتی کسی بھی وصف میں ،اس لئے کہ اس کے اوصاف علم اور قدرت وغیرہ زیادہ عظیم اور زیادہ بلند ہیں برنبت ان کے جو مخلوقات میں ہیں اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی ہیں ہے۔

لایشبهه کی تفییر لایماثله سے کرنے کی وجہ: قوله: لایشبهه ای لایماثله ـ شارح "لایشبهه کی تفییر لایماثله ـ شارح "لایشبهه کی تفییر لایماثله سے کرکے ایک اعتراض کا جواب دینا جا ہے ہیں۔

اعتراض بہت کہ لا یشبہ ۔۔۔ ہے کمعنی ہیں: کوئی چیزاس کے مشابہیں ہے، اور مشابہت کے مشہور معنی الدواد فی الکیف کے ہیں، التشابة: عند المتکلمین هو الاتحاد فی الکیف ، ویسمی مشابهة ایضا، وفی الأطول: التشابة: الاتحاد فی العوضی (کشاف: ۲۷۲۱ه) لیخی دوچیزوں کا کی کیفیت ہیں تحداور شریک ہونا جیسے کا فوراور کا غذکا سفیدی میں اتحاد واشتراک ہے اور اللہ تعالی کے جملہ کیفیات سے پاک ہونے کو المیل میں 'ولا بالکیفیة' کے ذریعے بیان کر بھے ہیں جس ہے مشابہت کی بھی نفی ہوجاتی ہے نیز کی چیز کا اللہ کے مشابہت کی بھی نفی ہوجاتی ہے نیز کی چیز کا اللہ کے مشابہت کی نفی کو فروت نہیں بات ہے لہذا باری تعالی سے مشابہت کی نفی کی ضرورت نہیں بلک نفی کرنے میں اللہ کے کیفیات کے ساتھ متصف ہو زیا وہم پیدا ہوتا ہے ہیں شارح' نے لا یشبہ کی تغییر لایسما شلہ ہے کہ ماتن کا مقصوداس جملہ سے مشابہت بالمعنی المشہود کی نفی کرنائیں ہے بھی میں شابہت بالمعنی المشہود کی نفی کرنائیں ہے بھی میں شابہت بالمعنی المشہود کی نفی کرنائیں ہے بھی ما اُسے کی نفی مقصود ہے۔

کے دومعنی ہیں۔

ایک معنی: اتنحاد فی الحقیقت کے ہیں یعنی دو چیز دل کی حقیقت و ماہیت کا ایک ہونا، جیسے زیدا در عمر کی حقیقت ایک معنی ایک معنی ہیں: دو چیز دل کا اس طور پر ہونا کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی جگہ بُر کر سکے یعنی ایک ہے۔ اور دوسرے کی جگہ بُر کر سکے یعنی ایک کے اندر اس کام کی صلاحیت ہوجس کی دوسرے کے اندر صلاحیت ہو۔ (۱)

پہلے معنی کے اعتبار سے کسی چیز کا اللہ پاک سے مماثل نہ ہونا تو ظاہر ہے ، کیوں کہاس معنی کے اعتبار سے اگر کوئی فی اللہ تعالی کے مماثل ہوگی تو اس کا واجب الوجود ہونالازم آئے گا۔ اور بیہ متلزم ہے واجب الوجود کے متعدد ہونے کو جو تو حید کے منافی ہونے کی وجہ سے باطل ومحال ہے۔

اور دوسر معنی کے اعتبار ہے کوئی چیز اللہ تعالی کے مماثل اس کے نہیں ہوسکتی کہ کل کا نئات اور تمام موجودات میں کوئی بھی ہی ایک نیبیں جواللہ کے اوصاف میں سے سی وصف میں اس کی جگہ پُر کر سکے اور اس کی قائم مقامی کرسکے؛ کیوں کہ اللہ کے اوصاف مثلاً علم اور قدرت وغیرہ مخلوق کے علم وقدرت سے استنے زیادہ بلنداور عظیم ترین کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ، پانی کا ایک قطرہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اگر چہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی سمندر کے پانی کے مقابلے میں اگر چہ کوئی حیثیت نہیں کر کھتا لیکن پھر بھی سمندر کے پانی کے ساتھ اس کوکوئی نہ کوئی نبیت ضرور ہوتی ہے ؛ کیونکہ دونوں محدود و مقناہی ہیں ؟ لیکن مخلوق کا علم وقدرت وغیرہ کے ساتھ کوئی نبیت ہی نہیں ، کیونکہ مخلوق کا علم وقدرت محدود و مقناہی ہے اور محدود و مقابلی کے مقابلی کے اور محدود کولا محدود کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ، کیونکہ مخلوق کا علم وقدرت محدود و مقناہی ہے اور محدود کولا محدود کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے ؟

قال في البداية: إنّ العِلم منا موجود، وعرض، وعلمٌ، مُحدّث، وجائز الوجود، ويَتجَدّدُ في كل زمان، فلو البُننا العلم صفة لله تعالى لكان موجودا، وصفة ،قديمة، وواجب الوجود، ودائما من الأزل إلى الأبد، فلا يُماثِل عِلمَ الخلق بوجه من الوجوه هذا كلامه.

- توصيف الشي بها الى ملاحظة امرزالد عليها كالانسانية ،والحقيقة،والوجود ،والشيئية للانسان .وقال مشتوالحال :الصفات النفسية ما لا يصح توهم ارتفاعها عن موصوفها . فا لمثلان والمتماثلان هما الموجودان المشتركان في جميع الصفات النفسية،ويلزم من تلك المشاركة ،المشاركة في ما يجب ،ويمكن ،ويمتنع ،وللذلك يقال :المثلان: هما الموجودان اللذان يشارك كل منهما الأخر في ما يجب له ، ويمكن ،أي بالنظر الى ذاتيهما ،فلايرد ان الصفات منحصرة في الاقسام الثلالة،فيلزم منه اشتراك المثلين في جميع الصفات سواء كانت نفسية اولا فيرتفع التعدد عنها

وقد يقال بعبارة أخرى: المثلان ما يسد احدهما مسدالاخر في الاحكام الواجبة ، و الجائزة، و الممتنعة، اي بالنظر الى ذاتيهما ، وتلازم التعاريف الثلاثة ظاهر بالتامل. (كشاف: ١٤٣/٤)

وفى روح المعانى: المثل: قال الراغب: اعم الالفاظ الموضوعة للمشابهة و ذاك ان النديقال لما يشارك فى الحوهر فقط: والشبه لما يشارك فى الكيفية فقط ، والمساوى لما يشارك فى الكمية فقط ، والشكل لما يشارك فى القدر والمساحة فقط، والمثل عام فى جميع ذالك ، ولهذا لما اراد الله تعالى نفى الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكر (فى قوله: "ليس كمثله شئ" الشورى: ١٩) وذكر الامام الرازى "ان المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الأخر فى حقيقته وما هيته (روح المعانى ب٥٧ ص ٢٩)

ترجمہ: بدایہ میں کہا ہے: بیشک ہماراعلم موجوداورعرض ہاورعلم حادث ہے، اور ممکن الوجود ہاور نیا ہوتا ہے ہران، پس اگر ہم ثابت کریں علم کوبطور صفت کے اللہ تعالی کے لئے تو وہ موجود ہوگا اور صفت ہوگا اور قذیم ہوگا اور واجب الوجود ہوگا اور ہاتی رہنے والا ہوگا ازل سے ابدتک، پس وہ علم علق کے شانبیں ہوگا کسی بھی جہت ہے، یہان

آبل کی تائید: قول ، قال فی البدایة: اس بہلے شارح نے فربایا تھا کہ اللہ تعالی کے اوصاف محلوق سے اوصاف کے مقابلے میں استے عظیم تر ہیں کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ، اب اس کی تائید میں صاحب

برايكا كلام فين كرد بين-

وجائز الوجود معتجدد في كل زمان : جائز كمعنى ممكن كي بي اور متجددٌ في كل زمان كمعنى بين: مرآن نيا بونے والا ليمني جو برآن فنا بوجاتا بواور اسكامثل اس كى جگہ پيرا بوجاتا ہو۔

الاشتراك في بعض الوجوه كاف في المما ثلة (النبراس: ۱۲۱) كول كدا كرايبانه بوبلكه تمام اوصاف من اشتراك واتحاد ضرورى بوتو مماثلت كي في كرتے بوئے وجوه كوعام كرنے كى كوئى ضرورت نه تحى؛ الل ليے كه مح ت اور علم خاتق ميں بعض وجوه سے اشتراك كانه بوناما قبل كے بيان سے بالكل ظاہر ہے لبذا فيلا يسماثل علم المخلق مير ديناكا في تعااس كے بعد "بوجه من الموجه "كاضافه كي ضرورت نه تحى الله علم المخلق عبارت ال لوگوں كے قول كے معارض ہوگى جومماثلث كے تعق كے ليے تمام اوصاف ميں اشتراك اور جميج وجوه عبارت الله كو خورى قرارد ہے ہيں۔

دوسرے معنی: اوراگر" بوجه من الوجوه" ئے مقصور علم حق اور علم خلق کے در میان مماثلث کی فی میں مبالغہ کرنا ہواور یہ بتانا چاہتے ہوں کہ مماثلث کے تحقق کے لیے تو تمام اوصاف میں اشتراک اور جمیع وجوہ سے اتحاد مردری ہے؛ لیک علم حق اور علم خلق کے در میان جمیع وجوہ سے اتحاد کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے ان میں تو کسی ایک جبت سے بھی مماثلث واشتراک نہیں ہے۔ معنی قولہ: "فلا یماثل .... بوجه من الوجوه "المبالغة فی نفی المماثلة و انه لیس لاثبات المماثلة و جه اصلار النبراس: ١٢١)

اس معنی کے اعتبار سے صاحب بدایہ کار تول ان لوگوں کے مذہب کے موافق ہوگا جومما ثلت کے لیے تمام اوصاف میں اشتراک اور جمیع وجوہ سے مساوات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

فقد صرَّح بأنَّ المما ثلةَ عند نا إنَّما يَثُبُتُ بالا شتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحدٍ الْتَفَتِ المماثلةُ.

ترجمه: پی خین که انبول نے تقریح کی ہے اس بات کی کہ مما نکت ہمارے نزدیک ابت ہوتی ہے تمام اوصاف میں اشتراک سے ، یہاں تک کہ اگر دونوں مختلف ہوں کسی ایک وصف میں تو مما نگت ختم ہوجائے گی قول میں انتخاب میں انتخاب کے اس مضان آندی قعد صوح الخز - بیلفظ یہاں فاء کے ساتھ ہے اور بعض شروح وحواشی میں مثلاً النبر اس ، رمضان آندی اور خیالی وغیرہ میں واؤ کے ساتھ ہے "وقد حصوح "اور صوح کو معروف بھی پڑھا گیا ہے اور جہول بھی ، بہل مورت میں فاعل کی خمیر صاحب بدا ہے کے طرف لوٹے گی ، اور دوسری صورت میں فاعل محذوف ہوگا اور تقذیر عبارت اس طرح ہوگی قدصوح القوم ان المماثلة الخ اور قوم سے مراداس فن کے علاء ومشائخ ہیں۔

اس کے بعد جانا چاہئے کہ شارح " یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے کہ یہاں سے بین تانا چاہتے ہیں کہ صاحب بدار کا ایک لام: فلا یماٹل الح ان کی دوسری جگہ کی تصریح کے خلاف

کوں کہ ان کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مما تگت کے گفت کے لئے بعض اوصاف میں اشتراک کافی ہے اور دوسری جگہ خود انہوں نے تصریح کی ہے کہ ہمارے نزدیک لیعنی اشاعرہ کے نزدیک مما ثلت کا تحق تمام اوصاف میں اشتراک سے ہوتا ہے۔ یہ عنی اس وقت ہول گے جب صدر حکومعروف پڑھا جائے اور فاعل کی خمیر کا مرجع خودصا حب بدایہ کا مراحت ہوں۔ اور اگر صُور ح مجبول پڑھا جائے اور اس کا فاعل قوم ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ صاحب بدایہ کا یہ فلایما ٹل النے قوم کی تصریح کے خلاف ہے۔ ان دونوں صورتوں میں 'فیلایما ٹل ہو جد من الوجوہ ''کو سلمنی پرمحول کرنا پڑے گا۔

اورایک تول بیہ کہ شاری کا تول "فقد صوح الخ" صاحب بدایہ کے قول فیلا بماٹل پر تفریع ہے اور صوح کی خمیر کا مرجع خود صاحب بدایہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ صاحب بدایہ کے اس قول فیلا بسیال الح میں تقریح ہے کہ مماثلت کا تحقق ہمارے نزدیک تمام اوصاف میں اشراک اور مساوات سے ہوتا ہے اس صورت میں "فلایماٹل ہو جہ من الوجوہ" کودوسرے معنی رجمول کرنا پڑے گا۔

وقال الشيخ ابوالمعين في التبصرة: إنّا نَجِدُاهلَ اللغة لايَمتَنِعون من القول بأنّ زيدا مثلّ لعَمرٍ في الفقه إذا كان يُساوِيهِ فيه ويَسُدّ مَسَدّه في ذلك الباب وإن كانت بينهما مخالفة بوجوه كشيرة. وما يقوله الأشعريُ: مِن أنّه لامماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد، لأن النبي عَلَيْ قال: "الحنطة بالحنطة مثلا بمثل" وأرادَ الاستِواءَ في الكيل لاغيرُ وإن تفاوَتَ الوزن وعَدَدُ الحبّاتِ والصّلابةُ والرّخاوةُ.

توجمه : اور شیخ ابوالمعین نے تبمرہ میں فر مایا ہے کہ بیٹک ہم افل افت کو پاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس قول سے نہیں بچتے کہ زید عمرو سے مثل ہے فقہ میں جب وہ اس کے برابر ہواس میں اور اس کی جگہ پر کرسکتا ہواس باب میں اگر چدان دونوں کے درمیان اختلاف ہو بہت کی جہتوں سے۔اور وہ بات جو حضرت اشعری فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان اختلاف ہو ہیت کی جہتوں سے۔اور وہ بات جو حضرت اشعری فرماتے ہیں کہ (دوچیزوں میں) مما شکت نہیں ہوتی بھر تمام جہتوں سے برابر ہونے سے '، فاسد ہاس لئے کہ نی کر پھوائی نے فرمایا گیہوں کو گیہوں سے ( بیچو ) برابر سرابر ،اور آ پھائی کے نے ارادہ فرمایا ہے صرف کیل میں برابر ی کا ،اگر چدوز ن میں کی گریمان کے دور ن کے ایک کا میں برابر ی کا ،اگر چدوز ن کے ایک کی سے نہیں میں برابر ی کا ،اگر چدوز ن

ادردانوں کی گنتی اور تخی ونری مختلف ہو۔ مما مکت کے لیے جمیع وجوہ سے مساوات کو ضروری قرارد بینے پراعتراض : قبول : وقال الشیخ ابو المعین : یخ ابوالمعین " نے اپنی کتاب میں ان لوگوں پراعتراض کیا ہے جومما مکت کے لیے تمام اوصاف میں اسو المعین : یخ ابوالمعین " نے اپنی کتاب میں ان لوگوں پراعتراض کیا ہے جومما مکت کے لیے تمام اوصاف میں اسو اشراک کو ضروری قرار دیتے ہیں اور لغت وحدیث سے اس کا ابطال کیا ہے، یہاں سے شارح (علامہ تفتاز افی) ای کوذکر کردیے ہیں۔

شیخ ابوالمعین کے قول کا حاصل بیہ کہ اگر کوئی کسی ہے برابر ہوکسی ایک وصف میں مثلاً زید عمرو کے برابر ہو مرف فقہ میں اور اس میں ایک دوسرے کی قائم مقامی کرسکتا ہو، تو اہل لفت ان دونوں کے درمیان اس وصف میں مما شکت کا تھم لگا دیتے ہیں اور بیک ہددیتے ہیں کہ فقہ میں زید عمروکامثل ہے اگر چدان دونوں میں اور وجوہ سے مثلا میرت بصورت وغیرہ کے اعتبار سے بہت زیادہ اختلاف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مما ثلث کے لیے تمام اوصاف میں اشتراک ومسادات ضروری نہیں ہے۔

اورامام ابوالحسن اشعری جوفرماتے ہیں کہ مما شکت نہیں ہوتی محرتمام وجوہ سے برابر ہونے سے بیافا سداور فلط ہے کیوں کہ تخصوصا کے کارشاد ہے:السحنطة بالحنطة مثلا بمثل النح (لینی بھی گیہوں کو گیہوں کے بدلے برابر مرابر) (اخوجه مسلم عن ابی هریوه قال:قال رسول الله خلاصی النصر بالتمر بالتمر الحنطة بالحسنطة والشعیر بالشعیر والملح بالملح ، مثلاً بمثل النح ، واخوجه مالك والنسائی ایضا بسلحنطة والشعیر بالشعیر الحدیث: ۲ ، ۶) اس مدیث میں آنصوصا کے بیع الحنطة بالحنطة کے جواز کے لیے مما شکت کوشرط قراردیا ہے۔اور مما شکت سے تمام اوصاف میں مما شکت مرادیس ؛ بلکہ صرف کیل میں مما شکت مقدود ہے اگر چاوراعتبار سے مثل:وزن اوردانوں کی تعداد اور خی وزمی میں دونوں مختلف ہوں ،اس سے معلوم ہوا کہ مما شکت کے لیے تمام اوصاف میں اشت است ضروری ہیں۔

الم اشعری کے قول کی توجید پیش کررہے ہیں اور اس کا ایسامطلب بیان کررہے ہیں جس سے وہ لغت وحدیث کے مطابن موجا تا ہے اور مخالفت کا اعتراض فتم موجا تا ہے۔

توجید بیرے کے مما مکت کے لیے بعض اوصاف میں اشتراک کافی ہے جیسا کہ لغت وحدیث سے معلوم ہوتا ے۔اورامام ابوالحسن کا قول لغت وحدیث کے خالف نہیں ہے کیوں کہ اس کاریمطلب اس وقت ہوتا جب وہ "لى جميع الوجوه" كمن حالال كمانهول في من جميع الوجوه "كهام، پس ان كول كمعنى يه ہں کہ مما مکت کے لیے جمیع الوجوہ سے مساوات ضروری ہے خاص اس وصف میں جس میں مِما مُلت مقصود ومطلوب ہو،ندكرتمام اوصاف ميں،مثلًا بيع المحنطة بالمحنطة ميںكيل ميں مماثلت مقصور بيتوكيل ميں جميع وجوه سے سادات ہولی جائے۔

ماحب بداريككلام كامناسب ممل: قوله: وعلى هذا ينبغى الخ: اورائ معنى يرمناسب بصاحب بدایہ کے کلام کومحمول کرنا ، لیعنی حضرت ابوالحن کے قول کا جومطلب ابھی بیان کیا گیاوہی مطلب صاحب بدایہ کے كلم كام كام كام كام ما دسوبدايد ككلام سهوه كلام مرادب بس كى طرف شارح" في وقسد صرح" سه اثاره فرمایا تھا۔اور بیاس وقت جب صرح معروف کا صیغہ ہواور اگر مجہول ہوتو صاحب بدایہ کے کلام سے مراد فلایماثل علم المحلق الخ ہوگا۔اورشروع میں اس کےجودومعنی بیان کیے سیے ہیں ان میں سےدوسرے معنی مراد

الم اشعری اورصاحب بداریه کے کلام کی بیتوجید کیول؟قوله :وإلا الخ: بهاس سے بیان کرد ب میں کہ امام اشعری اورصاحب بدایہ کے قول کا جومطلب میں نے بیان کیا ہے اس کی ضرورت اس کے پیش آئی کہ اكريمعنى مرادنه بوس، بلكه اس كامطلب وبي بوجوت ابوالمعين في مجهاب، توبية ول سيح نه بوگا؛ بلكه بديجي البطلان ہوگاجس كاعام آ دى بھى قائل نہيں ہوسكتا، چەجائے كىلم كلام كالمام؛ كيول كەمما تكت نام ہے دومختلف چيزول ميس برابری کا پس مما مکت کے تقل کے لیے تعدد اور تغامر ضروری ہے۔ اور دو چیز دل میں جمیع وجوہ سے مساوات اور تمام ادماف میں اشتر اک تعدد اور تغایر کوختم کر دیتا ہے اور اتحاد کو واجب کرتا ہے، پس ان کو دوکہنا تیجے نہ ہوگا بلکہ زیادہ سے زیادہ پیکہا جائے گا کہنام دو ہیں اور بھی ایک ہی ہے۔اور جب تعدد ختم ہوجائے گا تو ان میں مما ثلت کا تصور کے کیا جاسکتا ہے؟ کیوں کہ تماثل: تغایراور تعدد کی فرع ہے۔(1)

(١) وفي نسرح جوهرة التوحيد :اعلم ان قدماء المعتزلة كالجبائي ،وابنه ابي هاشم ،ذهبو االي ان المماثلة هي المشاركة في اخص صفات النفس ، فمما للة زيد لعمرو مثلا عندهم مشاركته اياه في الناطقية فقط ، وذهب= (ولاينخرجُ عن علمه وقدرتِه شيء) لأن الجهلَ بالبعض والعجز عن البعض نقص والعجز عن البعض نقص والعجز عن البعض نقص وافتِقار إلى مُخصّص، مع أنَّ النصوص القطعية ناطِقة بعموم العلم وشُمولِ القدرة، فهو بكلّ شيءٍ عليم، وعلى كل شيءٍ قدير.

ترجمه : اوراس کے ملم وقدرت ہے کوئی شی خارج نہیں ہے،اس کئے کہ بعض سے ناواقف ہونااور بعض سے عاجز ہونا عیب ہے اور کی خصص کی طرف مختاج ہونا ہے باوجوداس کے کہ نصوص قطعیہ ناطق (بولنے والی) ہیں علم کے عام ہونے اور قدرت کے (ہرچیز کو) شامل ہونے کے ساتھ لیس وہ ہرچیز سے باخبر ہے اور ہرشی پرقادر ہے۔ اللہ تعالی کے علم وقدرت کا بیان: قول مد: و لا یعوج عن علمه و قدرته شیء : یہاں سے اللہ تعالی کے علم وقدرت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل ہے کہ اہل حق کے زدیک اللہ تعالی کے علم وقدرت سے کہ اہل حق کے زدیک اللہ تعالی کے علم وقدرت ہیں ہے۔

واضح رہے کہ کی کے اصل معنی ہیں : ما یہ صبح ان یہ علم و یہ خبر عنه " یعنی جس کو جانا جاسکتا ہواور جس کے بار سے میں خبر دی جاسکتی ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے ہی کالفظ واجب اور ممکن ، معدوم اور موجود سب کوشائل ہے لیکن اس کا استعمال مختلف معانی میں ہوتا ہے بھی تو اس کے لغوی معنی مراد ہوتے ہیں جو عام ہے ہر شم کی چیزوں کو خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو، واجب ہو یا ممکن یا ممتنع ، اور بھی ہی کالفظ موجود کے معنی میں ہوتا ہے اور کہیں ممکن کے معنی میں تو تا ہے اور کہیں ممکن کے معنی میں تو تا ہے اور کہیں ممکن کے معنی میں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پرکون سے معنی مراد ہیں؟

-المحققون من الماتريدية الى ان المما للة هى الاشتراك فى الصفات النفسية كا لحيوانية والناطقية لزيد وعمرو. ومن لازم الاشتراك فى الصفة النفسية أمران: احدهما الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع ،وثانيهما ان يسد كل منهما مسد الأخر ،والمتماثلان وان اشتركافى الصفات النفسية ،لكن لابد من اختلافهما بجهة اخرى ليتحقق التعدد والتسمايز فيصح التماثل ،ونسب الى الاشعرى :"انه يشترط فى التماثل التساوى من كل وجه "واعترض باله لا تعدد حينتل فلا تماثل ،وبان اهل اللغة مطبقون على صحة قولنا :زيد مثل عمروفى الفقه اذا كان يساويه فيه ويسد مسده وان اختلف فى كثير من الاوصاف ،وفى الحديث :والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ،واريد به الاستواء فى الكيل دون الوزن وعدد الحبات واوصافها. ويمكن ان يجاب بأن مراده التساوى فى الوجه الذى به التماثل حتى ان زيدا وعمرالو اشتركا فى الفقه ،وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب احدهما مناب الاخر صح القول بانهما مثلان فيه ،وإلافلا يخالف مذهب الماتريدية ،(روح المعانى ،الجزء : ٢٥٠ ص ، ٣)

مقدورات صرف ممكنات بين اورجو چيزين واجب يا محال كے قبيل كى بين وہ الله تعالى كى مقدورات مين شامل نہين، بى جب فى كالفظلا يسخسرج عن عسلمه سيمتعلق بوگاتواس ونت فى كے لغوى معنى مراد بول كے؛ تاكه وه واجب متنع اورمكن سب كوشامل موجائے۔اور جب لا يخوج عن قدرته سے متعلق موكاتواس وقت اس كے معنى مكن كے بول كے تاكہ واجب اور متنع اس ميں داخل نہ بول \_(1)

علم وقدرت کے ہرشی کوعام ہونے کی عقلی دلیل : قوله : لان البعل بالبعض الخ : بدلیل ہال ات کی کہ اللہ تعالی کے علم وقدرت سے کوئی شی خارج نہیں ہے،جس کی تفصیل بیہ ہے کہ اگر کوئی شی اللہ تعالی کے علم وتدرت سے خارج ہوتو دوخرابی لازم آئے گی ایک تو یہ کہ بعض چیزوں سے جاہل اور بعض چیزوں سے عاجز ہونا لازم آئے گا،اور میقص اور عیب ہے جس سے اللہ تعالی کو پاک قرار دینا ضروری ہے۔اور دوسری خرابی بیلازم آئے كى كەاللەتغالى كى كى كەن كى كەنگىلى تمام معلومات كى ساتھ اور قدرت كالعلق تمام ممكنات كے ساتھ برابر ہے ہیں بعض كو جاننا اور بعض كونہ جاننا، اسى طرح بعض پر قادر بونا اور بعض ہے عاجز ہونالسى تصل کے بغیر ہیں ہوسکتا، اور سی تصل کی جانب احتیاج بیدواجب الوجود ہونے کے منافی ہے۔

سوال: اہل حق بھی قدرت کوعام بیس مانے بلکمکن کے ساتھ خاص کرتے ہیں ؛ تو کیا یقص اور عیب بیس ہے اورزج بلامرج یا کسی مخصص کی جانب محتاج ہونے کومتلزم نہیں ہے؟

جواب بھی چیز پر قدرت کا نہ ہوناعلی الاطلاق عجز اور نقص نہیں ہے بلکہ اس کواس وقت عجز اور نقص کہا جائے گا جب اس شی میں مقدور بننے اور کسی فاعل کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہواور پھر بھی اللہ تعالی کواس پر قدرت نہ ہو، اور واجب ومتنع کے اندرکسی فاعل کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی لہذا اس پر قادر نہ ہونا عجز اور نقص نہیں ہ، مثلاً شیرخوار بچیسی معلم کی تعلیم کو قبول نہیں کرتا تو اس میں معلم کا کوئی تقص نہیں؛ بلکہ اس کا سبب خود بچہ کے اندر لعلیم کوقبول کرنے کی استعداد کا نہ ہونا ہے، اس طرح کسی ماہر کا تب کا لکھا ہوا یا ٹی پر برقر ار نہ دہے تو اس میں کا تب کا کیاتصورہے؟ ساراقصور پانی ہی کا ہے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ اسپر حروف قائم رہ سکیں ،اس طرح دن کے

(1)قال صاحب الروح: والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ك والموجود والواجب والممكن وتنحتلف إطلاقاته ويعلم المراد منه بالقرائن فيطلق تارةويراد به جميع افراده كقوله تعالى (والله بكل شيء عليم) بقرينة احاطة العلم الالهي بالواجب والممكن المعدوم والموجود والمحال الملحوظ بعنوان مّا، ويطلق ويراد به الممكن مطلقاكما في الآية الكريمة (ان الله على كل شيء للبر) بقرينة القلوة التي لا تتعلق الإبالممكن (روح المعاني: ١٧٨/١)

اجائے میں اگر چیکا دڑی آئے نہیں دیکھتی تو اس میں سورج کا کوئی نقص نہیں ہے، خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کسی چیز میں فاعل کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہواس وجہ سے وہ فاعل کی قدرت سے خارج ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ماخوذاز معین الفلند :۱۲۳)

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اگر واجب یا ممتنع پر بھی اللہ تعالی کوقد رت ہوتو پھراس کو واجب یا ممتنع کہنا ہی صحیح نہ ہوگا؛ کیوں کہ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہوا ورعدم محال ہو۔اور ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کا عدم ضروری ہوا ورعدم محال ہو، پس اگر اس پر قدرت تسلیم کرلی جائے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ اللہ تعالی واجب کو معید وم اور ممتنع کو موجود کر سکتے ہیں پھراس کو واجب اور ممتنع کہنا کیسے بھی ہوگا؟۔

نقلی دیل: قوله: مع ان النصوص القطعیة : او پر عقلی دلیل تقی نقل دلیل ہے جس کا حاصل بیہ کرآن وحدیث کے طعی نصوص بھی اللہ تعالی کے علم وقدرت کے عام ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ جیسے "إِنَّ اللّٰهَ بكل شیء علیم (العنكبوت: ٦٢) إِنَّ اللّٰه علی كل شیء قدیر (البقره: ١٠٩)

تر جمع : ایمانہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ کمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ جزئیات کوئیس جانتا ہے، اور ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، اور نظام گمان کرتا ہے کہ وہ زیادہ پر قادر نہیں ہے، اور نظام گمان کرتا ہے کہ وہ جہل اور جمج (برائی) کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اور بخی گمان کرتا ہے کہ وہ بندوں کے مقد ور کے مثل پر قادر نہیں ہے، اور اکثر معتز لہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ بندول کے نفس مقدور پر قادر نہیں ہے،۔

﴿ علم وقدرت كے بارے ميں دوسرے فرقول كے مذاہب ﴾

قوله: الا کمایز عم الفلاسفة: علم اورقدرت سے متعلق: اہل حق کا فرہب بیان کرنے کے بعداب شارح "ان اقوال اور فداہب کی تروید کررہے ہیں جواہل حق کے فرہب کے خلاف ہیں۔ فلاسفہ کا فرہب: جن میں ایک فدہب فلاسفہ کا فرہب: جن میں ایک فدہب فلاسفہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جزئیات کوئیس جانے ہیں اور ایک سے زیادہ پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ (۱)

(١) المشهورمن مذهبهم انه يمتنع علمه بالجزئيات على وجه كونها جزئيات أى من حيث كونها زمانية يلحقها التغير لان تخير المعلوم يستلزم تغير العلم وأما من حيث أنها غير متعلقة بزمان فتعقلها تعقل بوجه كلى لا يلحقه التغير فالله=

دراصل فلاسفه کا ایک مفروضه (خودساخته ضابطه) ہے کہ مجر درایعنی جو مادّہ سے منزہ ہے) مرف کلیات کا ادراک کرسکتا ہے، جزئیات ما دریکووہ ہیں جان سکتا، ہال کلی طور پر جان سکتا ہے۔ مگر جزئی ہونے کی حیثیت ہے ہیں عان سکتا۔ اس قاعدے کی روسے فلا سفہ کے نز دیک اللہ تعالیٰ کو بھی صرف کلیات کاعلم ہے جزئیات ما ذید کاعلم مہیں ے، فلاسفہ کے پاس اینے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ڈھکوسلوں کے سوا پھھ بیں ہے، جیرت کی بات ہے کہ انان وكليات اورجزئيات سب كااوراك كرسكتاب، مكرخالق انسان صرف كليات كا، فياللعجب:

حيعلم جميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة هي فيها لا من حيث أن بعضها واقع الآن وبعضها في الزمان الماضي وبعضهافي الزمان المستقبل ليلزم تغيره بحسب تغير الماضي والحال والمستقبل، بل علما ثابتا ابدا لدهر غير داخل يحت الأزمنة، مثلاً يعلم أن القمر يتحرك كل يوم كذا درجة والشمسُ كذا درجة فيعلم أنه يحصل لهما مقابلة يوم كذا وينخسف القمر في أول الحمل مثلا وهذا العلم ثابت له حال المقابلة وقبلها وبعدها ليس في علمه كان وكائن ويكون بلهي حاضرة عنده في اوقاتها ازلا وابدا وانما التعلق بالأزمنة في علومنا.

وقال الامام: إن اللائق باصولهم أن الجزئي إن كان متغيرا أو متشكلا يمتنع ان يتعلق به علم الواجب لما يلزم لمي الأول من تغير العلم وفي الثاني من الافتقار إلى الآلة الجسمانية وذلك كالأجرام الفلكيه فانها متشكلة وإن لم تكن متغيرة في ذواتها وكالصور والأعراض فإنها متغيرة وكالأجرام الكائنة الفاسدة فانها متغيرة ومتشكلة وأمّا ما ليس بمتغير ولامتشكل كذات الواجب وذوات المجردات فلايستحيل بل يجب العلم به،

والعمدة في احتجاج الفلاسفة أنه لوعلم أنّ زيدا يدخل الدار غدا فإذا دحل زيد الدار في الغدفان بقي العلم بحاله بمعنى أنه يعلم ان زيدايدخل غدا فهوجهل لكونه غير مطابق للواقع، وإن زال وحصل العلم بأنه دخل لزم تغير العلم الأول من الوجود الى العدم والثاني من العدم إلى الوجود وهذا على القديم محال. لا يقال: كما أن الاعتقاد الغير المطابق جهل فكذا الخلو عن الاعتقاد المطابق بما هوواقع. لأنا نقول: لو سلم فإذا لم يعلمه على وجه كلي.

والجواب:أن العلم إماإضافة أوصفة ذاتُ إضافة. وتغيرالإضافة لا يوجب تغير المضاف كا لقديم يتصف بانه قبل المحادث اذا لم يوجَدِ المحادث ومعه اذا وُجِد وبعده إذا فني من غير تغير في ذات القديم فعلى تقدير كون العلم إضافة لا بلزم من تغير المعلوم إلا تغيّرُ العلم دون اللهات وعلى تقدير كونه صفةً ذاتَ إضافةٍ لا يلزم تغير العلم فضلا عن اللها ت. واجباب كثير من المعتزلة وأهل السنة بأن علِم الله تعالى بأن الشيء سيحدث هو نفس علمه بانه حَدَث، للقطع بان من علم أن زيد ايدخل الدار غدا واستمَرُّ على هذا العلم إلى مُضِيّ الغد عَلِمَ بهذا العلم انه دخل الدار من غير افتقارالي علم ستانف فعلى هـذا لا تـغيـر في العـالـمية التي تثبتهـاالـمعتزلة والعلم الذي تثبته الصفاتية (شرح المقاصد ج٢ص: ۹ ۹ ملخصا)

وقد يستدل على علمه بالجزليات بان الخلو عنه جهل ونقص ،وبان كل احد من المطيع والعاصى يلجأ إليه في كشف المُلِمّات ودفع البليات، ولولا أنه مما لا تشهدبه فطرة جميع العقلاء لَمّا كان كذلك ، وبأن الجزئيات مستندة إلى الله تعالى ابتداء أو بوامسطة وقد الفق الحكماء على أنه عالم بذاته وأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول (شرح

اس مسئلہ میں فلاسفہ کی دلیل میہ کہ جزئیات کے علم سے لیے آلات جسمانیہ بینی حواس ظاہرہ کی ضرورت ہے اور جو مجر وعن المادہ ہے وہ ضرورت واحتیاج سے پاک ہے، پھر آلات جسمانیہ کے بغیر جزئیات کاعلم کیے۔ میں میں میں میں میں المادہ ہے وہ ضرورت واحتیاج سے پاک ہے، پھر آلات جسمانیہ کے بغیر جزئیات کاعلم کیے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ بیضابطہ ہی غلط ہے کہ جزئیات کاعلم آلات جسمانیہ کے بغیر نہیں ہوسکتا، بلکہ جس طرح کلیات کاعلم بغیر کسی چیز کے توسط کے حاصل ہوسکتا ہے ای طرح جزئیات کاعلم بھی بلا واسطہ حاصل ہوسکتا ہے، ری یہ بات کہ ہم لوگ جزئیات کے علم کے لیے آلات جسمانیہ کے مختاج ہیں تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے جیے كمزور بينائي والے كوعينك كى حاجت ہوتى ہے مگر تندرست آئكھ والے كواس كى ضرورت نبيس ہوتى ،اى طرح كمزور مخلوق جزئیات کاعلم حواسِ ظاہرہ کے توسط کے بغیر حاصل نہیں کرسکتی مگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم بلاکسی چیز کی مدد کے حاصل ہےان کوئسی چیز کے تعاون کی قطعاً حاجت نہیں، کیوں کہ اُن کاعلم حضوری ہے نہ کہ حصولی، پس وہ کا ننات ك ذرك ذر يكاعالم بـ الله ياك كاار شاوب: لَا يَعْزُبُ عنه مثقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمواتِ والأرض (ساء ۳۰) ترجمہ: اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ آسان میں اور نہ زمین میں ۔ دوسری جگہ ارشاد ب

ما يخفى على الله من شئ في الأرض و لا في السماء (ابراجيم: ٣٨) (ماخوذ المعين الفلف: ٦٥)

اس طرح فلاسفہ نے بلادلیل میضابطہ گھڑر کھا ہے کہ بسیط سے ایک ہی چیز صا در ہوسکتی ہے بہالفاظ دیگر " واحد حقیق سے ایک بی می صادر ہو عتی ہے (الواحد لا يَضدُر عنه الا الواحد ) اور بيات مسلم ہے كاللہ تعالی بسیط اور واحد حقیقی ہیں لہذا اس ہے ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے وہ عقلِ اول ہے۔

ہم پیکتے ہیں کہ اللہ تعالی واحد ہیں مگران میں صفات کے اعتبار سے تکثر ہے بیتکثر وَحدت کے منافی نہیں ہاوراس تکومفاتی کی وجہ سے اللہ تعالی خود کا سُات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں۔ الملیه حالق کل شی وهو على كلّ شي وكيل-(الزمر:١٢) (معين الفلف:١٥١)

دوسرا مذہب: دوسرا فرہب دہربیکا ہے۔ دہربیان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حوادث کی نسبت دہر کی طرف کرتے ہیں اور قہر کوخالق ومنصرف مانتے ہیں، ان لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کاعلم نہیں ہے کیوں کہ مام نام ہے اس نسبت کا جوعالم اور معلوم کے درمیان ہوتی ہے اور نسبت نقاضا کرتی ہے طرفین میں تغایر کا اور وہ یہاں مفقود

ہ ہواب: اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ طرفین لیعن عالم ومعلوم میں حقیقی تغامر ضروری نہیں ہے، تغامرا عتباری بھی کافی

ہے جیسے ہم لوگوں کواپی ذات کاعلم ہے تغایر حقیقی نہ ہونے کے باوجود۔اور دوسراجواب بیہ ہے کہ ہم کویہ سلیم ہیں کہ علم نام ہے نسبت کا ،اورا گرنشلیم کرلیں تو ہم کہیں گے کہ بیخاص ہے علم حصولی کے ساتھ۔اوراللہ تعالی کاعلم حضوری ے نہ کہ حصولی ۔ (النمراس)

تبسراند بب: تيسراند بب نظام معزل کا ہے(۱)

اس کاخیال سیہ ہے کہ اللہ تعالی جہل اور نتیج چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کیوں کہ بری چیز کو پیدا کرنا بھی بُراہے جس طرح بندوں کے لیے بُری چیزوں کا کسب براہے۔اوراللہ تعالیٰ ہر برائی ہے پاک ہیں۔ جواب: ال كاجواب يدي كمنيح كاكسب توبرا بيكن فتيح چيز كاخلق برانبيل ب كيول كونيج چيز كوبيدا كرنے ميں الله تعالی کی بہت سی حکمتیں اور مسلحین بہاں ہوتی ہیں ایس الله تعالی کے پیدا کرنے کے اعتبار سے کوئی چیز بری ہیں

نہیں ہے چیز کمی کوئی زمانے میں 🖈 کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں اس کےعلاوہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بہتے کاخلق بھی فہیج ہےتو اس سے صرف بیلازم آئے گا کہ اللہ تعالی فہیج کا خالق نہیں ہے جب کہ دعوی ہے کہ اللہ تعالی فہیج کے خلق پر قادر نہیں ہے حالاں کہ سی چیز کا خالق نہ ہونااس پر قدرت نہونے کومتلزم ہیں ، یس اس دلیل سے دعوی ثابت نہیں ہوسکتا۔

چوتھا فرہب: چوتھا فرہب ابوالقاسم بنی کا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے مقدور کے مثل پر قادر نہیں ہے، یعنی بندے جن اعمال وافعال برِ قادر ہیں اللہ تعالی ان جیسے افعال واعمال پر قادر نہیں ، کیوں کہ بندوں کافعل یا تو طاعت ہوتا ہے یا معصیت، یا عبث۔اگر اللہ تعالی بھی ہندوں کے جیسے افعال پر قادر ہوں تو ان کے افعال کا طاعت ،معصیت اور عبث ہونالا زم آئے گا، حالاں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کوان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا۔ جواب:اس کا جواب بیر ہے کہ بندوں کافعل فی نفسہ نہ طاعت ہے نہ معصیت بلکہ وہ ایک متم کی حرکت ہے یا سكون، اوراس برطاعت بامعصيت كالحكم لكما بهاغراض اورنينول كاعتباريد، اوراللد تعالى كافعل اغراض سے

پاک ہوتا ہے اس کیے اس کوان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ یا مچوال مذہب: پانچواں مذہب اکثر معنز لہ کا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے نفس مقدور پر قادر نہیں ، یعنی جس فعل بر بندہ کوقدرت ہے بعینہ اس پر اللہ تعالی قادر نہیں ہیں کیوں کہ اگر اللہ تعالی بھی اس پر قادر ہوں تو دوخرا بی لازم آئے گی (۱) نسطام: لون کے زبراورظا می تشدید کے ساتھ ایک علیم ولسفی کالقب ہے جومعتز لہ میں سے تھا ( فیاٹ اللفات) اس کا نام ابراہیم بن سیار ے معزل کا فرقہ نظامیا سی کی طرف منسوب سے وراجع لعقائد هم کشاف اصطلاحات الفنون: ۲۵۸/۳\_

ایک تو مقد ور واحد کا دوقد رتوں کے تحت میں داخل ہونالازم آئے گا،اور دوسری خرابی ہےلازم آئے گی کہا گربندہ اور خدا میں تمانع اور اختلاف ہو بایں طور کہ ایک تو اس کے وجود کا ارادہ کرے اور دوسرااس کے عدم کا، تو اس وقت یا تو دوسری مراد پوری ہوگی یا صرف ایک کی؟ پہلی صورت میں اجتماع نقیطین لازم آئے گا جو محال ہے اور دوسری صورت میں جس کی مراد پوری نہ ہوگی اس کاعا جز ہونالازم آئے گا اور پی خلاف مفروض ہے۔ جو اب یہ ہے کہ مقد ور واحد اگر دوقد رتوں کے تحت میں داخل ہوئیکن دوجہوں سے، تو اس جو اب یہ کی کہ کہ مقد ور واحد اگر دوقد رتوں کے تحت میں داخل ہوئیکن دوجہوں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں ایہ اب بندہ کوقد رت کسب کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالی کوخلق کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالی کوخلق کے اعتبار

اور دوسری دلیل کا جواب بیہ ہے کہ بندہ ہار ہے نزدیک اگر چہ قادر ہے لیکن اس کی قدرت فعل کے وجود میں مؤثر (مستقل) نہیں ہے بغنی بندہ سی فعل کا موجد وخالق نہیں ہے؛ بلکہ تمام افعال کے خالق اللہ تعالی ہی ہیں لہذا اختلاف کی صورت میں اگر بندے کی مراد پوری نہ ہوتو اس میں اشکال کی کیابات ہے؟ علاوہ ازیں اگر کوئی الہذا اگر سے نے نے دوہ قدرت والے کے مقابلے میں عاجز ہوجائے تو اس سے اس کا بالکل عاجز ہونالازم نہیں آتا ،الہذا اگر بندہ اللہ تعالی کی قدرت کے مقابلے میں عاجز ہوجائے تو اس کی وجہ سے اس کو عاجز نہیں کہاجائے گا (ماخوذ از النبر اس) (۱)

(۱) وفي شرح المقاصد: المنكرون لشمول قدرة الله تعالى طوائف: منهم المجوس القاتلون بأنه لايقدر على الشرور وانسما القادر على ذلك فاعل آخر يسمى عندهم "أهْرَمَنْ" لئلايلزم كون الواحد خيراوشريرا. ومنهم النيظام وأتباعه القاتلون بانه لا يقدر على خلق الجهل والكذب والظلم وسائر القبائح اذلوكان خلقها مقدورا له لبجاز صدوره عنه واللازم باطل لإفضائه إلى السفه إن كان عالما بقبح ذلك وباستغنائه عنه ،وإلى الجهل إن لم يكن عالما ،والجواب لانسلم قبح شيء بالنسبة إليه تعالى ،كيف وهو تصرف في ملكه ولو سلم فالقدرة عليه لاتنافى امتناع صدوره عنه نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعي وإن كان ممكنا في نفسه ،ومنهم عباد واتباعه القائدون بانه ليس بقادرعلى ماعلم أنه لايقع لاستحالة وقوعه، قال في المحصل :وكذا ما علم أنه يقع لوجوبه، والجواب :أن مثل هذه الاستحالة والوجوب لاتنافى المقدورية .

ومنهم ابوالقاسم البلخى المعروف بالكعبى وأتباعه القائلون بأنه لايقدر على مثل مقدورالعبد حتى لوحر ك جوهراإلى حيز وحر كه العبد الى ذلك الحيز لم تتماثل الحركتان؛ وذلك لان فعل العبد إما عبث أو سفه أو تواضع بخلاف فعل الرب ،وفي عبارة المحصل بدل التواضع :الطاعة ،وعبارة المواقف: إما طاعة أومعصية أوسفه ،ليست على ما ينبغى لأن السفه وإن جاز أن يجعل شاملاً للعبث فلاخفاء في شموله المعصية ايضا والجواب منع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية ،فان قيل المشتمل على المصلحة المحضة أو الراجحة

(وله صفاتٌ) لمَّا ثَبَتَ مِنْ أَنَّه تعالى عالِم قادِرٌ حيَّ إلى غير ذلك، ومعلوم أَنْ كلا من ذلك يدلُّ على معنى ذائدٍ على مفهوم الواجب، وليس الكلُّ الفاظاً مترادفة، وأنّ صِدق المشتق على الشيء يَقتَضِى ثبوتَ ما خَذِ الاشتقاق له، فتَثبُتُ له صفةُ العلم والقدرةِ والحيوةِ وغيرِ ذلك.

توجهه: - اوراس کے کیے چندصفات ہیں، جب یہ بات ٹابت ہو چکی کہ اللہ تعالی عالم ہیں تی ہیں وغیرہ ،ادر یہ بات معلوم ہے کہ ان میں ہرایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو داجب کے مفہوم پر زائد ہے اور سب الفاظ مترادف نہیں ہیں اور بے شک اسم مشتق کا صدق کسی ہی پر تقاضا کرتا ہے ماخز اشتقاق کے ثبوت کا اس ہی کے لیے ، تو ثابت ہوگئیں اس کے لیے علم اور قدرت اور حیات وغیرہ کی صفات۔

قوله :وله صفات: ما بل میں صفات سلبید کابیان تھااب یہاں سے صفات بڑو تیکو بیان کررہے ہیں "له" خبر مقدم ہے اور "صفات "مبتدامو خر ،خبر کی تقذیم مبتدا کے نکرہ ہونے کی وجہ سے ہے، ترجمہ یہ ہوگا:"اوراس کے

ليے چندمفات بيں '۔

صفات كشوت كى وليل: قوله: لما ثبت الخديد ليل بصفات كشوت كى جوتين مقد مات عمر مرب به بهامقدم الله ثبت من انه تعالى عالم قادر حى الى غير ذلك "بداوردوم امقدم مركب به بهامقدم الله على معنى زائد على مفهوم الواجب وليس الكل الفاظا مترادفة "ومعلوم أن كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب وليس الكل الفاظا مترادفة "به اورتيم امقدم أو أن صدق المشتق على الشيء يقتضى ثبوت ما خذا الاشتقاق له "باورتيم امقدم أو أن صدق المشتق على الشيء يقتضى ثبوت ما خذا الاشتقاق له "باورة فتنبت له صفة العلم و القدرة و الحيوة وغير ذلك " فرده تينول مقدمات يرتفر ليح به (النمراس)-

دلیل کا حاصل میہ کہ جب عقلا وشرعامہ بات ٹابت ہو چکی کہ اللہ تعالی عالم، قادر، تی ،اور سیج وبصیروغیرہ بیں۔اورلغت وعرف سے میہ بات معلوم ہے کہ ان میں سے ہرایک ایسے معنی پردلالت کرتا ہے جو واجب کے مفہوم

=طاعة وتواضع قلنا ممنوع بلإذا كان فيه امتثال وتعظيم للغير ولهذا لا يتصف به فعل الرب وان اشتمل على المصلحة ولو سلم الحصر فالمقدور في نفسه حركات وسكنات وتلحقه هذه الاحوال والاعتبارات بحسب المصلحة ولو سلم الحصر فالمقدور في نفسه حركات وسكنات وتلحقه هذه الاحوال والاعتبارات بحسب قصد العبد وداعيته وليست من لوازم الماهية فانتفائها لا يمنع التماثل .

ومنهم الجبائى وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد لأنه لوصح مقدور بين قادرًين لَصَحَّ ومنهم الجبائى وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد لأنه لوصح مقدور بين قادرين لصح مخلوق بين خالقين لأنه يجب وقوعه بكل منها عند تعلق الإرادة لما سبق من وجوب حصول الفعل عند خلوص المقدرة والجواب عندنا منع الملازمة بناء على أن قدرة القدرة والداعى وقد عرفت امتناع المؤثرين على أثر واحد، والجواب عندنا منع الملازمة بناء على أن قدرة المقدرة والداعى وقد عرفت امتناع المؤثرين على الداعى والقدرة لو لم يكن تعلق القدرة أو الإرادة للأخر العبد ليست بمؤثرة، ولوسلم فإنما يتم خلوص الداعى والقدرة لو لم يكن تعلق القدرة أو الإرادة للأخر مانعا، ولوسلم فيجوزان يكون واقعا بهما جميعا، لابكل منهما ليلزم المحال (شرح المقاصد: ١٥٥٨)

پرزائدہاورسب الفاظ متر ادفیہیں ہیں۔اوریہ بات بھی معلوم ہے کہ ندکورہ الفاظ ،اساءِ مشتقہ ہیں اور اسم مشتق کا صدق کسی پر نقاضا کرتا ہے بیاض کا صدق کسی پر نقاضا کرتا ہے بیاض کا صدق کشاضا کرتا ہے بیاض اسفیدی کے بیوت کا ،اسی طرح اللہ تعالی پر عالم قادر (سفیدی) کے بیوت کا ،اسی طرح اللہ تعالی پر عالم قادر وغیرہ کا صدق مقتضی ہے علم اور قدرت وغیرہ کے بیوت کو، پس ان تینوں با توں کے مجموعے سے اللہ تعالی کے لیے علم ،قدرت اور حیوۃ وغیرہ مختلف صفات ثابت ہوگئیں۔

تنبیه : شارح کو کو کا الفاظا مترادفه "میں لفظ کا اندردواحمال ہیں: ایک توبیک اس سیم ادصرف عالم قادر می اور اس جیسے دیگر اساء صفاتیہ ہوں ،اس صورت میں شارح "کا مقصد کیسس السکل الخ سے صفات کے تعدد کو ثابت کرنا ہوگا تا کہ کوئی بینہ گمان کرے کہ بیسب ایک ہی صفت کے مختلف نام ہیں۔

دوسرااحتمال ہیہ ہے کہ اس سے اساء صفاتیہ: عالم، قادر وغیرہ کے ساتھ لفظِ داجب بھی مراد ہوں اور مطلب بیہ و کہ داجب اور دیگر اساءِ صفاتیہ: عالم، قادر وغیرہ بیسب الفاظ متر ادفہ بیس ہیں۔اس صورت میں بیہ جملہ ماقبل دالے جملے کی توضیح و تاکید کے لیے ہوگا۔ (النمر اس)

تصحیح: مطبوعه خول میں الفاظ متر ادفة ب، اور مخطوطات میں الفاظاً متر ادفة ب، اور بہا صحیح بی الفاظ متر ادفة ب، اور بہا سے کا گئی ہے۔

لاكما يزعُم المعتزلة أنه عالم لاعلم له ،وقادرٌ لا قدرة له إلى غير ذلك فإنه محال ظاهرٌ بمنزلة قولنا: أسودُ لا سوَادَلهُ وقد نطقتِ النصوصُ بثبوتِ علمه وقدرتِه وغيرِ هما، ودلَّ صدورُ الأفعال المُتْقَنَةِ على وجود علمه وقدرتِه، لا على مُجَرَّدِ تسميته عالما وقادرا.

ترجمه: ایانہیں ہے جیبا کرمغز لہ گمان کرتے ہیں کہ بیٹک وہ عالم ہے بغیراس کے کہ مم اس کے لیے ٹابت ہو۔ اور وہ قادر ہے بغیراس کے کہ قدرت اس کے لیے ٹابت ہو، اس لیے کہ بیکھلا ہوا محال ہے ہمار بے قول کے درج بیں کہ (فلال شی ) اسود ہے بغیراس کے کہ سواد (سیابی) اس کے لیے ٹابت ہو، اور تحقیق کہ نصوص نے بیان کیا ہے اس کے علم اور قدرت وغیرہ کے ثبوت کو۔ اور متحکم افعال کا صدور دلالت کرتا ہے اس کے علم اور قدرت کے وجود پرنہ کہ مض اس کا عالم اور قادر نام رکھنے ہے۔

معتز له کی تر دید: توله: لا کسما بیز عسم السمعتز لدالخ بیهاں سے شارح (علامة تفتاز الی )معتز له کی تر دیدکر رہ بیل جواللہ تعالی کوعالم، قادر ، سمیج اور بصیروغیرہ مانتے ہیں، لیکن ماخذ اشتقاق علم وقدرت اور سمیج وبصر وغیرہ کو

الله نعالی کے لیے بطور صفت کے ثابت نہیں مانتے۔

ردى چىلى ديل : يىلى ديل كا حاصل يدب كه جب بيربات معلوم وسلم بيك اسم شتق كا اطلاق تقاضا كرتاب ما فذِ الشقاق كے ثبوت كا، تو ايسانبيں ہوسكتا كەاللەتغالى پراسم شتق كااطلاق توضيح ہوليين اس كوعالم اور قادر وغيره كمناتوضيح موركين ماخذ اشتقاق علم اور قدرت وغيره اس كے ليے ثابت نه موجيها كه معتز له كہتے ہيں ، كيول كه ماخذ اشقاق کے ثبوت کے بغیر کسی اسم مشتق کا صدق محال اور ناممکن ہے،اور معتز لہ کاریقول ایسانی ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں چیز اسود (سیاہ) ہے مرسواد (سیابی) اس کے لیے ٹابت نہیں۔

رد کی دوسری اور تیسری دلیل: قوله :وقد نطقت النصوص :یمعتزله کے قول کے بطلان کی دوسری وليل باورآ كي "ودل صدور الأفعال المتقنة" تيرى دليل ب،ان دونول دليلول كا حاصل بيب كقرآن واجادیث کی نصوص اور الله تعالی کے محکم افعال کا صدوریہ دونوں الله تعالی کے لیے علم وقدرت وغیرہ کے ثبوت پر دلالت كرتے ہيں نہ كہ تض اس كاعالم اور قادر نام ركھنے ير-

وليس النِّزاعُ في العلم والقدرةِ التي هي مِنْ جُملة الكيفياتِ والمَلكاتِ، لِمَا صَرّح به مشائِخُمنا أمِن أنّ الله تعالى حيّ وله حيوةٌ أزَلِيةٌ ليستْ بعرضِ ولامستحيلِ البقاءِ، والله تعالى عالم وله علم أزلى شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء، ولا ضروري، ولا مُكتَسَب، وكذا في سائر الصفاتِ.

ترجمه :اوراختلاف اس علم اورقدرت مين بيس مجوكيفيات اورملكات كيبل سے بين،اس وجه سے كه ہارے مثالے نے تقریح کی ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی ہاوراس کے لیے حیات ازلیہ ہے جونہ توعرض ہاور ندایی جس کی بقامحال ہو،اوراللہ تعالی عالم ہےاوراس کے لیے کم ازلی ہے جو (ہر چیزکو) شامل (عام) ہے جوندتو عض ہے اور نہ ایہا جس کی بقامحال ہواور نہ وہ ضروری ہے اور نہ سبی ،اور ای طرح باقی صفات (کے بارے مین قرمایاہے)۔

تنبیه:اس عبارت کی تشریح اگلی عبارت کی تشریح کے ساتھ ہے۔

بل النزاع في أنّه كما أن للعالِم مِنَّا عِلمًا هو عرض قائم به زائد عليه حادث، فهل للصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه، وكذا جميعُ الصفاتِ، فأنكره الفلاسفةُ والمعتزلة وزعموا أنّ صفاتِه عين ذاته بمعنى أن ذاته يسمّى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما، وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك، فلايلزم تكثّرفي الذات والاتعدّد في القدماء و الواجبات، والجواب: ما سبق مِن أن المستحيل تعدُّدُ الذوات القديمة وهو غير لازم.

ترجمه: بلكر جفر اس ميں ہے كہ س طرح ہم ميں سے عالم كے ليے ايباعلم ہے جوعرض ہے جواس كے ساتھ قائم ہے(اور)اس کے مغہوم پرزائدہ (اور) حادث ہے تو کیا صالع عالم کے لیے ایساعلم ثابت ہے جومفت ِ ازلیہ ہو (اور)اس کے ساتھ قائم ہو (اور)اس کے مفہوم پرزائد ہواوراس طرح تمام صفات ، تو فلا سفہ اور معتزلہ نے اس کا اٹکار کیا ہے اور گمان کیا ہے کہ بے شک اس کی صفات بعینہ اس کی ذات ہیں، بایں معنی کہ اس کی ذات ہی کو معلومات كے ساتھ تعلق ہونے كے اعتبارے عالم كہاجاتا ہے۔ اور مقدورات كے ساتھ تعلق ہونے كى حيثيت سے قادر کہا جاتا ہے وغیرہ، پس ذات میں کشرت کا ہونالازم نہیں آئے گا اور نہ قد ماءاور واجبات میں تعدد (لازم آئے گا)۔اورجواب وہ ہے جوگذر چکا کہ حال ذوات قدیمہ کامتعدد ہونا ہے اوروہ لازم ہیں آتا۔

محل مزاع كي تعيين: قوله: وليس النزاع الخيم الله من جمار ااورمعتز له كاجواختلاف ذكركيا كياب صفات کے بارے میں کہ ہم لوگ علم وقدرت وغیرہ کواللہ تعالی کے لیے ثابت مانتے ہیں اور معتز لہ انکار کرتے ہیں۔اس بارے میں کسی کو بیر خیال ہوسکتا ہے کہ جارا اور معتزلہ کا ختلاف اس علم اور قدرت وغیرہ میں ہے جو کیفیات اورملکات کی جنس سے ہیں، حالال کمالیا ہیں ہے اس لیے شارح" یہاں سے اس خیال کی اصلاح فر مارہے ہیں۔ کیفیت اور ملکہ کی تعریف اور دونوں میں نسبت: شارائے کے کلام کی تشریح سے پہلے ہیہ بات ذہن میں رے کہ کیفیات ان اعراض کو کہا جاتا ہے جومقولہ کیف کے بیل سے ہوں۔ اور ملکات ملکہ کی جمع ہے اور ملکہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جونفس میں راسخ ہولیعنی جلدی زائل ہونے والی نہ ہو۔اور بیہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی کام بار بارکیا جائے اور نفس اس کا خوگراورمشاق ہوجائے اور جو کیفیت جلدز ائل ہوجاتی ہے اس کوحال كہتے ہيں۔(معين الفلنفه: ٨٠) ال تفصيل سے معلوم ہو كيا كه كيفيات اور ملكات ميں عموم خصوص مطلق كى نسبت ب کیفیات عام ہے اور ملکات خاص۔

اس کے بعد عبارت کی تشریح میہ کہ شارح" فرماتے ہیں کہ جمارے اور معتز لہ کے درمیان کلِ نزاع وہ علم اور قدرت نہیں جومن جملہ کیفیات اور ملکات کے ہے کیوں کہ ہمارے مشائخ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اللہ تعالی ی ہیں اور ان کے لیے حیوۃ ازلیہ ہے جونہ عرض ہے اور نہ تھیل البقاء (جس کی بقاء محال ہو) اور اللہ تعالی عالم ہیں اور ان کے لیے علم ازلی ہے جو ہرفی کومحیط ہے جو نہ عرض ہے اور نہ تعیل البقاء (جس کی بقاءمحال ہو)اور نہ وہ مروری ہے نہ ہی ای طرح تمام صفات کے ازلی اور قدیم ہونے کی تصریح فرمائی ہے اور عرض اور سحیل البقاء ہونے کی فعی کی ہے۔ اور کیفیات و ملکات اعراض کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے حاوث ہیں پس جوعلم اور قدرت کیفیات اور ملکات کے قبیل سے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ان کی فعی پر ہمار ااور معزز لہ کا اتفاق ہے۔

اختلاف اس میں ہے کہ جس طرح ہم میں ہے کی مالم ہونے کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اس کے لیے ایسا علم ہے جوع ض ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی ذات کے منہوم سے ذائد ہے اور حادث ہے تو کیا ای طرح مانع عالم کے لیے (۱) علم اور قدرت وغیرہ کی صفات ثابت ہیں جو از لی ہوں اور واجب تعالی کے ساتھ قائم ہوں اور اس کے منہوم سے زائد ہوں؛ تو فلا سفہ اور معتز لہ اس کا اٹکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات واجب تعالی ہیں کے عالم اور قادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور قدرت نام کی کوئی حقیق صفت اس کے ساتھ قائم ہے بلکہ واجب تعالی کا عالم اور قادر ہونا ایک اعتباری وصف ہے ، ذات واجب تعالی کا معلومات کے ساتھ قائم ہونے کے اعتبار سے اس کو قادر کہا جاتا ہے اس کو قادر کہا جاتا ہے اس کو قادر کہا جاتا ہے اس کو سے دار کہا جاتا ہے۔ سے اس کو سے دار کہا جاتا ہے۔ سے اس کو سے دار کہا جاتا ہے۔ سے اس کو سے دار کہا جاتا ہے۔ مفات متعدد ہیں ہیں آگر صفات کو عین ذات مائے جو اس و ذات ہوں قود اس باری تعالی علی میں قدر اور تکر لازم آئے گا۔

جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ صفات جب اعتباری اوراضافی ہیں توان میں تکثر وتعدد سے ذات میں تکثر وتعدد کی سید

لازم بيس آ ڪا۔

قديم مانے سے سيلازم بيس آتا، بلكه اس سے صفات قديمه كا تعدولازم آتا ہے اور سيمال بيس ہے۔ ويلزُمُكم كونُ العلمِ مَثَلًا: قدرة، وحيوة، وعالما، وحيا، وقادرا، وصانعا للعالَم، ومعبوداً للخلق، وكونُ الواجِبِ غيرَ قائمٍ بذاته إلى غير ذلك من المحالات.

قرجمه: اورتم كولازم آئے گامثلا عم كاقدرت جونا اور حيات جونا ، اور عالم جونا ، اور كى جونا اور قادر جونا اور عالم كاصالع موناءاور مخلوق كامعبود مونااورواجب كابذات خودقائم ندمونا وغيره جومحالات ميس سي ميس-معتر لهاورفلاسفه کے قد جب پراعتراض: قوله :ويلزم النع :بياشاعره کی طرف معتر لهاورفلاسفه پر اعتراض ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ صفات کوعین ذات ماننے سے بہت سے محالات لازم آئیں گے مثلاً صفیت علم كاقدرت مونا اورحيوة موناءاور عالم موناءاورى موناءاور قادر جونا ،اور صالع للعالم مونا ،اورمعبور تخلق موناءاور واجب تعالی کاغیرقائم بذاته بموناوغیره ، کیوں کہ صفات جب عین ذات واجب بہوں گی اور دونوں میں مکمل اتحاد ہوگا ص توبيركهنا في موكا كه مثلاً:

" وعلم ذات واجب ہے، لیعنی دونوں ایک ہیں''۔ (بیر پہلامقدمہ لیعنی صغری ہوا) اسی طرح بیر کہنا بھی سے ہوگا

''ذات واجب: قدرت ہے،اور خوۃ ہے، اور عالم ہے، اور ی ہے اور قادر ہے،او رصالع عالم ہے، اورمعبود تخلق ہے' ، لیعنی ذات واجب اور ندکورہ اساءسب ایک ہیں، (بیدوسر امقدمہ یعنی کبری ہوا)

يس ان دونو ل كوملاني سے لازم آئے گا علم كا قدرت جونا ، اور حلى قرمونا ، اور عالم جونا ، اور حى جونا ، اور قادر ہونا،اورصانع عالم ہونا،اورمعبود تخلق ہوناوغیرہ، کیوں کھی کے متحد کامتحد ہی کامتحد ہوتا ہے۔

اور واجب كاغير قائم بذاته مونااس طرح لازم آئے گا كه صفات تمام كى تمام غير قائم بذاته ہے پس جب صفات عین ذات واجب ہوں کی توبیہ متلزم ہوگا ذات واجب کے غیر قائم بذاتہ ہونے کو۔

(أزليةً) لا كما يزعم الكرامية مِن أنّ له صفاتٍ لكنها حادثة لاستحالةٍ قيام الحَوادثِ بـذاته (قائمةً بذاته) ضرورة أنه لامعنى لصفة الشيء إلاما يقوم به، لا كما يزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائمٌ بغيره، لكِنَّ مرادَ هم نَفْي كونِ الكلامِ صفةً له، لاإِثباتُ كونِه صفة له غيرَ قائم بذاته.

ترجمه :جواز فی ہیں۔ایانہیں ہے جیا کہ کرامیگان کرتے ہیں کہ بے شک اس کے لیے صفات ہیں گین وہ

مادث ہیں، حادث کا قیام اس کی ذات کے ساتھ محال ہونے کی وجہ سے، جو قائم ہیں اس کی ذات کے ساتھ، اس مات سے بدیجی ہونے کی وجہ سے کہ بھی کی صفت کے کوئی معنی نبیل ہیں سوائے اس کے کہ جو بھی سے ساتھ قائم ہو، ابالبیں ہے جبیا کرمغز لے کمان کرتے ہیں کہ بیٹک وہ متکلم ہے ایسے کلام کی وجہ سے جواس کے علاوہ کے ساتھ قائم ہے بین ان کی مراد کلام کے صفت ہونے کی نفی کرنا ہے اللہ تعالی کے لیے، نہ کہ اس کے صفت ہونے کو ثابت کرنا الله تعالى كے ليے اس حال ميں كدوه اس كى ذات كے ماتھ قائم ندہو۔

نوله: ازلیة ،بیصفات کی پہلی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے لیے جوصفات تابت ہیں وہ از لی ہیں۔ایانہیں ہے جياكه كراميه كمان كرتے ہيں كماللدتعالى كے ليصفات ہيں كين وه عادث ہيں۔ لا ستحالة قيام الحوادث ي لاكما ينوعم الكواميه كي وليل ب- يعنى كراميكايد فيال اس ليح نبيس بكم مفات اكر مادث مول تو الله تعالى كانت كے ساتھ حوادث كا قيام لازم آئے گااور حوادث كا قيام الله تعالى كى ذات كے ساتھ كال ہے۔ كراهيه: بيابوعبدالله محمر بن كرام كاصحاب وتبعين كالقب ب، بيلفظ دوطرت يرها جاتا بهايك توركز اميه

كاف كے زيراورداكى تخفيف كے ساتھ، دوسرے كر اميدينى كاف كے زيراورداكى تشديد كے ساتھ (النمراس) فوله: قائمة بذاته : يرصفات كى دوسرى صفت باور ضرورة اندالخ برصفات كواجب تعالى كى ذات كے ماتھ قائم ہونے كى دليل ہے جس كا حاصل بيہ كمكسى فى كى صفت دى ہوتى ہے جواس فى كے ماتھ قائم ہو پی علم وقدرت وغیرہ جن کواللہ تعالی کی صفات کہا گیا ہے لا محالہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گی۔

فوله: لا كما يزعم المعتزلة: ايانبين بجيمامعزله كمان كرتي بي كالله تعالى متكلم وبي ، مراس كا مطلب ينبيل بككلام الله تعالى كى اليى صفت بجوال كساته قائم به بلكهاس كامطلب بيب كهالله تعالى مثكم بيں ايسے كلام كى وجدسے جواللہ تعالى كے علاوہ كے ساتھ قائم ہے مثلاً لوح محفوظ كے ساتھ يا حضرت جرئيل

علیالسلام کیماتھ یا جی الفیلے کے ساتھ۔

لوك، وموادهم الخ: يرايك سوال مقدر كاجواب بصوال بيب كمعتز لدتوصفات كاا نكاركرتي بي اوران كو مین ذات مانتے ہیں، پھروہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی متعلم ہیں اس کلام کی وجہ سے جواس کےعلاوہ کے ساتھ قائم ہے؟ كيول كداس كامطلب توييهوا كدوه كلام كوصفت مانتے ہيں ، مكر الله تعالى كے ساتھ قائم نہيں مانتے بلكه الله کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قائم مانتے ہیں ، نیزیہ بات تو بدیمی البطلان ہے کہ صفت کسی کی ہواور قائم کسی اور کے

-yest

جواب كا حاصل يد ب كمعز له كامقصداس س كلام كصفت مونے كا انكاركرنا ب، نه كمال كوالله تعالى کی صفت ثابت کرنادر آں حالیکہ دواس کے علاوہ کے ساتھ قائم ہو۔

ولمّا تمسَّكتِ المعتزلة: بأن في إثباتِ الصفات إبطالَ التوحيد لِمَا أنَّها موجوداتُ قديسمة مغايرـةً لذاتِ الله تعالى، فيلزَمُ قِدَمُ غيرِ الله تعالى، وتعَدُّدُ القدماءِ؛ بل تعدَّدُ الواجب لذاته على ما وقعتَ الإشارة إليه في كلام المتقدمين، والتصريح به في كلام المتاخرين: مِن أَنْ واجبَ الوجودِ بالذاتِ هو اللَّهُ تعالَى وصفاتُه، وقد كَفَرتِ النصارَى بإثباتِ ثلثة من القُدَماء فيما بال الشمانية أو أكثر؟ أشار إلى الجواب بقوله: (وهي لاهوو لا غيرَه) يعني أنَّ صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم قِدَمُ الغير والاتكثرُ القدماء.

الفات : هي لا هو: دوچيزول مي اتحادكو بتانے كے ليے 'هُوَ هُوَ" يا' 'هِيَهِي "بولتے بي قرآن ياك مي ے: "قالت كانه هو" (المل:٣٢) اور جب اتحاد كافي كرتے بي تو" هو لا هو" يا "هى لا هو "كتے بي للندااس كمعنى يدين كردونول مين اتحادثين إلى الغيره: اس كى تقدير: هسى لا غيره بالين دونول من غیریت (مغامرت واختلاف) نہیں ہے۔

ترجمه :اورجب كمعتزلدني استدلال كياب باي طور كمصفات كوثابت كرفي مي توحيدكو باطل كرنابال وجہ ہے کہ وہ (صفات) ایسے موجودات ہیں جوقد ہم ہیں (اور) الله تعالی کی ذات کے مغائر ہیں کہی لازم آئے گا غيرالله كاقديم مونا اورقد ماء كامتعدد مونا؛ بلكه واجب لذاته كامتعدد مونا، اس بناير جس كي طرف اشاره واقع مواب متقدین کے کلام میں ،اورجس کی تصریح واقع ہوئی ہے متأخرین کے کلام میں کہ واجب الوجود بالذات وہ الله تعالی اوراس کی صفات ہیں۔

اور تحقیق کہ نصاری کا فرہو گئے تین قد ماء کو ثابت کرنے کی وجہ ہے ، پس آٹھ یا اس سے زیادہ (کو ثابت کرنے والوں) کا کیا حال ہوگا،تو ( ماتنؓ نے )اس کے جواب کی طرف اشار ہ فر ماما سے اس قول ہے'' اور وہ 'وہ نہیں ہیں (لیعنی دونوں ایک نہیں ہیں)اور نہاس کے سواہیں 'لیعنی اللّٰد نعالی کی صفات نہ تو عین ذات ہیں اور نہ غیر ِ ذات، بس غیرالله کاقدیم ہونالازم نہیں آئے گااور نہ قد ماء کامتعدد ہونا۔

صفات كي في يرمعتر له كااستدلال اوراس كاجواب: قوله: ولما تمسكت المعتزلة الخنيه لما شرطیہ ہاوراس کی جزا" اسار إلى الجواب " ہجو پانچویں سطر میں ہے۔ اوراس عبارت سے شارت بہتانا عاج بین کرا مے جومتن آرہا ہے 'وهسی لاهو و لاغیسرہ ''اس کے ذریعہ ماتن رحمہ اللہ نے معتز لہ کے ایک استدلال کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وہ استدلال بیہ ہے کیمعتز لدصفات کی تفی پر بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے صفات کا اثبات توحید کے منافی ہے، کیوں کہ اگر اللہ تعالی کے لیے ایسی صفات ثابت مانی جائیں جوعین ذات نہ ہوں بلکہ ذات ے منہوم سے زائد ہوں ، تولامحالہ وہ ذات واجب تعالی کے مغائر ہوں گی ، نیز وہ حادث تو ہوئیں سکتیں ، کیوں کہ اللہ نغالی کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہے تو لامحالہ دہ قدیم بھی ہوں گی ، پس لازم آئے گاغیر اللہ کا قدیم ہونا اور قدماء كامتعدد مونا، بلكه واجب لذاته كامتعدد مونا بهى لازم آئے كاكيول كه بہت سے حضرات صفات كو واجب بھى مانتے ہیں جیسا کہ متفر مین کے کلام میں اس طرف اشارہ ہے اور بعض متاخرین کے کلام میں اس کی تصریح ہے، اور غیر الله کوقدیم ماننا اورقدیم یا واجب لذاته کے متعدد ہونے کا قائل ہونا تو حید کے منافی ہے چناں چہنصاری تین قد ماء كوثابت كرنے كى وجهست كافر موئے جيما كرار شاد بانى ب: لَفَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْقَةٍ (المانده: ۷۳) توان لوگول کا کیا حال ہوگا جوآ ٹھ یااس سے زیادہ قد ماءکو ثابت کرتے ہیں۔

لیں مائن "نے اپنے قول 'وهی لاهوو لاغیره "سے ای کے جواب کی طرف اشاره کیا ہے۔ قوله: على ما وقعت الإشارة. اس بنايرجس كى طرف الثاره واقع بواج متقديين ككلام بس اورجس كاتفري واقع موئى بيمتأخرين ككلام بير

ما قبل میں المقدیم کی شرح کے تحت صفحہ ۲۲۸ پریہ بات گذر چکی ہے کہ بعض متقد مین نے واجنب اور قدیم دونول کومترادف کہا ہے تو اس سے صفات کا واجب ہونا اشارة معلوم ہوتا ہے ۔ او ربعض متاخرین جیسے امام میدالدین ضریری اوران کے متبعین کے کلام میں تضریح ہے کہ واجب الوجود لذات الله تعالی کی ذات اوران کی مغات بین، آبن سے صفات کا واجب لذائد ہونا صراحة معلوم ہوتا ہے۔

قوله : فسمابال الشمانية أو أكثر : اشاعره كنزد يك صفات وهيقيد سات بين علم، حيوة ، قدرت مع ،بھر،ارادہ،اورکلام،اور ماتر پیربیہ کے نز دیک آٹھ ہیں،سات تو یہی ہیں اور آٹھویں صفت تکوین ہے اور بعض آٹھ سے بھی زیادہ کے قائل ہیں، وہ لوگ تخلیق ترزیق ،احیاء،امات، وغیرہ کو بھی صفات بھیقیہ میں شارکرتے ہیں۔ زات دصفات میں نه عینیت (اتحاد) ہے نه غیریت: قوله :وهبی لاهوو لاغیرہ،اس میں۔هی مميركامرجع صفات ہاور هسوخمير كامرجع ذات واجب تعالى ہے، اور مطلب بيہ ہے كہ صفات نہ توعين ذات ہيں اوراس جواب کی دوسری تقریر بھی ہے جس کوشار ح" اسکلے صفحہ پر و الأولسی أن يقال الخ سے ذکر کریں مے ان بھال الخ سے ذکر کریں مے اس جا ہاں کو بیان کردیتے ہیں، تا کہ دونوں کا فرق آسانی سے بھھ میں آسکے۔

دوسری تقریر: دوسری تقریریدی کئی ہے کہ مطلقا قدماء کا تعدد وتکور محال نہیں ہے بلکہ قدماء متغائرہ لینی ذوات وقدیم کا تعدد کا زم نہیں آتا؟ کیوں کہ قدیمہ کا تعدد کا زم نہیں آتا؟ کیوں کہ صفات اور ذات واجب تعالی میں اس طرح خود باہم صفات میں تغایر نہیں ہے، کس صفات کے قدیم ہونے سے زیادہ قدماء کا تعدد وتکور لازم آئے گائیکن ریتعدد محال اور تو حید کے منافی نہیں ہے۔

اس تقریر کا حاصل بیہ ہے کہ صفات قدیمہ کو ثابت مانے سے قدماء کا تعدُّ دو تکوُّر اگر چہ لازم آتا ہے کیکن بیہ توحید کے منافی قدیمہ کو ثابت توحید کے منافی تدیمہ کو ثابت مانے سے اور وہ صفات قدیمہ کو ثابت مانے سے لازم نہیں آتا۔ (الہمراس)

خلاصہ بیک تقریر میں تو تعدداور تکثر کے لزوم ہی کا انکار ہے،اور دوسری تقریر میں تعدد و تکثر کوشلیم کر کے اس کے محال اور تو حید کے منافی ہونے کی فئی کی گئی ہے۔

تسنبيه: شارح" في ماتن" كقول" وهي لا هو و لاغيره "كومعزله كاستدلال كجواب كطرف

شرح العقائد النسفية

اشاره قراردیا ہے جس کا مطلب بظاہر ہیہ ہے کہ ماتن "کا یہ ول معز لدے استدلال کا کمل جواب نہیں بلکداس میں جواب کی طرف صرف اشارہ ہے؛ تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ شارح" نے یہ کیوں فر مایا اور اس کو کمل جواب کیوں نہیں كا؟ خلاصديدكه أمشار إلى البحواب بقوله كے بجائے أجاب بقوله كيول ليس كها؟

اس كا جواب بيه ب كه دراصل ماتن "كامقصداب اس قول سے صفات كى نوعيت اور ذات واجب تعالى كماتهاك كيعلق كى كيفيت كوبيان كرناب، نه كم معزله كاستدلال كاجواب دينا، كيون كه ماتن في غيريت ک فعی کے ساتھ عینیت کی بھی نفی کی ہے حالا تکہ عینیت کی فعی کا جواب سے کوئی تعلق نبیں ہے، نیز جواب کے ممل ہونے کے لیے صفات اور ذات میں غیریت کی نفی کے ساتھ خود صفات میں باہم غیریت کی نفی بھی ضروری ہے طالال کہ ماتن نے صرف صفات اور ذات میں غیریت کی فعی کی ہے۔ پس اگر ماتن کا مقصد جواب دینا ہوتا تو صر ف غیریت کی تفی پراکتفافر ماتے اور ذات وصفات میں غیریت کی نفی کے ساتھ خود صفات میں تغایر ہونے کی بھی نفی فرماتے، کیکن ایبانہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماتن کا مقصد جواب دینانہیں ہے، البتداس سے جواب بھی معلوم بوجاتا باس كيشارح في أجساب بقوله كربجائ ،أشسار إلى الجواب كهالين اس من جواب ك طرف اشاره ب، (النمراس)

والنصاري وإن لم يُصرِّحوا بالقدماءِ المتعايرةِ لكِنْ لَزِمهم ذلك؛ لأنَّهم أَثْبَتُواالَّاقانيمَ الشَّلثةَ: هي الوجودُ، والعلم، والحيوةُ، وسمُّوها الأبُّ، والإبنَ، وروحَ القُدسِ، وزعموا أَنَّ أُقنومَ العلم قدانتقل إلى بدن عيسلى عليه السلام، فَجَوِّزُو االانفكاكُ والانتقالَ فكانت ذواتٍ متغايرةً.

ترجمه : اورنصاری نے اگر چدا بیے قدماء کی تصری نہیں کی ہے جو باہم متفائر ہوں الیکن ان کو یہ بات لازم آتی ہےاس لیے کہ انہوں نے تین اصول کو ثابت کیا ہے جو وجوداورعلم اور حیات ہیں اور ان کا نام رکھا ہے آب، ابن اور روح القدس، اور ممان كياب كرب فنك اقنوم علم حضرت عيسى عليه السلام كے بدن ميں منتقل موكيا، پس انہول نے جدا ہونے اور منتقل ہونے کو جائز قرار دیا۔ پس وہ ایک دوسرے کے مفائر ذوات ہول مے۔ م ابق جواب براعتر اض اوراس کا جواب : قوله : والنصادى الخ نيه ايك اعتراض مقدر كاجواب ب ما بل میں و هی لا هو و لاغیره کے در بعد معتزله کے استدلال کا جوجواب دیا میاہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ ہم کو بیہ بات تسليم ہے كەقد ما مكا تعدد تو حيد كے منافى ہے كيكن صفات قديمه كااثبات تعدد قد ما وكومتلزم ہے يہم كوتسليم بيل، کیوں کہ تعدد موتو ف ہے تغایر پر۔اور صفات اور ذات واجب تعالیٰ میں ،اس طرح خود صفات میں باہم غیریت ---

الفوائد البهية شرح اردو

نہیں ہے۔ تواس پر بیاعتراض وار دہوتا ہے کہ اگر تعدُّ د تغایر پرموقوف ہے تو نصاری کی تکفیر بھی تھے نہ ہوگی؛ کیوں کہ وہ لوگ جن تین قد ماء کے قائل ہیں ان میں وہ تغایر نہیں مانتے ،کیکن اللہ تغالی نے ان کی تکفیر کی ہے اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ تعدد تغایر پر موقوف نہیں ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ نصاری جن تین قد ماہ کے قائل ہیں ان میں تغایر کی اگر چہ انہوں نے تصریح نہیں کی ہے، کین ان کے کلام سے ان میں تغایر لازم آتا ہے کیوں کہ انہوں نے تین اقایتم کو ثابت کیا ہے اور وہ وجود، اور علم ،اور حیوۃ ہیں ان میں سے اول کا نام انہوں نے آب رکھا ہے اور دوسرے کا ابن ،اور تیسرے کا روح القدی ،اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسر القوم (لیعنی اقنوم علم) حضرت عیسی علیہ السلام کے بدن میں منتقل ہو گیا ہے۔ پس انہوں نے آئی مثلاثہ باہم متفائر ہوں گے،اوران کا قائل ہونا قد میں انفکاک اور انتقال کو جائز قرار دیا ہے لہذا ہے اقایتم ثلاثہ باہم متفائر ہوں گے،اوران کا قائل ہونا ہوگا۔ اور یہ متلزم ہے قد ماء کے تعدد وتکثر کو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تغایر وہاں متحقق ہوگا جہاں انفکا کے ممکن ہواور نصاری اقانیم ثلاثہ میں انفکا کے کوجائز قرار دیتے ہیں لہذاوہ باہم متغایر ہوں گے اور ان کا قائل ہونا قد ماء کے تعدد کومتلزم ہوگا (النبر اس)

فائدہ : اَقائیم جمع ہے اُقنوم کی جس کے معنی اصل اور بنیا دی جزء کے ہیں۔ اور اَقائیم ثلاثة سے مراد: وجود، علم ، اور حلح قالی جمع ہے اُقنوم کی جس کے معنی اصل اور بنیا دی جزء کے ہیں۔ اور اَقائیم ثلاثة سے مراد: وجود اُللم ، اور حلح قالے ہے۔ اور نصاری ان تبین صفات یا اجزاء کو ذات واجب تعالی کاعین مانے ہیں (ان کے نزدیک خدائی کے تبین اجزاء ہیں کو جنوں صفات کے ذریعہ کل کا نئات وجود میں آئیں ہیں ہیں ہیں ہیں گا تات وجود میں آئیں ہیں ہیں گا تا ہے ہیں۔ (النمر اس)

ولِقائلٍ أَنْ يَمْنع توقَّفَ التعدّدِ والتكثّرِ على التغايرِ بمعنى جوازِ الانفكاكِ ؛ للقطع بأنّ مراتب الأعداد من الواحد والإثنينِ والثلثةِ إلى غير ذلك متعدّدة ومتكثّرة مع أنّ البعض جزء من البعض، والجزء لايُغاير الكلّ. وايضاً لايتصوَّرنزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعدّدِها متغايرة كانت أو غيرَ متغايرةٍ.

ترجمه : اور کسی کہنے والے کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ تعلیم نہ کرے تعددادر تکثر کے موقوف ہونے کو تغایر پرجوانفکاک (جدائیگی) کے ممکن ہونے کے معنی میں ہاس بات کے قطعی ہونے کی وجہ سے کہ اعداد کے مراتب یعنی ایک ، اور دو، اور تین وغیرہ متعدد ہیں (اور) کثر ت والے ہیں ، باوجوداس کے کہ بعض بعض کا جزء ہے اور جزء کل سے جدانہیں ہوتا ، اور نیز اہل سنت کی طرف سے کسی قتم کے اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا صفات کے اور جزء کل سے جدانہیں ہوتا ، اور نیز اہل سنت کی طرف سے کسی قتم کے اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا صفات کے اور جزء کل سے جدانہیں ہوتا ، اور نیز اہل سنت کی طرف سے کسی قتم کے اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا صفات کے احتلا

مفرادرمتعدد ہونے میں (خواہ) وہ باہم متفائر ہوں یاغیرمتفائر۔

ایک اعتراض اوراس کا جواب: قوله : و لقائل آن یمنع : ماتن نے اپنولو هی لاهو و لاغیره کے زریج جس جواب کی طرف اشاره فر مایا تھا اس کی جوتقریر شارح" نے ماہل میں ذکر فرمائی اس پرایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ یہاں سے ای کوذکرکررے ہیں

اعتراض کی تقریرے پہلے میہ بات ذہن میں رہے کہ جواب کی تقریر میں بیکہا گیا تھا کہ تعدداور تکثر موتو ف عنارير اوروالسمارى وإن لم يصرحوا الغ عيجوجواب ديا كياس كاماصل يقاكرتناروال تحقق موكاجهال انفكاك ممكن مورتوان دونول باتول كاحاصل بيرموا كه تعدداورتكر موقوف بي تغاير بمعنى جواز انفكاك ير یے مہلی تقریر کا حاصل ،اس پر بیاعتراض ہے کہ کس کہنے دالے کے لیے بی مخائش ہے کہ وہ کہے کہ ہم تشکیم مہیں كرتے تعدداورتكم كےموقوف ہونے كوتغامريعن انفكاك كے جائز ہونے ير؛ كيول كەمراتب اعدادمثلاً: ايك، دو، تین دفیرہ ان میں تعد داور تکو پایاجا تا ہے، لینی پیسب مختلف اعداد ہیں، ایبانہیں ہے کہ بیسب ایک ہی عدد کے علف نام ہوں لیکن اس کے باوجودان میں تغامر جمعنی جواز انفکاک محقق نہیں ہے، کیوں کہان میں سے بعض بعض كاجر ميمثلا ايك دوكاجز و باوردوتين كااورتين جاركاءاورجز وكل سے جدانبيں موسكتا، ورنكل وكل نبيس رب كا-عدد کی تعریف اور ایک عدد ہے یا ہیں؟قول ، من الواحد : شارح " کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھی عدد ہے، سوجاننا چاہئے کہ ایک کے عدد ہونے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک ایک عدد نہیں ہے وہ لوگ عدد کی تعریف کرتے ہیں: نصف مجموع الحاشیتین ، لینی عدودہ ہے جواینے دونوں جانبول کے عدد کے مجموعه كانصف ہو، مثلاً: دوكو ليجئے ، ال سے پہلے ایك ہے اور اس كے بعد تين \_ اور دونو ل كامجموعه چار ہوتا ہے اور دو ال کانصف ہے، ای طرح تین سے پہلے دو ہے اور اس کے بعد چارہے اور دونوں کا مجموعہ چے ہوتا ہے اور تین اس کا نصف ہے،ای طرح ایک کےعلاوہ ہرعددا ہے دونوں طرف کے اعداد کے مجموعے کا نصف ہوتا ہے۔اور ایک کے اندریہ بات بیں پائی جاتی ؛ کیوں کہاں سے پہلے چھیں ہاں لیےوہ عدد بین ہے۔

اور بعض لوگ ایک کو بھی عدد مانتے ہیں۔ان کے نزد یک عددوہ ہے جوشار میں آئے خواہ اس میں تعدد ہویا

نه جواور خواه وه مركب موياغير مركب بعض نے اس رائے كورائ قرار ديا ہے (رحمة الله الواسعد :١٩٤١) پس شارح " کی بیعبارت یا توراخ قول پر بنی ہے یا تغلیب پراور تغلیب پر۔ بنی ہونے کا مطلب بیہ کہ ایک کے علاوہ تمام مراتب چونکہ اعداد ہیں اس لیے تغلیبا ایک کوجمی اعداد میں سے شار کرلیا گیا (الخیالی: ۸۷)۔

برعددو صداتون (اكائيون) سے مركب موتا ، قوله: مع أن البعض جزء من البعض :اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ ہرعدداپنے سے اوپر والے عدد کا جزء ہوتا ہے مثلاً دو تین کا اور تین چار کا ، حالال کہ بیر بات متفق علیہ اور مسلم ہے کہ مراتب اعداد میں سے ہر مرتبہ وحدات (اکائیوں) سے مرکب ہوتا ہے مثلا دونام ہے دوایک ایک کے مجموعہ کا، اور تین نام ہے تین ایک ایک سے مجموعہ کا، نہ کہدواور ایک کے مجموعہ کا، اس طرح دس نام ہاں وحدات (دس ایک ایک) کے مجموعے کا، نہ کہ دو پانچ، یا چاراور چیر، یا نو اور ایک یا دو چاراور دو کے مجموعے کا، یہی

حال دیگراعداد کا ہے کہوہ سب وحدات (اکائیوں) سے مرکب ہوتے ہیں۔ اس اشكال كالبعض نے يہ جواب ديا ہے كہ شارح" كى مراد جزء سے جزء مقوم مبيں بلكہ جزء عرفی ہے اور تين كا جزءِ مقوم اگرچه دونيس ہے، بلكہ تين وحدات ہيں؛ ليكن دونين كا جزءِ عرفی ہے ليعنی عرف ميں دوكونين كا جز سمجھا جا تاہاور بیکهاجاتا ہے کہ مثلا: تین نام ہے دواور ایک کے جموعہ کا،اور چارنام ہے تین اور ایک کے مجموعہ کا،اور چار نام ہے تین اور ایک کے مجموعہ کا یا دواور دو کے مجموعہ کا۔پس دو تین کا اور تین چار کا جزءِ عرفی ہے اگر چہ جزءِ مقوم ہیں

ے، (حاشید ملاعبدالحکیم علی الخیالی ص۸۷)

وأيه الا يتصور الخ: ال كاعطف للقطع يرب، اوربي تعدد وتكثر كتفاير بمعنى جواز انفكاك يرموتون ہونے کو تنکیم نہ کرنے کی دوسری وجہ ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے بعض کے نزدیک صفات وهیقید کی تعدادسات، بعض کے زدیک آٹھ اور بعض اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے كهصفات كى كثرت اورتعدد ميں اہل سنت والجماعت كاكوئى اختلاف نہيں ہے، بلكہ وہ سب صفات ميں تعدد وتكثر كو تتلیم کرتے ہیں خواہ وہ متغائر ہوں یا متغائر نہ ہوں ،لہذا تعدداور تکثر کو تغایر بمعنی جوازِ انفکاک پرموقو ف قرار دینا تھے

قولیه متعددة و متكثرة: مطبوعه خول میں بغیر حرف عطف کے ہے، اور مخطوطات میں حرف عطف كے ساتھ ہے، سیچے مخطوطات سے کی گئی ہے۔

فالأولى أن يقال: المستحيل تعدّدُ ذواتٍ قديمةٍ، لا ذاتٌ وصفات، وأن لا يُجترأعلى القول بكون الصفات واجبةَ الوجود لذاتها، بل يقال هي واجبةٌ لا لغير ها بل لِمَا ليس عينها و لاغيرَها: أُغْنِي ذاتَ الله تعالى وتقدَّسَ، ويكونِ هذا مرادُ مَنْ قال: واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاتُه: يعنى أنها واجبة لذات الواجب تعالى وتَقَدَّس.

ترجمه : پس زیاده مناسب بیه که کهاجائے عال ذوات قدیمه کا تعدد به نه که ایک ذات اور چند صفات، اور جرأت ندكی جائے صفات كے واجب الوجودلذاتها مونے كے قول پر، بلكه كہا جائے كدوه (صفات) واجب ہيں (كين) اپنے غيرى وجه سے نيس، بلكه اس ذات كى وجه سے جوندلواس كى عين بندغير (يعنى جوندعين صفات ب ن فیر صفات ) میں مراد لیتا ہوں اللہ تعالی و نقترس کی ذات کو ،اوریہی ان لوگوں کی مراد ہوگی ،جنہوں نے کہا ہے کہ واجب الوجودلذاندوه الله تعالى اوراس كى صفات مين بيعنى بي تنك وه (صفات) واجب مين داجب تعالى ونقدس

قوله: فالأولى أن يقال : مات كجواب كالبلي تقرير برجواعتراض وارد بوتا تقااس كوبيان كرنے كے بعد اب شار فخفر ماتے ہیں کداولی میہ کے معتز لد کے استدلال کے جواب میں بیکها جائے کہ محال ذوات وقد یمہ کا تعدد ے، ندکدایک ذات اور چندصفات کا، یعنی قدیم ذات اگرایک ہواوراس کے لیے چندصفات قدیمہ ہوں توبیال

والتح رہے کہ بیہ ماتن کے جواب کی دوسری تقریر ہے جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس تقریر پر چوں کہ کوئی اعتراض واردہیں ہوتا ہے اس کیے شار کے نے اس کواولی قرار دیا ہے۔اس تقریر کا حاصل بہے کہ معتز لہ کے استدلال کے جواب میں مین کہا جائے کے صفات کوقد یم مانے سے قد ماء کا تعدد وتکو لازم نہیں آتا ہے جیسا کہ پہلی تقریر ش کہا گیا تھا، بلکہ بیکہا جائے کہاس سے قد ماء کا تعدداگر چہلازم آتا ہے کیکن بیتعدد محال نہیں ہے بلکہ محال قد ما ومتفائرہ لیعنی ذوات قدیمہ کا تعدد ہے ، اور صفات قدیمہ کواللہ تعالی کے لیے ثابت مانے سے بیلازم جیس آتا؛ کیوں کے صفات میں اور ذات واجب تعالی میں تغایر مہیں ہے،

فوله: وأن لا يجترأ: اس كاعطف أن يقال پر ب، ترجمه يه وگا" اوراولى يه كه جرأت نه كى جائے صفات کوواجب الوجودلذاتها کہنے پر، بلکہ بیکها جائے کہ'صفات واجب ہیں اس ذات کی وجہ سے جونہ عین صفات ہے

شاريخ كى اس عبارت كا مطلب بيه ب كه ايك توب واجب الوجو دلذات يعنى جوبذات خود واجب موراور ایک ہے واجب افیر ہ ایعنی جو بذات خود واجب نہ ہو ہلکہ وجوب کی صفت اس میں غیرسے حاصل ہوئی ہو! تو اولیٰ مید ہے کہ صفات کو واجب الوجو دلذا تہانہ کہا جائے بلکہ بیر کہا جائے کہ صفات واجب ہیں اللہ تعالی کی ذات کی وجہ ہے، لین ذات واجب نعالی اوراس کی صفات میں نه عینیت ہے نه غیریت اس لیے بینه کہیں گے کہ الصفات و اجبة لغيرها (صفات واجب بين اين غيرى وجدس) بلكدير بين كركه الصفات و اجبة لِمَا ليس عينها ولاغيرَ ها (صفات واجب ہیں اس ذات کی وجہ سے جونداس کی عین ہے نہ غیر ، لینی جونہ عین صفات ہے نہ غیر مفات) اس میں ماسے مراد ذات واجب تعالی ہے اور کیس میں جو تمیر ہے وہ ما کی طرف راجع ہے اور عینها

اور غیرها کی میرکامرجع صفات ہے۔

اورجن لوكول نے بيكها ب الواجب الوجود لذاته هو الله وصفاته" ( واجب الوجود لذاته الله تعالی اوراس کی صفات ہیں ) تو ان کی مراد بھی بہی ہوگی کہ صفات واجب ہیں ذات واجب تعالی کی وجہ سے نہ كه في نفسه اوربيال طور پركه للذاته كي خمير كامرجع الله تعالى كوقر اردياجائے نه كه الواجب كالف لام كوجو

تنبيه: واضح رہے كمثار فح كى عبارت ميں واجب الوجود كالفظ بغير الف لام كے ہے كيكن بعض دوسرے سخوں میں پیلفظ الف لام کے ساتھ ہے، نیز خودشار کر نے بھی پیچھے صفحہ ۳۵ پر ماتن کے قول 'القدیم' کی شرح میں اس کوالف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے بیکها جاسکتا ہے کہ یہاں پر شخفیف کے لیے الف لام کوحذف کردیا عیا ہے لہذا تقدر عبارت الف لام کے ساتھ ہوگی لین الو اجب الوجود لذاته الخ ۔ ( مخطوطات میں اس کے برعس ہے یعنی یہاں الف لام کے ساتھ اور صفحہ ۳۵ پر بغیر الف لام کے )

وأمًّا في نَفسِها فهي ممكنة ولا استحالة في قِدَم الممكن إذا كان قائما بذاتِ القديم واجباًب غيرَ منفصلٍ عنه، فليس كل قديم إلهّاحتي يلزَمَ من وجو دالقدماء وجودُ الألهة؛ لكنْ ينبغي أنْ يقال: إنّ الله تعالى قديمٌ بذاته موصوت بصفاتِه، ولا يُطلَق القولُ بالقدماء لثلايَذُهُب الوهمُ إلى أنّ كلا منها قائم بذاته موصوف بصفاتِ الألوهيّةِ.

ترجمه: اوربېرحال فى نفسه تووه (صفات) مكن بين اورمكن كوتديم بونے مين كوئى محال لازم بين آتا ب جب كدوه قديم كى ذات كے ساتھ قائم مو (اور) واجب مواس كى وجه سے (اور) اس سے جدانہ مو۔ پس برقد يم معبود نبيس ہے تاكہ چندقد يم چيزوں كے موجود ہونے سے متعدد معبودوں كا موجود ہونالازم آئے اليان مناسب ریہ ہے کہ کہا جائے بے شک اللہ تعالی قدیم ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے (اور) موصوف ہیں اپنی صفات كے ساتھ، اور قد ماء كے قول كا اطلاق نه كيا جائے تاكه وہم اس طرف نه جائے كه ان ميں سے ہرايك بذات خود قائم ہے(اور)الوہیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے،

صفات فی نفسه ممکن بین قوله : وأما فی نفسها : جب شارح فی مفات کے واجب لذاتها مونے کافی فر مائی توسوال بیدا ہوتا ہے کہ بالذات اور فی نفسہ صفات کو کیا مانا جائے؟ شارح (علامہ تفتاز الی) یہاں ہے اس كاجواب دية بي كرصفات في نفسه مكن بين اليكن ال پربياعتر اض موتا ب كه برمكن حادث موتا ب پس صفات کافی نفسہ ممکن ہونااس کے قدیم ہونے کے منافی ہے،اگر صفات فی نفسہ ممکن ہونے کے باوجود قدیم ہوں تو ممکن کا

تديم مونالازم آئے گاجو محال ہے۔

اس کاجواب شارح نے اپنے قول اولا استحالہ النے سے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کمن کا قدیم ہونا اس وقت محال ہے جب وہ واجب کے ساتھ قائم نہ ہواور اس کا صدور واجب تعالی سے بالاختیار ہوا ہو، نہ کہ بالا یجاب، اور صفات چونکہ واجب تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور ان کا صدور واجب تعالی سے بالا یجاب ہوا ہے؛ لہذا مفات کے فی نفسہ ممکن ہونے کے باوجود قدیم ہونے میں کوئی استحالے نہیں ہے۔(۱)

ہرقد میم النہیں ہوسکتا قولہ: فلیس کل قدیم اللها: یہ اتبل پر تفریع ہے بینی جب یہ معلوم ہو گیا کہ وکئی ہی فی نفہ ممکن ہونے کے باوجود قدیم ہوسکتا ، کیوں کہ اللہ ہونے کے لیے واجب لذاتہ ہونا ضروری ہے ، پس صفات قدیمہ کو ثابت مانے سے متعدد اللہ کا وجود لازم نہیں آئے گا؛ کیوں کہ صفات واجب لذاتہ ہونا ضروری ہے ، پس صفات قدیمہ کو ثابت مانے سے متعدد اللہ کا وجود لازم نہیں آئے گا؛ کیوں کہ صفات واجب لذاتہ انہا نہیں ہیں ؛ لیکن اس کے باوجود مناسب ہے کہ یہ کہا جائے ''اللہ تعالی قدیم ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور موصوف ہیں پی صفات کے ساتھ'' اور صفات پر قد ماء کا اطلاق نہ کیا جائے تا کہ کی کو بیوجم ذہو کہ ان صفات سے ہرا یک قائم بالذات ہے اور الوجیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے۔

(١) عفرت علامدانورشاه مميري لوراللدمرقده جومعقولات كامام تفرداس جواب مطمئن نيس بي چنال چفر ماتے ميں:

وإلى نفى الصفات ذهب المعتزلة ، زعما منهم أن الصفات إن لم تكن عين الذات ، قاما ان تكون واجبة ، أو ممكنة ، فعلى الاول يلزم تعدد الواجب ، وعلى الثاني يلزم الحدوث ، وقام التفتازاني بجوابه ، قلم يسوّشيئا ، غير أن قال : إنها ممكنة للاتها واجبة لغيرها : قلت : ان الامكان بالذات ، والاستحالة بالغير من منعترعات ابن سينا ، وكان الشئ عندقدما لهم إما واجبا ، أو ممكنا، وكان الواجب عندهم ما يوجد ازلا، وابدا، والممكن ما يوجد مرة ، وينعدم اخرى ، وما لايوجد ازلا، وأبدا، والدا، فهو ممتنع عندهم ، هكذا صرّح به ابن رشد،

فلما جاء ابن سينا، وراى أن بعض قواعدهم لا يوافق الشرع ،أراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا ، فاخترع الإمكان بالذات، والمستحيل بالفير ، فاطلاق الممكن بالذات ،مع الاستحالة بالغير انما يسوغ على مذهبه ،ولا يجب علينا تسليم اصطلاحه ،بل هي واجهة عندنا ،لكونها ضرورية الوجود ،وليست بحيث تو جدمرة ،وتنعدم اخرى ، فلاتكون ممكنة ، بقى أن وجوبها هذا بالنظر الى ماذا ؟

فدالك امرلم يخض فيه قدماء الفلاسفة، ولايعقل ،وذلك اعتبارذهني ،فإن الواجب بالغير إذاساوق الواجب بالذات في استحالة الانعدام،لم يسق بينهما كثيرفرق، إلاباعتبار اللهن ،وذلك ايضاً يبنى على اعتبار هذا الغير خارجا ،فلو اعتبرناه داخلا،عاد الى الواجب بالذات ،لكون الوجوب حينئذ من مقتضيات الذات ،دون الخارج،

وأما قولهم : إن القيام بالغير يلازم الاحتياج وهو مناط الإمكان فباطل أيضا لبنائه على قواعد ابن سينافإن نفس الإحتياج لا يوجب الامكان عندنا ، لانه عبارة عن وجودشىء مرة . وانعدامه اخرى فاذا لزمت تلك الصفات ذات الواجب ، لزوم الضوء لجرم الشمس، فقد و جدت مع الذات أزلا ،أبدا، ولم تنفك عنها في الخارج اصلا، فهي إذن واجبة على مذهبنا ، فإنالانقول : إلا أن الممكن ما ينعدم ويوجد النخ (فيض البارى ٤ : ٤ ٥ ٥)

ولِصُعُوبةِ هذا المقام ذهبتِ المعتزلةُ والفلاسفةُ إلى نَفَى الصفاتِ، والكراميةُ إلى نَفَى

قِدَمها، والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها.

ترجمه : ۔ اوراس مقام کے دشوار ہونے ہی کی وجہ سے معتز لہاور فلا سفہ گئے ہیں صفات کی فی کی طرف، اور كراميان كے قديم ہونے كى تفى كى جانب۔ اوراشاعرہ مجئے بيں ان كے غير ذات اور عين ذات ہونے ( دونوں ) کی فی کی طرف۔

مْرُوره مَسَكُ فَي مَثْكُلات باعب اختلاف: قوله: ولصعوبة هذا المقام: يهال عثارت يبتانا چاہتے ہیں کہ صفات کو ٹابت مانے کے بعد ریہ فیصلہ کرنا کہ صفات عین ذات ہیں یاز اکداز ذات ؟ اورز اکد ہونے ک صورت میں واجب ہیں یامکن؟ بہت مشکل اور دشوار مقام ہے، کوئی بھی صورت اشکال واعتر اض سے خالی ہیں ای وجہ سے اس باب میں اختلاف ہوا ہے، چناں چہ معتزلہ نے ان اشکالات واعتراضات سے کھبرا کر سرے سے صفات کے جوت بی کا انکار کردیاتا کہ ندر ہے بانس نہ ہے بانسری ، انہوں نے سوچا کہ صفات اگر ثابت مانی جائیں تودوحال سے خالی ہیں یا تو وہ حادث ہوں گی یا قدیم؟ پہلی صورت میں اللہ تعالی کے ساتھ حوادث کا قیام لازم آئے گاجومال ہے۔اور دوسری صورت میں قدماء کا متعدد ہونالا زم آئے گاجوتو حید کے منافی ہے۔اور کرامیہ نے صفات کو ثابت مانا مکران کے قدیم ہونے کا انکار کیا؟ تا کہ قد ماء کامتعدد ہونا لازم نہ آئے۔اوراشاعرہ نے سوچا کہ اگر صفات کوعین ذات مانتے ہیں تو صفات کاا نکارلا زم آتا ہے نیز اور بھی بہت سےمحالات لا زم آتے ہیں۔اورا گرغیر ِ ذات ما نتے ہیں تو اگر انہیں حادث کہیں تو اللہ تعالی کا کل حوادث ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر قدیم کہیں تو غیر اللہ کا قديم مونااورقد ماء كامتعدد مونا لازم آئے گا۔ پس انہوں نے صفات كوقد يم كہا؛ ليكن اس كے ساتھ عينيت اور غیریت دونوں کی نفی کردی؛ تا کہ غیراللہ کا قدیم ہونا اور قد ماء کا متعدد ہونالازم نہ آئے۔

فإن قيلَ: هذا في النظاهر رَفع للنقيضين، وفي الحقيقة جَمْعٌ بينهما لأن المفهوم من الشيء إِنْ لم يكُنْ هو المفهوم من الأخر فهو غيرُ ه، وإلافعَيْنُه، ولا يُتَصور بينهما واسطةً.

ترجمه \_ پس اگر کہا جائے کہ بیظا ہر میں نقیصین کی نفی ہے اور حقیقت میں ان دونوں کو جمع کرناہے اس لیے کہ سی فی کاجومفہوم ہے اگر نہیں ہے وہی مفہوم دوسری فی کابتو وہ اس کی غیر ہے، درندتو وہ اس کی عین ہے اور ان دونوں کے درمیان کی واسطہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

لاهوو لاغيره يرايك اعتراض: فإن قيل: بيايك اعتراض بجوماتن كقول وهي لا هو و لاغيره" پروارد ہوتا ہے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ عینیت اور غیریت ایک دوسرے کی نقیض ہیں، پس ماتن " کے اس قول میں بظاہر تو تقیقین کی تی ہے اور حقیقت میں جمع تقیقین ہے؛ کیوں کہ قیقین میں سے ایک کی فی دوسرے کے اثبات کو متلزم ہوتی ہے پس عینیت کی نفی غیریت کے اثبات کو متلزم ہوتی ، اور غیریت کی نفی عینیت کے اثبات کو متلزم ہوگی ، اور غیریت کی نفی عینیت کے اثبات کو متلزم ہوگی ، اور فی تقیقین اور جمع نقیقین دونوں محال ہیں۔

لأن السفھوم السنے: بیرعینیت اورغیریت میں تناقض ہونے کی دلیل ہے جس کا عاصل بیہ ہے کہ کوئی بھی دوچیزیں دوحال سے خالی نہیں ، یا تو دونوں کامفہوم ایک ہوگا، یا الگ الگ، پہلی صورت میں دونوں میں عینیت ہوگی۔اوردوسری صورت میں دونوں میں غیریت ہوگی۔اوران دونوں کے درمیان کسی واسطہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بعنی نہ کورہ دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں نکل سکتی؛لہذا دونوں ایک دوسرے کی نفیض ہوں گی۔

قلنا: قد فَسَّروا الغيريّة بكون المَوجُودَيْنِ بحيثُ يقدّرُ ويتصور وجودُا حَدِهما مع عَدَم الآخر أَى يُمْكِن الانفكاكُ بينهما، والعينيّة باتّحادِ المفهوم بلاتفاوتٍ أصلا، فلايكونان نقيضَيْنِ بل يُتَصَوِّر بينهما واسِطَة بأن يكون الشيءُ بحيثُ لايكون مفهومُه مفهومَ الآخر، ولايوجد بدونِه كالجزء مع الكل، والصفةِ مع الذات، وبعضِ الصفات مع البعض؛ فإنّ ذاتَ الله تعالى وصفاتِه أزلية والعَدم على الأزلى محال، والواحدُ من العَشَرة يستحيلُ بقاؤه بدونها، وبقاؤها بدونِه، إذْهو منها، فَعَدمُها عدمُه، ووجودُها وجودُه.

ترجمه : ہم کہیں گانہوں نے غیریت کی تغیر کی ہے دوموجود کے اس طور پرہونے سے کہ ان دونوں میں سے ایک کے وجود کا تصور کیا جا سکے دوسرے کے معدوم ہونے کے ساتھ ، یعنی ان دونوں کے درمیان جدائیگی ممکن ہو، اورعینیت کی تغییر کی ہے مفہوم کے ایک ہونے سے کوئی فرق نہ ہونے کے ساتھ بالکل ، پس وہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہوں گی ، بلکہ ان دونوں کے درمیان واسطہ متصور (ممکن) ہے بایں طور کہ کوئی شی اس حیثیت میں ہوکہ نہ ہواں کا مفہوم (ورنہ پائی جاتی ہووہ دوسرے کے بغیر، جیسے: جزءکل کے ساتھ او میں ہوکہ نہ ہواں کا مفہوم (بعینہ) دوسرے کا مفہوم اور نہ پائی جاتی ہووہ دوسرے کے بغیر، جیسے: جزءکل کے ساتھ او صفت ذات کے ساتھ اورصفات میں سے بعض بحض کے ساتھ ، اس لئے کہ اللہ تعالی کی ذات اورصفات (سب) از لی برعال ہے ، اور دس میں سے ایک محال ہے اس کی بقاء اس کے بغیر اور اس کا (یعنی ایک کی بقاء اس کے بغیر اور اس کا (یعنی ایک کی بقاء اس کی بغیر اور اس کا معدوم ہونا اس کا (یعنی ایک کی معدوم ہونا اس کا موجود ہونا ہے۔

8) معدوم ہونا ہے اورا ک کا موبود ہوں ان کا جو بور ہوں ان کے اندا قلد فسر و االنج: بیاعتر اض ندکور کا جواب ہے جس کی تفصیل سے ہے کہ غیریت کی جوتفبیر معترض نے ذکر کی اس کے اعتبار سے بیشک عینیت اور غیریت میں تناقض ہے کیکن غیریت کی جوتفبیر مشائخ نے ذکر کی ہے اس کے اس کے اعتبار سے بیشک عینیت اور غیریت میں تناقض ہے کیکن غیریت کی جوتفبیر مشائخ نے ذکر کی ہے اس کے اس

اعتبارے دونوں میں تافض نہیں ہے مشار کے نے غیر ہت کی تغییر ہے کہ یہ دو موجود کااس طور پر ہونا کہ ان میں سے ایک کے وجود کا تصور کیا جاسکے دوسرے کے عدم کے جائز ہونے کے ساتھ (۱) یعنی ان دونوں میں انفکا کے ممکن ہواورعینیت کی تغییر مشار کے نے وہی بیان کی ہے جو آپ نے بیان کی ، یعنی دو چیز وں کے منہوم کا ایک ہونا۔ پس مشار کے کی اس تغییر کے اعتبار سے عینیت اور غیر بت ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں ؟ کیوں کہ ان دونوں ہونا۔ پس مشار کے کی اس تغییر کے اعتبار سے عینیت اور غیر بت ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں کہ موں کہ ان جس سے ایک کا جو منہوم ہو وہی مفہوم دوسرے کا نہ ہول کی اور ان میں سے ایک کا وجود ممکن نہ ہوں گی اور ان میں سے ایک کا وجود ممکن نہ ہوں گی۔ جیسے جز وکل کے ساتھ ، اور اللہ تعالی کی صفات میں سے بعض بعض کے ساتھ ، کہ ان میں نہ عینیت ہے نہ وار اللہ تعالی کی صفات میں سے بعض بعض کے ساتھ ، کہ ان میں نہ عینیت ہے نہ فیر بت ،عینیت نہ ہونا تو ظاہر ہے ، کیوں کہ جز واور کل کا منہوم ایک نہیں ہے ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ غیر بت ہوں گانہیں ، وہ وہ کا نہیں مفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ وہ منہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ وہ کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ وہ منہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ وہ دوسری صفت کا نہیں ، وہ دوسری مفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہو وہ وہ دوسری صفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہے وہ وہ دوسری صفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہے وہ دوسری صفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہے وہ دوسری صفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہے وہ دوسری صفت کا نہیں ، اسی طرح ذات کا جومنہوم ہے وہ دوسری صفت کا نہیں ،

اور فیریت اس لیے بیں ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات سب از لی بیں ،اوراز لی پرعدم کا طاری ہونا عالی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہے ہیا ایک صفت کا دوسری صفت سے انفکاک نہیں ہوسکتا ،لہذا ال کو ایک دوسر ہے کی فیرنہیں کہہ سکتے ،ای طرح جزءاورکل کا حال ہے کہ ان بیں انفکاک نہیں ہوسکتا ، لیعنی ایک کا وجود دوسرے کے بغیر مکن نہیں ہے ، جیسے دس بی سے ایک دی کا جزء ہے اوردی کا وجود ایک کے بغیریا ایک کا وجود دی کے بغیریا ایک کا وجود کی محدوم ہو ہوئے تو دی کہ محدوم ہوئے گئیوں کہ اب جوایک ہوگا وہ ہوجائے تو دی کے معدوم ہوئے کے ایک جود کو اور دی کا عدم اس کا ایک بیاسات میں کا ایک کہلائے گا نہ کہ دی میں کا ایک ، پس دی کا وجود ایک کے وجود کو اور دی کا عدم ایک کے عدم کو منتزم ہے۔

ای طرح دس میں سے اگرایک کم ہوجائے تو ایک جو جزء ہے اس کے معدوم ہونے سے دس جوکل ہے وہ بھی معدوم ہونے سے دس جوکل ہے وہ بھی معدوم ہوجائےگا۔اوردس نوبن جائے گا،اس سے معلوم ہوگیا کہ جزءاورکل میں انفکاک ممکن نہیں ہے،لہذاان کو ایک دوسر سے اغیر نہیں گے۔

<sup>(</sup>۱) غیریت کی اس تفییر میں مع عدم الآخر کا مطلب ہے مع جواز عدم الآخر، پس اگردوموجودا سے ہول کدان میں ہے کسی کا عدم جائز ندہو، یا عدم تو جائز ندہو، یا الشعری النامی مع جو دالآخو (النبر الله) الغیر ان: موجو دان یصح عدم احدهما مع وجو دالآخو (النبر الله)

شرح العقائد النسفية

بخلاف الصفات المحدَّقةِ فإن قيام الذات بدون تلك الصفةِ المعينةِ متصور فتكون غيرَ الذات كذا ذكره المشائخ .

ترجمه - برخلاف ان صفات کے جو محدث ہیں اس کے کہذات کا قیام اس مفت متعینہ کے بغیر ممکن ہے ہیں وہ غیرذات ہوں گی ،ای طرح اس کوذکر کیا ہے مشارع "نے۔

بخلاف الصفات المحدثه النح \_اور جوكها كياب كدذات اور مفت بن اى طرح صفات بن به به بخلاف الصفات المدحدثه النح و المدخل المد

كذا ذكره المشائخ - بعن عينيت اورغيريت مين تأتض نهونے اور دونوں كدرميان واسطم تصور مونے كو مشائخ في اللہ منائخ في

وفيه نظر، لأنهم إن أرادوابنة تجنحة الانفكائي من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع، والعرض منع السنحالة عَدَمِه، ولاوجود والعَرْضِ منع السنحالة عَدَمِه، ولاوجود العَرْضِ كَالسَّوادِ مثلابدونِ المَحل وهو ظاهر، مع القطع بالمغايرة اتفاقا، وإن اكتفر ابجانب واحد لزمّتِ المغايرة بين الجزء والكلّ، وكذا بين الذاتِ والصفةِ، للقطع بجوازِ وجود الجزء بدون العشرة ظاهر المحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد.

ترجمه: اوراس میں نظر ہے اس لیے کہ اگر وہ مرادلیں اس سے انفکاک کا سیح ہونا دونوں جانب سے تو وہ (لیتی غیریت کی تعریف) ٹوٹ جائے گی عالم سے صافع کے ساتھ، اور عرض سے کل کے ساتھ، اس لیے کہ عالم کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے صافع کے عدم کے ساتھ، اس کا عدم محال ہونے کی وجہ سے، اور نہ عرض کے وجود کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جیسے سیابی کا مثال کے طور پر محل کے بغیر، اور یہ بات ظاہر ہے (ان میں ) مغایرت کے قطعی ہونے کے ساتھ یالا تفاق۔

اورا گروہ اکتفاء کریں ایک جانب پرتو مغامیت لازم آئے گی جزءاورکل کے درمیان۔اورای طرح ذات

اور صفت کے درمیان، جزء کے وجود کے جواز کے قطعی ہونے کی وجہ سے کل کے بغیر،اور ذات کے وجود کے جواز کے قطعی ہونے کی وجہ سے کل کے بغیر،اور ذات کے وجود کے جواز کے قطعی ہونے کی وجہ سے صفت کے بغیر،اس کا کے تغیر،اس کا جندر،اس کے جندر،اس کے جندر،اس کا جندر،اس کے جندر،اس کا جندر، اس کا ج

غیریت کی مذکورہ تعریف پرشارے" کااعتراض: وفیہ نظر:مشائخ نے غیریت کی جوتعریف ذکر کی ہے

شارح (علامة تفتازانی) اس میں نظر پیش کررہے ہیں۔

اوراگردوسرااختال مرادہولیعنی صرف ایک جانب سے انفکاک کاممکن ہونا تو مغایرت لازم آئے گی جزءاور کل کے درمیان ، اس طرح ذات اورصفت کے درمیان ، کیوں کہ کل کا وجود جزء کے بغیرا گرچیمکن نہیں ،لیکن جزءکا وجود کل کے درمیان ، اس طرح صفت کا وجود ذات کے بغیرا گرچیمکن نہیں ہے گر ذات کا وجود صفت کے بغیر ممکن ہے بیاں ایک جانب سے انفکاک ممکن ہے ؛ لہذا جزء وکل میں اس طرح ذات اور صفت میں غیریت کمکن ہے بس عیریت کی تحریف مانع نہیں ہوگ۔ لازم آئے گی ، حالاں کہ ان میں غیریت کا کوئی قائل نہیں ، بس غیریت کی تعریف مانع نہیں ہوگ۔

210

غیریت کے نوم کا دعویٰ بیل ہے، کیوں کہ جس طرح صفات کا وجود ذات واجب تغالی کے عدم کے ساتھ متصور نہیں ہے ای طرح ذات واجب تغالی کا وجود بھی صفات کے عدم کے ساتھ مکن نہیں ہے؛ کیوں کہ ذات واجب نغالی کا وجود بھی صفات کے عدم کے ساتھ مکن نہیں ہے؛ کیوں کہ ذات واجب نغالی کی طرح صفات بھی از لی اور قدیم ہیں اور از لی پر عدم محال ہے جبیبا کہ پچھلے صفحہ پر گذر چکا ، پس یہاں کسی جاب سے انفکاک ممکن نہیں ہے، لہذا غیریت کے از وم کا دعوی کیسے بھی ہوگا؟

اس سوال کا جواب بیہ کہ ذات وصفات سے اللہ تعالی کی ذات وصفات مراد ہیں ، اور اللہ تعالی کی صفات قدیم اور از کی ہونے کے باوجود فی نفہ ممکن ہیں پس صفات کے فی نفہ ممکن ہونے کی وجہ سے ذات واجب تعالی کا وجود صفات کے بغیر ممکن ہا کہ چرف تا ہے کہ حیثیت سے ممکن نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر''صفات ذات واجب تعالی کے لیے لازم کے درجہ میں ہیں ذات کا وجود فی نفہ صفات کے بغیر ممکن ہے اگر چرصفات کے لیے ملزوم ہونے کی حیثیت سے ممکن نہیں ہے، (النبراس و حاشبہ ملاعبدالحکیم میں ، ہے) قوله: و معاف تک لیے ملزوم ہونے کی حیثیت سے ممکن نہیں ہے، (النبراس و حاشبہ ملاعبدالحکیم میں ، ہے) وارد ہوتا ہے بیاس کا جواب ہے اعتراض بے کہ آپ کے قول سے قومعلوم ہوتا ہے کہ جزءادر کل میں ایک جانب وارد ہوتا ہے بیاس کا جواب ہے اعتراض بے کہ آپ کے قول سے قومعلوم ہوتا ہے کہ جزءادر کل میں ایک جانب سے انفکاک ممکن ہے بایں طور کہ جزء کا وجود ہوسکتا ہے کل کے بغیر، صالانکہ ما قبل میں مشائخ نے جزء وکل میں عینیت اور غیریت دونوں کی فی کی تھی اور فر مایا تھا کہ جس طرح کل یعنی دس کا وجود ایک کے بغیر ممکن نہیں ہے ایک طرح جزء یعنی دس میں سے ایک کا وجود بھی دس کے بغیر ممکن نہیں۔

جواب کا حاصل ہے کہ مشائخ کی ہہ بات کہ دس میں سے ایک کا وجود دس کے بغیر نہیں ہوسکتا ، ایسی بات ہے۔ جس کا فساد طاہر ہے بعنی بریمی البطلان ہے کیوں کہ ایک جس طرح دس کا جزء ہے اس طرح نو کا بھی جزء ہے اوراس کے علاوہ کا بھی ، پس اگر صرف دس ندر ہے تو اس کے ندہونے سے ایک کا ندہونا کیسے لازم آئے گا؟

ولا يقال: المرادُإمكانَ تصوُّرٍ وجودِ كل منهما مع عدم الآخر ولوبالفرض، وإن كان محالا، والعالمُ قد يُتَصور موجودالم يُطلب بالبرهان ثبوتُ الصانع، بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يسمتنع وجودُ العالم قد يُتَصور مودون الواحد يمتنع وجودُ الواحد من العشرة بدون العشرة إذلو وُجِدَ لَمَا كان واحدا من العشرة، والحاصلُ أنَّ وصفَ الإضافة معتبر وامتناعُ الانفكاكِ حِينيَةٍ ظاهر.

قرجمہ:۔اوربیندکہا جائے کہ (مشائخ کی) مرادان دونوں میں سے ہرایک کے وجود کے تصور کامکن ہونا ہے دوسرے کے عدم کے ساتھ اگر چہ (دوسرے کاعدم) بطور فرض کے ہواور اگر چہوہ محال ہو،اور عالم کو بھی موجود تصور کرلیاجاتا ہے پھر برہان سے صافع کے جنوت کوطلب کیاجاتا ہے، برخلاف جزء کے کل کے ساتھاس کیے کہ جس طرح دس کا وجودایک کے بغیر محال ہے (ای طرح) دس میں سے ایک کا وجود دس کے بغیر محال ہے، اس لیے کہا کر وہ (ایک) موجود موتو وہ دس میں سے ایک نہیں ہوگا، اور خلاصہ یہ ہے وصف اضافی معتبر ہے اور اس وقت انفکاک

كامحال موناظامر بـ

اعتراض مذکورہ کا جواب قوله: لا یقال: شارح" نے مشاکح کا تعریف پروفیه نظر سے جواعتراض کیا ہے اس اس اس اس جواعتراض کیا ہے بعض نے اس کا جواب دیا ہے مگر شارح" کے نزدیک وہ جواب سے اس جواب کوذکر کر کے اس کی تردیک دونوں شق کے اس کی تردید کررہے ہیں، جواب کی تقریرہے پہلے میہ بات ذہن میں رہے کہ جواب دینے والے نے دونوں شق

كوافتياركر كےجواب ديا ہے۔

کے وجود کی تقدر این ممکن موخواہ ہرا کیک کاعدم فی نفسہ ممکن مویاممکن شہو بلکہ محال ہو۔

فلامہ یہ کہ مشام کے کزدیک فیریت کے لیے جامبین سے انفکا ک ضروری ہے لیکن ہرایک کے وجود کے ممکن ہونے سے مراد ہرایک کے وجود کی تقدیق کامکن ہونا ہے اور دوسرے کے عدم کے ساتھ کا مطلب ہے دوسرے کے عدم کو فرض کر کے خواہ وہ ممکن ہویا ممکن نہ ہو، پس اس تو جیہ کے اعتبار سے غیریت کی تعریف عالم مح الصافع کو بھی شامل ہوگی اور کوئی اشکال نہ ہوگا، کیوں کہ جس طرح صافع عالم کا تصور ممکن ہے عالم کے عدم کے ساتھ اس طرح عالم کا تصور (اسکے وجود کی تقدیق) بھی ممکن ہے صافع عالم کے عدم کے ساتھ کیوں کہ بسا او قات عالم کو موجود تصور کیا جاتا ہے ہی صافع عالم کے موجود پردلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے وجود کا تصور (علم ) ممکن ہے صافع عالم کے وجود کے تصور (علم ) کے بغیر، کیوں کہ اگریہ ممکن نہ ہوتا تو عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب ممکن نہ ہوتا تو عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے تصور کے بغیر عالم کے وجود کا تصور کے بغیر عالم کے وجود کی تصور کے تو اس صافع عالم کے وجود پردلیل کا مطالبہ کرنا عبث ہوتا ، اور جب صافع عالم کے تصور کے تعربی عالم کے تعربی عالم کے تعربی عالم کے تعربی عالم کے وجود کے تعربی عالم کے وجود کی تصور کے تعربی عالم کے وجود کے تعربی کے تعربی کے تعربی کے تعربی کی تعربی کے تعرب

بھی عالم کے وجود کا نصور (علم) ضرورمکن ہوگا۔ پس عالم اورصائع عالم میں جانبین سے انفکاک کامکن ہونا ثابت

دوسراجواب: قوله: بعلاف الجزء الغ: يهجواب بدوسرى شق كواختياركر كرشارح" اس كواس انداز ہے بیان کردہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے جواب ہی کا تنمہ اوراس سے معلق ہے۔

اس جواب كا حاصل بيه ب كه آپ كايد كهناك "اگرمشائخ رحم الله غيريت كے ليے صرف أيك جانب سے انفكاك كوكا في قرار دين تو جزء وكل مين اس طرح ذات اورصفت مين غيريت لا زم آئے گي' بهم كوتتكيم بين ہے کیوں کہ جس طرح کل کا وجود جزء کے بغیر (مثلا ڈس کا وجود ایک کے بغیر )ممکن نہیں ہے ای طرح کل کے بغیر جزء کا وجود لینی دس کے بغیرا بیک کا وجود بھی ممکن نہیں ، کیوں کہ ایک سے مراد مطلق ایک نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہے جودس کا جزء ہے اور اس میں کا دسوال ہے اور اس کا وجود دس کے بغیر ممکن نہیں ؛ کیوں کہ اگر دس نہ رہے مثلا وہ آٹھ یاسات موجائ ، تواكي اكر چداس وقت بهي موجود موكا مكروه و احد من الشمانية ياو احد من السبعة (آخم مين كاليك ياسات مين كاايك ) موكا، نه كه واحد من العشرة، خلاصه بيكه واحد من العشرة كاوجود عشره كي بغير مكن نہیں ہے، نہ کہ طلق واحد کا، کیوں کہ وہ تو ہرعد دمیں موجود ہوتا ہے۔

دوسرے جواب كامدار وصف اضافى كے معتبر ہونے پرہے: قوله: والحاصل ان وصف الاضافة

(١) تسنبيسه :جواب كى يتقرير شارح" كالفاظ كوئيش نظر ركه كرك كى بكون كمثار كالخفظ برهایا ہے۔ بیلفظ بظاہر غیر ضروری بلکہ غیرمفید معلوم ہوتا ہے، ای کومفید بتانے سے لیے تقریر میں اس قدر تکلف وتطویل کرنی پڑی ہے،اگر پیلفظ نہ ہوتو پھراس تطویل تقریر کی ضرورت نہیں ، بلکہ جواب کی مخضراور آسان تقریریہ ہوگی کہ جانبین سے انفکاک کے ممکن ہونے سے مراد تعقل وتصور میں انفکاک کامکن ہونا ہے نہ کہ وجود کے اندر لیعنی دو چیزوں میں غیریت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کے وجود کا تقوردوس بے وجود کے تصور کے بغیر ممکن ہواور رہ بات عالم اور صالع عالم میں پائی جاتی ہے فلا اشکال کشاف میں ہے:

الغيرية وكذا التغاير: هو كون كل من الشيئين غير الآخر ،ويقابله العينية فالمفهوم من الشيء ان لم يكن

هو المفهوم من الآخر فهو غيره والافعينه . والشيخ الاشعري" البت الواسطة وفسر الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور انفكاك احدهما عن الآخر في حيز او علم .....ويرد عليهم الباري تعالى مع العالم لامتناع انفكاك العالم عنه في العلم

لاستحالة عدمه تعالى ،ولافي الحيز لامتناع تحيزه . واجيب: بأن المراد جواز الانفكاك من الجانبين في التعقل لافي الوجو د،ولذا قيل:الغيران هما اللذان يبجوز العلم بواحد منهما مع الجهل بالآخر ،ولايمتنع تعقل العالم بدون تعقل البارى ،ولذلك يحتاُّج الى الاثبات بالبرهان، وهذا الجواب انما يصبح اذا ترك قيد في عدم او حيز من التعريف (كشاف اصطلاحات

الفيون:٣٩٣.٣)

السخ: اور حاصل یہ ہے کہ وصف اضافی معتبر ہے، دصف اضافی اس وصف کو کہتے ہیں جو کی فئی کے اندر فی نفسہ موجود شہو، بلکہ وہ کی دوسری چیزی طرف نبیت کرنے ہے حاصل ہو، اور اس کا وجود دوسری فئی کے وجود پر موقوف ہو۔ چیے: فوقیت لیعنی او پر ہوتا، اور تک خیئے تین نیچے ہوتا، فوقیت کی فئی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے فیچکوئی دوسری فئی ہو، اور تک خیئے تک فئی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے، جب اس کے او پر کوئی اور فئی ہو۔۔۔ تو شار می فئی اور ہے جو اس موسی ہوتی ہے، جب اس کے او پر کوئی اور فئی ہو۔۔۔ تو شار می فئی کہ اس جو اب کا حاصل ہے کہ وصف اضافی معتبر ہے یعنی جو اب دینے والل ہے کہنا چا ہتا ہے کہ ہم جو کہ در ہے ہیں کہ ایک کا وجود دس کے بغیری ل ہے تو اس سے مراد طلق ایک نہیں ہے بلکہ دہ ایک ہے جود ک کا جزم ہے اور اس کا دروان مصد ہے، اس صورت میں واحد من العشر ہا دور عشرہ میں انفکاک کا محال ہوتا ظاہر ہے، کیوں کہ دہ تو جس طرح دس کے کا ندر ہوتا ہے اس طرح نو کے اندر بھی اور اس کے علادہ کے اندر بھی ہوتا ہے اور آس کے ندہ دنے ہے میں مورد نے نے اندر بھی ہوتا ہے اور آس کے ندہ دنے نے میں وردی نہیں، کہا یک بھی ندر ہے۔

کین جواکی دس کا جزء ہے اور اس میں کا دسوال ہے اس کا وجود دس کے بغیر محال ہے؛ کیول کہ اس کا دسوال ہونا یا دس میں سے ایک ہونا یہ وضف اضافی ہے جس کا وجود دس پر موقوف ہے، جس طرح کس کا او پر ہونا یا یعجے ہونا دوسری ہی پر موقوف ہوتا ہے ، پس جب تک دس موجود ہوگا اس میں سے ہرا یک کو (و احد بر میں المعَشَرَة: دس میں کا ایک اور دس کا دسوال) کہیں گے اور جب دس ندر ہے، مثلاً: اس میں سے دویا تین کم ہوجا کیں، تو یہ وصف میں کا ایک اور اس وقت جوایک ہوگا ، اس کودس میں کا ایک کہنے کے بجائے آٹھ میں کا ایک یا سات میں مراس کہد ہے۔

لأنّا نقول: قد صرحوابِعَدُم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لايتصور عدمُها لكونها ازلية، مع القبطع بأنه يُتَصوّر وجودُ البعض كالعِلم مَثَلا، ثم يُطلب إثباتُ البعض الآخر، فعُلِمَ انّه لم يريدوا هذا المعنى، مع أنّه لايستقيم في العَرض مع المحل.

ترجمه :اس لیے کہ ہم کہیں گے تحقیق کہ انہوں نے تصریح کی ہے صفات کے درمیان مغابرت نہ ہونے کی ،
اس بناء پر کہ اس کے عدم کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے ،اس کے ازلی ہونے کی وجہ ہے ،اس بات کے قطعی ہونے کے ساتھ کہ بعض کا وجود متصور (معلوم) ہوجا تا ہے جیسے علم کا مثال کے طور پر پھر طلب کیا جا تا ہے بعض دوسرے کے اثبات کو ، پس معلوم ہوگیا کہ انہوں نے یہ عنی مراد نہیں لیے ہیں ،اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ عنی عرض مع انگل میں درست نہیں ہو سکتے۔

دونوں جوابوں کی شاری کی طرف سے تروید: انا نقول النع : یہ ایف ال کا علت ہے یہاں ہے مارے " ذکورہ بالا دونوں جوابوں کے سی نہ ہونے کی وجہ بیان کررہے ہیں۔

المبلے جواب کی تروید: بہلی ش کو اختیار کر کے جو جواب دیا گیا ہے اس کے سیح نہ ہونے کی وجہ یہ کہ اگر یہ بات مان کی جا کہ مشاک کی مرادانفکا کے ممکن ہونے سے یہ کہ " ہرایک کے وجود کا تصور ممکن ہود وہر کے عدم کے ساتھ" تواس سے صفات میں غیریت لازم آئے گی کیوں کہ یہ بات قطعی ہے کہ بعض صفات مثلا علم کے وجود کا تصور ہوجا تا ہے پھر بربان سے دوسری بعض صفات کے بیجوت کو طلب کیا جاتا ہے بس ایک صفت کے بغیر دوسری صفت کے بغیر دوسری صفت کے بغیر میں عدم مغالز سے وجود کا تصور (علم ) ممکن ہوا ، لہذا ان میں غیریت ہوئی جا ہے ، حالانکہ مشائ حمیم اللہ نے دوسری صفت کے دیس عدم مغالز سے مشائ کی میں عدم مغالز سے مشائ کی مفت کے مشائ کی میں عدم مغالز سے مشائ کی سے مشائ کی مفت کے مشائ کی دوسری صفت سے مشائ کی میں عدم مغالز سے مشائ کی مفت سے مشائ کی سے مشائ کی مفت سے مشائ کی مفت سے مشائ کی صفت سے مشائ کی سے

مرادوہ میں ہے جواوپر فدکور ہوئی۔
قبولیہ : مع أنسه لا يستقيم النح : بي فدكورہ جواب كے بطلان كى دوسرى دچہ ہے جس كا حاصل بيہ كماس توجيہ كاماس بيہ كماس توجيہ كاماس بيہ كاماس بيہ كماس توجيہ كاماس بيہ كاماس بيہ كاماس بي الله بيار بين كافئ نہيں ، كيوں كرم ض كے وجود كاتقور كل كے بغير ممكن نہيں ہاس ليے كہ عرض اپنے وجود و بقاء ليے بير محل كامي من محل كامي من مونے كا الله كار اب محل موقاء ميں كل كامي من مونے كا الله كار اب محل موقاء ولي والم الله بين كل مُتضابِفَيْنِ كالأب والإبن والآخوين وكالعلة و المعلول ، بل بين الغير ين لأن الغيرية من الأسماء الإضافية ، و لا قائِلَ بلالك .

ترجمه: اوراگر وصف اضافی کا عتبار کیا جائے تو مغایت کا فدہونالا زم آئے گا ہرائی دو چیزوں کے درمیان اس جن میں تسخ اباورا بن ،اورو و بھائی ،اورعلت و معلول ، بلکد وغیر کے درمیان ( بھی مغایرت کا فدہونالا زم آئے گا) اس لیے کہ غیریت اساء اضافیہ میں سے ہے، اوراس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ دوسر سے جواب کی تر دید و لیو اعتبار ت و صف الاضافة: یہاں سے شارح "اس جواب کی تر دید کررہ ہیں جودوسری شق کو اختیار کے دیا گیا ہے جس کو شارح " نے بخلاف الجزء النے سے بیان کیا تھا، روکی تفصیل بیہ ہیں جودوسری شق کو اختیار کے دیا گیا ہے جس کو شارح " نے بخلاف الجزء النے سے بیان کیا تھا، روکی تفصیل بیہ کہا گروصف اضافی کو معتبر مان لیا جائے لیعنی دو چیزوں میں غیریت کے تحق کے لیے فی نفسہ انفکا کا ممکن ہونا کہا گروصف اس کو دوسر سے ہے اس وصف کے ساتھ انفکا ک مراد ہو جو وصف اس کو دوسر سے کے اعتبار سے مراد نہ ہو، بلکہ ایک کا دوسر سے ہے اس وصف کے ساتھ انفکا ک مراد ہو جو وصف اس کو دوسر سے کے اعتبار سے ماد شہرہ ہو ایکی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ، مقتبط انفکان سے مراد ہرائی دو چیز ہیں ہیں خین من مقایف کی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ، مقتبط انفکان سے مراد ہرائی دو چیز ہیں ہیں جن میں قسط ایف کی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ، مقتبط انفکان سے مراد ہرائی دو چیز ہیں ہیں جن میں قسط ایف کی نبست ہو ( آزنالف کے لغوی معنی نبست ،

تعلق اوررشتہ کے ہیں ،اور حکماء کے زویک دوایس چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے جن میں سے ہرایک دومرے کے وجود کی مقتضی ہواور ہرایک کا تصور درمیات کے درمیان نسبت کا نام ہے جن میں اور دوائی ،اور دومرے کے تصور پرموتو ف ہو) جیسے: اب اور ابن ،اور دوائی ،اور علت علت اور معلول ، بلکہ دو فیروں میں بھی عدم مغابرت لازم آئے گی ، کیول کہ اب اور ابن میں سے ہرایک کا وجود نی نفسہ لغتی ابوت اور بنوت کی صفت کے ساتھ ایک کا فیو دومرے کے بغیر ممکن نہیں ہے ؛ کیول کہ کو اب یعنی باپ اس وقت کہا جا تا ہے جب اس کا کوئی بیٹا ہو، ای وجود دومرے کے بغیر ممکن نہیں ہے ؛ کیول کہ کی کوابن اس وقت کہا جا تا ہے جب اس کا کوئی بیٹا ہو، ای طرح کی کوابن اس وقت کہا جا تا ہے جہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس طرح کی کوابن اس وقت کہا جا تا ہے جب اس کا کوئی بیٹا ہو، اس انفکاک ممکن ہے کہا تا ہے کہ ان میں فی نفسہ اگر چہ سے ہرایک کا وجود علیت اور معلول میں سے ہرایک کا وجود علیت اور معلول میں سے ہرایک کا وجود علیت اور معلول بیت سے ہرایک کا وجود علیت اور معلول بیت سے ہرایک کا وجود علیت اور معلول ہیں دو چیزوں میں غیر بیت ہا تا ہیں بھی عدم مخابرت کی کو وجود دومرے کے بغیر ممکن نہیں ،اور یہی حال غیر بین کا ہے کہ ان میں ورچیزوں میں گی، کیول کہ غیر بیت کی صفت کے ساتھ ایک کا وجود دومرے کے بغیر ممکن نہیں ،اس طرح کسی بھی دو چیزوں میں غیر بیت ثابت نہ ہوسکے گی ، حالاں کہ اب ابن ، یا دواخ ، یا علت ومعلول یا غیر بین میں عدم مغابرت کا کوئی بھی خیر بیت ثابت نہ ہوسکے گی ، حالاں کہ اب ابن ، یا دواخ ، یا علت ومعلول یا غیر بین میں عدم مغابرت کا کوئی بھی

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أنْ يكون مرادُهم: أنّها لاهو بحسب المفهوم، ولاغيرُ ه بحسب الموجود كما هو حكمُ سائرِ المحمولاتِ بالنسبةِ إلى موضوعاتِها، فإنه يُشتَرَط الاتحادُ بينهما بحسب الوجود لِيصح الحملُ، والتغايرُ بحسب المفهوم لِيُفِيد، كما في قولنا: الإنسانُ كاتب، بخلاف قولنا: الإنسانُ حجرٌ، فإنه لا يصح، وقولِنا: الإنسانُ إنسانَ، فإنه لا يفيد

قلنا: لأن هذا إنما يصح في مثل العالِم والقادِر بالنسبة إلى الذات، لافي مثل العلم والقدرةِ مع أن الكلام فيه، ولافي الأجزاءِ الغير المحمولةِ كالواحد من العشرة واليدِ مِن زيدٍ.

ترجمه: ۔پن اگر کہا جائے کہ یہ بات کول جائز نہیں کہ ان کی مرادیہ ہو کہ وہ (لیمنی صفات) وہ نہیں ہے (لیمنی فرات نہیں ہے) مفہوم کے اعتبار سے اور نہ اس کے علاوہ ہے وجود کے اعتبار سے جیبیا کہ یہی تھم ہے تہام محمولات کا ان کے موضوعات کے اعتبار سے اس لیے کہ شرط لگائی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان اسحاد کی وجود کے اعتبار سے تاکہ وہ مفید ہو۔ جسے ہمار بے ول: الإنسان کا تب میں اعتبار سے تاکہ وہ مفید ہو۔ جسے ہمار بے ول: الإنسان کا تب میں برخلاف ہمار بے ول: الانسان حجو کے اس لیے کہ یہ جسے نہیں ہے، اور (برخلاف) ہمار بے ول الانسان حجو کے اس لیے کہ یہ جسے نہیں ہے، اور (برخلاف) ہمار بے ول الانسان

شرح العقائد النسفية

انسان کے،اس کیے کہ بیمفیر ہیں ہے۔ ہم کہیں گے اس کیے کہ بیتو جیہ بے شک بیج ہے عالم اور قادر جیسے (اساءِ مشقه) میں ذات کے اعتبار سے، نہ کہ کم اور قدرت جیسی صفات میں حالاں کہ گفتگواس میں ہے۔اور نہان اجزاء میں جومحول ہیں ہوتے ،جیسے دس میں سے ایک اور زید کا ہاتھ۔

لاهوولاغير كاليك توجيه فان قيل : بعض في (مرادصاحب مواقف قاضى عضد الدين الجي رحمه الله ہیں)اشاعرہ کے قول لا هوو لا غیر کی ایک تو جیہ کی ہے جس پرر فغ نقیصین یا جمع نقیصین کااعتراض واردہیں ہوتا، ہاں سے شارخ اس تو جیہ کوذ کر کر کے اس کا ابطال کررہے ہیں۔

صاحب مواقف کی توجیه کا حاصل بیہ کہ ایبا کیوں نہیں ہوسکتا کہ اشاعرہ کی مراد لاھسے سے بیہوکہ ذات وصفات میں مفہوم کے اعتبار سے عینیت اوراتحاد نہیں ہے بلکہ تغایر ہے۔ اور لاغیرہ کا مطلب بیہ وکہ وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں تغایر نہیں ہے بلکہ اتحاد ہے ، کیوں کہ صفات ذات پرمحمول ہوتی ہیں اور تمام محولات کاان کے موضوعات کے اعتبار سے یہی تھم ہے کہ وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں (لیعنی موضوع اور محول میں ) اتحاد ضروری ہوتا ہے لیعنی خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے تا کہمل سیح ہو۔اور مفہوم کے اعتبارے دونوں میں تغامر ضروری ہوتاہے تا کہ مل مفید ہو۔ جیسے "الانسان کاتب "اس میں موضوع اور محمول وونوں کا مصدیات خارج میں ایک ہے۔ اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں تغایر ہے۔ اس لیے کے اسب کا حمل الانسان يرجيح بھي ہے اور مفيد بھي ، برخلاف ہمارے قول: الانسان حسجت کے کہ بیری ہیں ہے کیوں کہ وجود خارجی کے اعتبار ہے موضوع اور محمول میں اتحاد بیں ہے؛ بلکہ تغایر ہے، اور برخلاف ہمارے قول: الانسان انسان کے، کہ بیمفیز ہیں ہے کیوں کہ موضوع اور محمول میں مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہیں ہے بلکہ اتحاد ہے۔

خلاصه ربیر که ذات وصفات میں عینیت نه ہونے کا مطلب مفہوم کے اعتبار سے عینیت اور اتحاد کانہ ہونا ہے اور دونوں میں غیریت کی نفی ہے مقصود وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں غیریت کا نہ ہونا ہے، پس دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہوں گی کیوں کہ تناقض کے لیے وحدات ِثمانید (آٹھ چیزوں میں اتحاد ) شرط ہے جن میں سے ایک وحدت واضافت بھی ہے لیعنی نسبت اور حیثیت میں اتنجاد ،اوروہ یہال مفقود ہے ، ذات وصفات میں

عینیت کی تفی اور اعتبار ہے ہے اور غیریت کی تفی اور حیثیت ہے ہ، فلا اشکال. توجیه فدکور کی شار کتے کی طرف سے تر دید: قوله:قلنا لأن هذا النج: یہاں سے شارح منکورہ توجیہ کے سے نہ ہونے کی وجہ بیان کررہے ہیں جس کا حاصل میہ کہ بیتو جیدان اساء میں تو درست ہے جو صفات سے مشتق ہیں جیسے عالم قاوری مہیج ،اور بصیروغیرہ کیوں کہ بیاساء ذات واجب تعالی پرمحمول ہوتے ہیں الیکن خود وہ صفات

جن کوہم اللہ تعالی کے لیے ثابت مانتے ہیں جیسے علم ،قدرت ،حیوۃ ،مع اور بصر وغیرہ ان میں بیاتو جیہ ہیں چل سکتی کیوں کہ بیصفات ذات پرمحمول نہیں ہوتی ہیں، حالاں کہ گفتگوا نہی میں ہے، اسی طرح جواجزاءا پیخ کل ہرمحمول نہ میں ہوتے، جیسے واحد من العشرة عشره برجمول ہیں ہوتا ہے۔ اور ید زید (زید کاماتھ) زید پرمجمول ہیں ہوتا ہے،ان میں بھی بیتو جید بیں چل سکتی ، یعنی نہیں کہ سکتے کہ واحد من العشوة اور عشوه میں ،اسی طرح یدزیر اورزید میں عینیت نہ ہونے کا مطلب مفہوم کے اعتبار سے اتحاد نہ ہونا ہے۔اور غیریت نہ ہونے سے مراد وجو دِ فارجی کے اعتبارے غیریت ندہونا ہے، کیول کہ بیاجزاء (واحد من العشرہ اور ید زید ) اپنے کل (عشرہ اور زيد) پرمحمول نہيں ہوتے ہیں زيديد اور المعَشَرَةُو احد نہيں کہتے، حالال كهمشائح ان ميں بھی نه عينيت مانے

وذَكِرَ في التَبْسِصِرَةِ: أَنْ كُونَ الواحدِ مِنَ العشرة واليدِ مِنْ زيد غيرَه مما لم يقلُ به أحدٌ من المتكلمين سِوى جعفر بن حارثٍ وقد خَالَفَ في ذلك جميعَ المعتزلةِ وعُدَّذلك من جَها الاته، وهذا! لأن العَشرة اسم لجميع الأفراد متناوِلٌ لكُلِّ فرد مع أغيارِه، فلو كانَ الواحدُ غيرَها لـصار غيرَنفسِه، لأنه مِنَ العشرة، وإن تكونُ العشرةُ بدونه، وكذا لوكان يَدُزيدٍ غيرَه لكان اليدُ غيرَ نفسِها، هذا كلامه، ولا يخفر مافيه.

ترجمه :۔اورتبرہ کے اندرذکر کیا گیا ہے کہ بے شک دس میں سے ایک کا اور بدزید کا (دس اور زید کے )مغایر ہونا،ایس بات ہے جس کامتنکمین میں سے کوئی قائل نہیں ہے سوائے جعفر بن حارث کے،اوراس نے اس میں تمام معتزله کی مخالفت کی ہے اور اس کو اس کی جہالتوں میں سے شار کیا گیا ہے، اور بیاس لیے کہ عشرہ نام ہے تمام افراد کا (اور) شامل ہے ہر فردکواس کےعلاوہ کے ساتھ، پس آگرا یک عشرہ کا غیر ہوتو وہ اپنے آپ کا غیر ہوگا اس لیے کہ دہ عشرہ میں سے ہے۔اورعشرہ نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر۔اوراس طرح اگرزید کا ہاتھ زید کاغیر ہوتو اپنے نفس کاغیر ہو گا،بیاس کا کلام ہے،اور تحقی تہیں ہے وہ بات جواس میں ہے۔

و ذكر من التبصوة : شخ ابوالمعين ( بفتح أميم ) نه ابني كتاب التبصوة مين ذكر كياب كدوس مين سايك كو و من کاغیر، اور بدزید کوزید کاغیر کسی نے ہیں کہا ہے تھکمین میں سے ، سوائے جعفر بن حارث معزلی کے اور اس نے اس مسکد میں تمام معتزلہ کی مخالفت کی ہے بینی معتزلہ بھی اس مسکلہ میں اس کے ساتھ نہیں ہیں ،اوراس قول کواس کی جہالتوں میں سے شارکیا گیاہے،اور بیاس وجہ سے کہ عشرہ (دس) نام ہےان تمام افراد وآ حاد کا جن ہے وہ مرکب ہے۔اور وہ شامل ہے ہر فر د کو بقیہ افراد کے ساتھ، لیعنی عشرہ کا مصدات اس کے افراد میں سے ہر فرد ہے بقیہ افراد کے

ساتھ،اورعشرہ کےافراد دس اکائیاں ہیں بینی دس ایک ایک،پس اگر ایک عشرہ ( دس) کاغیر ہوتو اپنے آپ کاغیر ہونالازم آئے گا؛ اس کیے کہوہ عشرہ کا جزء ہے اورعشرہ میں داخل ہے۔اورعشرہ کا وجود نہیں ہوسکتا ہے ایک کے بغیر ،اسى طرح يدزيدا كرزيد كاغير موتوابي نفس كاغير مونالازم آئے گا؛ كيول كهزيد بدكے علاوہ بقيدا عضاء كانام مهيں ے؛ بلکہ زیدنام ہے ہرعضو کا بقیہ اعضاء کے ساتھ، پس ید زید زید کے اندر داخل ہے۔

قوله: ولا يخفى ما فيه: اوراس دليل مين جوضعف هوه مخفي نبين جي بعن جعفر بن عارث كول ك بطلان کی جودجہ شخ ابوامعین نے بیان فرمائی وہ سیجے نہیں ہے، کیوں کہسی ہی کاسی ہی میں داخل ہونا اور ایک کے بغیردوسرے کاموجود نہ ہونا دونوں میں عدم مغاریت کومتلزم نہیں ہے، اس طرح کوئی ہی آگر کسی ہی کےمغاریہوتو ال سے بیلازم مبیں آتا کہوہ اس کے ہرجزء کے مغامر ہو؛ للمذاایک اگر دس کے مغامر ہو، یدزیدزید کے مغامر ہوتو اس سے اپنے آپ کے مغاریہ ونالا زم ہیں آئے گا۔

فائده: (۱) شارح کا قول ان تکون العشرة ،اس کودوطرح ضبط کیا گیاہے: ایک تو بمزه کےزیراورنون کے سكون كے ساتھ ، اور بهى راج ہے ؛ كيول كه شرح المقاصد ميں ان تسكون الح كے بجائے لمن تسكون المعشرة بدونه ب (شرح القامد٢:٢١)

دوسرے ہمزہ کے زبراورنون کے سکون کے ساتھ ، ہی صورت میں ان نافیہ ہوگا ، اور اس کا عطف لانے اپر ہوگا۔اوردوسری صورت میں اُن مصدر بیہوگا،اور صار پرعطف ہوگا،اور ان تیکو ن سے پہلے لے و فعل مقدر ماننا

(وهى) أى صفاتُه الأزلية (العلم) وهى صفةً أزليةً تَنكشف المعلوماتُ عند تعلُّقِها بها، توجسمه : اوروه لين اس كى صفات ازليه لم ب،اوروه الين صفت ازليه به كمعلومات منكشف بوجاتى بين اس كا بعلق ہونے کے وقت ان کے ساتھ۔

<sup>(</sup>١)قال العلامة الخيالي": انه تصحيف فضل (اي زائد لا فائده فيه)اذلا يمكن عطفه على ما سبق إلا بتمحل تقدير ويستقض ايضا باللازم فانه غير الملزوم عند المعتزلة مع جريان الدليل المذكور فيه بأن يقال: لوكان اللازم غير الملزوم لزم أن يكون الملزوم بدونه وانه محال فيلزم أن لايكون اللازم غيرا. (الخيالي مع حاشية السيالكوثي

فسائسده : (۲) صاحب تبره کی ندکوره عبارت کوذکر کرنے سے شارح می کا مقصد یا تو مشائے کے اس قول کی تائیہ ہے کہ جزء وکل میں نہ عینیت ہے نہ غیریت ، یا پھریشنخ ابوالمعین '' نے جعفر بن حارث کے قول کے بطلان کی جودلیل بیان کی ہےاس کی تضعیف (ضعیف قرار

صفات ازلید کی تفصیل: قبوله: وهی ای صفاته الخ: ماقبل میں ماتن "خفر مایا تھا" وله صفات ازلید مفات ازلید قبائد مقات ازلید قبائد تعالی وهی لاهو و لاغیره " بعنی الله تعالی کے لئے چند صفات ازلید ہیں جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ نہ تو وہ ہیں ، نہ اس کی غیر'اب وہ صفات ازلید کیا کیا ہیں؟ یہاں سے اس کی تفصیل بیان فرمارہے ہیں۔

واضح رہے کہ صفات ازلیہ (جن کوصفات بھیقیہ ،صفات جبوتیہ ،صفات کمالیہ اورصفات ذات وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے) کی تعداد میں اشاعرہ اور ماتر ید رہے در میان اختلاف ہے، اشاعرہ کے نزدیک ان کی تعداد سات ہے، علم ،قدرت ،حیوۃ ،مع ،بھر ،ارادہ ،اور کلام ،اور ماتر ید رہے کے نزدیک ایک زائد ہے لیجن آٹھ، سات تو یہی ہیں ،اور آٹھویں صفت تکوین ہے ، ماتن چونکہ ماتر یدی ہیں ،اس لیے ماتر ید رہے کہ مذہب کے موافق صفات ازلیہ میں شار کیا ہے۔

دوسرااشکال بیہ کہ انکشاف کی نسبت معلومات کی طرف صحیح نہیں ہے، کیوں کہ تنکشف کے عنی تُعلَمُ کے ہیں پس تعریف کا حاصل بیہ ہوگا کہ علم : وہ صفت ازلیہ ہے جس کے ذریعہ معلوم چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور معلوم ہونا تخصیل حاصل ہے جومحال ہے۔

پہلے اشکال کا جواب ہیہ ہے کہ جوعلم معرَّف ہے اس سے تو اصطلاحی علم مراد ہے ،اور تعریف میں جو تنکشف کالفظ ہے اس سے لغوی معنی مراد ہیں (النبر اس)

اوردوسرے اشکال کا جواب ہے ہے کہ معلومات سے مرادوہ چیزین ہیں ہیں جو بالفعل معلوم اور حاصل ہو لے بیں جن کو جانا جاسکتا ہے اور جن میں معلوم اور حاصل ہونے کی صلاحت ہے۔
علم کوصفت از لید کہنے پر اعتراض: قول ہ: عند تعلقہا بھا: اس میں ایک اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ ہے، اعتراض ہے کہا کہ کوصفت از لید ہوتو جو گلوق ازل میں نہیں اشارہ ہے، اعتراض ہے کہا کہ کوصفت از لید ہوتو جو گلوق ازل میں نہیں مقل کہ بعد میں وجود میں آئی وہ دوحال سے خالی نہیں ، یا تو ازل میں اللہ تعالی کاعلم اس کے بارے میں بی تھا کہ دہ

موجود ہے یا پیتھا کہ آئندہ وجود میں آئے گی، بہی صورت میں علم الهی کا واقع کے مطابق نہ ہونالازم آئے گا کیوں کہازل میں کوئی مخلوق موجود ہونے کی وجہ سے کہازل میں کوئی مخلوق موجود ہونے کی وجہ سے کہازل میں کوئی مخلوق موجود ہونے کی وجہ سے

اوردوسری صورت میں اس شی کے وجود میں آنے کے بعد علم الهی کامتغیر ہونالازم آئے گا کیوں کہ جب اس کے وجود میں آنے سے پہلے علم الہی بیتھا، کہ بیٹی آئندہ وجود میں آئے گی ، تواس کے وجود میں آجانے کے بعد علم البی لامحالہ بدلے گا اور سابق علم کے بجائے اب میلم ہوگا کہ بیشی وجود میں آچکی۔اور تغیر وتبدل از لی ہونے

اعتراض مذكور كاجواب :شارح" نے جس جواب كى طرف اشارہ كيا ہے اس كى تقريريد ہے كم الله تعالى كے علم ازلی کا تعلق اشیاء کے ساتھ دوشم کا ہے ایک تعلق تو وہ ہے جوقد یم ہے اور تمام چیز وں کومحیط ہے خواہ وہ از لی ہول یا عادث ممکن ہوں یا محال ، بیعلق حوادث کے ساتھ اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ آئندہ وجود میں آئیں گی ، اور دوسر انعلق وہ ہے جو صرف حوادث کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پیعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حوادث وجود میں آتے ہیں او رجیے جیسے ان میں تغیر ہوتا ہے بیعلق بھی بدلتار ہتا ہے الیکن بیعلق چوں کہ حادث ہے اس کیے اس کامتغیر ہونا مفت علم كتغيركومتلزم بيس ب(النمراس)(١)

(١)ولمي شرح المقاصد :العلم اما اضافة أوصفة ذات اضافة، وتغير الاضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم يتصف بمانيه قبيل المحادث إذالم يوجد الحادث، ومعه اذاوجد، وبعده إذا فني من غير تغير في ذات القديم، فعلى تقدير كون العلم إضافة لايلزم من تغير المعلوم الاتغير العلم دون الذات وعلى تقدير كونه صفة ذات اضافة لايلزم تغير العلم فضلاعن الذات.

واجاب كثير من المعتزلة واهل السنة بان علم الله تعالى بأن الشي سيحدُث هو نفس علمه بأنه حَدَثَ للقطع بان من علم أن زيداً يدخل الدارغداواستمر على هذا العلم الى مضى الغد علم بهذا العلم انه دخل الدار من غير التقارالي علم مستانف فعلى هذا لاتغير في العالمية التي تثبتها المعتزلة والعلم الذي تثبته الصفاتية (أي المنكرين للصفات) وهذا بخلاف علم المخلوق . فانه لايستمر.

ومرجع هذا الجواب الى ماسبق من كون العلم او العالمية غير الاضافة اذلا شبهة في تغير الاضافة بتغير المضاف اليه ولهذا أو ضمواهذا المدعى بان العلم لوتغير بتغير المعلوم لَتَكَثَّرَ بتكثره ضرورة فيلزم كثرة الصفات بل لاتساهيها بمحسب لاتناهي المعلومات، وبأن العلم صفة تتجلى بها المعلومات بمنزلة مرآة تنكشف بها الصور فلايتغير بتغير المعلوم كما لاتتغير المرآة بتغير الصورة، وبأنه صفة تعرض لها اضافات وتعلقات بمنزلة إنسان جملس زيد عن يساره لم قام فجلس عن يمينه فانه يصير متيامنا لزيد بعد ما كان متياسرا له من غير تغير فيه اصلا مطاهر أن هذا لايتم على القول بكون العلم تعلقا بين العلم والمعلوم على ما يراه جمهو والمعتزلة

الفوائد المهية شرح اردو

(والقدرة) وهي: صفة ازلية تُؤتِرفي المقدورات عند تَعَلَقِها بها (والحيوة) وهي: صفة

أزلية توجب صِحّة العلم (والقُوّة) وهي: بمعنى القدرة. ترجمه: \_اورقدرت ہےاوروہ ایل صفت ازلیہ ہے جومقدورات میں مؤثر ہوتی ہے اس کے ان کے ماتھ متعلق ہونے کے وقت ،اور حلے ق ہے اوروہ الی صفت ازلیہ ہے جوعلم کے بیچے ہونے کو واجب قرار دیتی ہے،او

رقوت ہے اور بیقدرت کے معنی میں ہے۔

صفت وقدرت كى تعريف ميں اشاعره اور ماتر يدبير كااختلاف : قوله :وهبى صفة اذلية تؤثر في المقدورات: ييصفت وقدرت كي تعريف ب\_واضح رب كه قدرت كي تعريف مين اشاعره اور ماتريديه كااختلاف

= فلهذا رده ابو الحسين البصرى بوجوه:

احدها القطع بان من علم ان زيدايدخل البلد غداوجلس مستمرا على هذا الاعتقاد الى الغد في ببت مظلم بحيث لم يعلم دخول الغد فانه لايصير عالما بدخول زيد ولو كان العلم بانه سيدخل نفس العلم بانه دخل لوجب ان يحصل هذا العلم في هذه الصورة فاذا لم يحصل لم يكن ،بل الحق ان العلم بانه دخل علم ثالث متولد من العلم بانه سيدخل غداومن العلم بوجود الغد

وثانيها أن متعلق العلم الاول انه سيدخل وشرطه عدم الدخول ومتعلق العلم الثاني انه دخل وشرطه تحقق الدخول فلاخفاء في ان الإضافة الى احد المختلفين او الصورة المطابقة له تغاير الاضافة الى الآخر او الصورة المطابقة له وكذا المشروط باحد المتنافيين يغاير المشروط بالأخر.

و الثها أن كلا من العلمين قد يحصل بدون الأخر كما إذا عَلِمَ أن زيدا سيقدم البتة لكن عند قدومه لم يعلم انه قدم وكما اذا علم انه قدم من غيرسابقة علم انه سيقدم، والحق أن العلمين متغاير أن وأن التغاير في الإضافة أو العالمية لايقدح في قدم الدات.

ومن المعتزلة من سلم تغاير العلمين ومنع تغيرهما وقال تعلق عالمية البارى بعدم دخول زيديوم الجمعة وبدخوله يوم السبت تعلقان مختلفان ازليان لايتغيران اصلا فانه في يوم الجمعة يعلم دخوله في السبت وفي السبت يعلم عدم دخوله في الجمعة غاية الامر انه يمكن التعبير عن العدم في الحال والوجود في الاستقبال بسيوجد وبعد الوجود لايمكن وهذا تفاوت وضعى لايقدح في الحقائق وكذا عالميته بعدم العالم في الازل لا يتغير بوجود العالم فيما لايزال .

والحاصل أن التعلق بالعدم في حالة معينة والوجود في حالة اخرى باق از لاو ابدا لاينقلب جهلا اصلاء فقد علم البارى تعالى في الازل عدم العالم في الازل ووجوده فيما لايزال وفنائه بعد ذلك ويوم القيامة ايضا يعلمه كذلك من غير تغير اصلا، وهذا الكلام يدفع اعتراض الامام بان البارى تعالى إذا أوجد العالم وعلم أنه موجود في الحال فإما أن يبقى علمه في الأزل بأنه معدوم في الحال فيلزم الجهل والجمع بين الاعتقادين المتنافيين، وإما أن يزول فيلزم زوال القديم، وقد تقرر أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه (ج٧: ٢٠) ے۔ اور میداختلاف مبنی ہے اس بات پر کہ تکوین صفت هیقیہ ہے یا ہیں؟

اشاعرہ جوتکوین کوصفت تقیقہ نہیں مانتے ہیں ان کے نزدیک قدرت وہ صفت ازلیہ ہے جومقد ورات میں مؤثر ہوتی ہے بین جور مؤثر ہوتی ہے بینی جس کے ذریعیہ مقد ورات وجود میں آتے ہیں۔اور ماتر یدیہ جوتکوین کوصفت تقیقیہ مانتے ہیں ان کے نزدیک قدرت صفتِ مصححہ ہے (بیعنی ممکنات کے صدور کو اللہ تعالی سے ممکن اور تیجے قرار دینے والی ) اور تکوین صفت مؤثرہ ہے بینی اس کے ذریعے مقد ورات بالفعل وجود میں آتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سی شی کافی نفسہ ممکن ہونا اور بات ہے اور کسی فاعل سے اس کے صدور کاممکن ہونا اور چیز ہے، اس کے لیے قدرت اور قوت کی ضرورت ہے ہیں ماتر بدید کہتے ہیں کہ قدرت وہ صفت ہے جوممکنات کے صدور کو اللہ تعالی سے ممکن بنانے والی ہے بعنی جس شی کا وجود یا عدم فی نفسہ ممکن ہوتا ہے قدرت اللہ تعالی سے اس کے صدور کو سے قرار دینے والی ہے۔ اور تکوین صفت مؤثرہ ہے، یعنی اس کے ذریعے ممکنات بالفعل وجود میں آتے

یں۔
اشاعرہ و ماتر بدید کے اختلاف کا خلاصہ: خلاصہ یہ کہ اشاعرہ کے نزدیک اشیاء کا ایجاد واعدام (بیغی عدم سے وجود میں لانا یا موجود کو معدوم کرنا) اللہ تعالی کی درصفتوں سے متعلق ہے، ایک ارادہ ، دوسرے قدرت ،ارادہ مفت مرجہ ہے بینی مکنات کی کسی ایک جانب کو دقوع کے لیے ترجیح دینے والی ہے۔ اور قدرت صفت مؤثرہ ہے بینی اس کے ذریعہ مقدورات کا وقوع اور صدور ہوتا ہے۔ اور ماتر بدید کے نزدیک اشیاء کا ایجاد واعدام تین صفتوں سے متعلق ہے۔ ایک ارادہ ، دوم قدرت ، سوم تکوین ۔ارادہ تو صفت مرجہ ہے اور قدرت صفت مصحمہ ہے بینی سے متعلق ہے۔ ایک ارادہ ، دوم قدرت ، سوم تکوین ۔ارادہ تو صفت مرجہ ہے اور قدرت صفت مصحمہ ہے بینی مکنات کے صدور کو اللہ تعالی سے مکن بنانے والی ہے اور تکوین صفت مؤثرہ ہے بینی اس کے ذریعہ مکنات اور مقدورات کا بالفعل وقوع اور دجود ہوتا ہے۔

سرروں ورس ورس کے اللہ تو اور کی جو تعریف کی ہے 'وھی صفة ازلیة تو شو فی اس تفصیل ہے معلوم ہو کیا کہ شارح ' نے قدرت کی جو تعریف کی ہے 'وھی صفة ازلیة تو شو فی السمقلود ات' میاشاعرہ کے ذہب پر بنی ہے، کیوں کہان کے نزدیک قدرت ہی صفتِ مؤثرہ ہے اور ماتر یدید

کنزدیک قدرت صفت مؤثرہ بیں ہے؛ بلکہ صفت مصححہ ہے، البتہ اگر تنوٹر فی المقدورات کے معنی تنجعکُ المقدورات مؤثرہ بیل ہے؛ بلکہ صفت مصححہ ہے، البتہ اگر تنوٹر فی المقدور عن الله تعالی المقدورات مُمکِنة الصدور عن الله تعالی کے مول، تواس تاویل سے رتعریف ماترید رہے ذہب کے موافق ہوجائے گی۔

(والسمع) وهي صفة تتعلق بالمسموعات (والبَصَر) صفة تتعلق بالمبصَرات فَتُدرَك بهما إدراكاً تاما لا على سبيل التحيُّل والتوهيم، ولاعلى طريق تأثّر حاسَّتِه ووصول هواء .

ولايسلزمُ من قِدَمِهما قِدَمُ المَسْمُوعَاتِ والمُبْصَرَات، كما لايلزم مِن قِدَمِ الْعِلْم والقدرةِ قِدَمُ الْمعلوماتِ والمقدوراتِ لأنها صفاتٌ قديمة تَحْدُثُ لها تَعَلَّقاتٌ بالْحوادثِ-

ترجمه : اورسمع ہے اور بیالی صفت ہے جومسموعات سے متعلق ہوتی ہے اور بھر ہے (اوروہ) الی صفت ہے جومسموعات سے متعلق ہوتی ہے اور بھر ہے (اوروہ) الی صفت ہے جومسموات (وکھائی دینے والی چیزوں) کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ، پھران دونوں کے ذریعہ کامل ادراک حاصل ہوتا ہے ، نہ کہ خیل اور تو ہم کے طور پر اور نہ حاسہ مبھر کے اثر قبول کرنے اور ہوا کے پہنچنے کے طور پر ا

اوران دونوں کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونالازم نہیں آتا ہے کہ بیصفات وقدیمہ بیں (اور)حوادث کے ساتھان کے تعلقات حادث ہیں۔

لاعلی سبیل التخیل و التوهم: بیتا کید ہے شارح کے قول: فتدر ک بھما إدر اکاتاما "کی،مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کوسم و بھر کے ذریعہ جوادراک ہوتا ہے وہ خیل اور تو ہم کے جیبانہیں ہوتا ہے! کیوں کہ خیل اور تو ہم اللہ تعالیٰ کوسم و بھر کے ذریعہ جوادراک ہوتا ہے وہ نہایت قوی اور کمل ہوتا ہے، ادراکات و ضعیفہ میں سے ہیں۔اور سم و بھر کے ذریعہ جوادراک ہوتا ہے وہ نہایت قوی اور کمل ہوتا ہے،

فسائدہ : خیل کہتے ہیں ان صورتوں کے ادراک کوجو خیال میں جمع ہوتی ہیں۔ اور تو ہم کہتے ہیں اس ادراک کوجو فیال میں جمع ہوتی ہیں۔ اور تو ہم کہتے ہیں اس ادراک کوجو فیال میں جمع ہوتی ہیں۔ اور تو ہم کہتے ہیں اس ادراک کوجو وہم کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہم وہ توت ہے جو محسوسات کے اندر پائی جانے والی غیر محسوس کیفیات کا ادراک کرتی ہے (خیال اور وہم کی تعریف ص: ۹۷ پرگذر چکی ہے )(۱)۔

(١) ان الحكماء قسمواالادراك إلى أربعة أقسام: الإحساس: هو قسم من الإدراك، وهو إدراك الشيء المعوجود في المادة الحاضرة عند المدرك ، مكنوفة بهيئات مخصوصة من الاين والكيف والكم والوضع وغيرها ، فلابد من ثلالة اشياء: حضور المادة ، واكتناف الهيئات ، وكون المدرك جزئيا. والحاصل أن الأحساس إدراك الشيء بالحواس الظاهرة ، والتخيل: وهو ادراك الشيء مع تلك الهيئات المذكورة ، في حال غيبته بعد حضوره ، أي لايشترط فيه حسضور المادة بل الاكتناف بالعوارض، وكون المدرك جزئيا. والتوهم: وهو ادراك معان جزئية متعلقة بالمحسوسات. والتعقل وهو إدراك المجرد عنها كليا كان أو جزئيا انتهى . (كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ٢ ٤).

الكشداوراس كاجواب: ولا على طريق تاثر حاسته : ياكشركاجواب عشديه كم بقرت ادراک اس وقت ہوتا ہے جب فی مرئی کی صورت حاسم بھر (آئھ) میں مرتسم اور مطبع ہوجاتی ہے: ذھے۔ ارسطو أن الروية بانطباع صورة المرثى في العين (النراس ١٦٤)\_اى طرح مع كذر يدادراكاس وت ہوتا ہے جب کی چیز کے ساتھ کی چیز کے فکرانے وغیرہ سے ہوائیں لہر اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔اور وہ ہوا كان كے سوراخ ميں بيتى ہے۔اس سے معلوم ہواكہ بھر سے اوراك كے ليے حاسم بھركا ہونا اوراس كافئ مرئى ے متاثر ہونا (لینی شیء مرکی کی صورت کا اس میں مرتم ہونا ) ضروری ہے، ای طرح سمع سے ادراک کے لیے عائدت کا ہونا اور اس کے اندر ہوا کا پہنچنا ضروری ہے،اور اللہ تعالی ان سب چیز دل ہے منزہ ہیں؛لہذا اللہ تعالی كے ليے مع وبھر كے ذريعه اوراك كوثابت كرنا كيے يح موكا؟

جواب كا حاصل يد ب كمالله تعالى كاد يكهنا اورسننا مخلوق كے ديكھنے اور سننے كى طرح نہيں ہے، لہذا اس كواس

رتیاں کونا سے میں ہے۔

الكاعتراض اوراس كاجواب: والايلزم من قدمها قدم المسموعات: يرجى ايك اعتراض كاجواب ب اعتراض بدہے کہ مع وبھر کوصفت ازلیہ قرار دینا سے نہیں ہے کیوں کہ مع وبھر (سننے اور دیکھنے) کا تحقق بغیر مموعات ومبصرات کے ممکن نہیں ہے۔ جیسے ضرب کا تحقق بغیر مفزوب کے اور اکل ( کھانے ) کا تحقق بغیر ماکول کے بیس ہوسکتا، پس اگر مع وبصراز لی ہوں توان کے متعلقات (مسموعات ومبصرات) کااز لی ہونالازم آئے گا۔

جواب کی تقریر بیہ ہے کہ مع وبھر کا قدیم ہونا ان کے متعلقات کے قدیم ہونے کو متلزم نہیں ،جس طرح علم ولدرت كاقديم مونامعلومات ومقدورات كے قديم مونے كومتلزم نبيس ب، كيول كريرسب صفات ازليد بيں؟ کیکن ان کاتعلق مصرات ومسموعات وغیرہ کے ساتھ حادث ہے بینی جب مصرات ومسموعات وجود میں آتے ہیں تبان كالعلق ان كے ساتھ پيدا ہوتا ہے اور ان صفات كے وجود كے ليے بيضرورى نہيں ہے كمان كے متعلقات بھى موجود ہوں۔ جسے ہمارے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس وقت بھی موجود ہوتی ہے جب سننے اور ویکھنے کی کوئی

(والإرادةُ والمشيئةُ) وهما عبارتان عن صفةٍ في الحَيِّ تُوجِب تخصيصَ أحدِالمقدورَيْن إلى احدِ الأوقاتِ بالوقوع مع استواء نسبةِ القدرة إلى الكل، وكون تعلُّقِ العلم تابعا للوقوع. توجمه: \_اوراراده اورمشهت مي،اوريدونون نام بيناس مفت كےجوز عره كا ندر بونى معجوواجب كرتى معددنوں مقدوروں میں سے ایک کی تخصیص کواد قات میں ہے کی ایک کے اندرواقع ہونے کے ساتھ، قدرت کی

شرح العقائد النسفية mm. ) الفوالد البهية شرح اردو

نبت كتمام (مقدورات) كے ساتھ برابر ہونے اور علم كے علق كے وقوع كے تابع ہونے كے ساتھ۔ قوله : والإرادة والمشيئة: صفات ِ ازليه بين عيج عنى صفت اراده اورمشيمت بي يدونو ل الغت واصطلاح کے اعتبار سے مترادف الفاظ ہیں اس لیے دونوں میں سے ایک کاذکر کافی تھالیکن ترادف کی طرف اشارہ

کرنے کے لیے دونوں کوذکر کر دیاہے۔

صفت اراده کی تعریف اوراس کاعین قدرت یاعین علم نه بونا: قوله :وهما عبارتان : یهال سے شارح (علامہ تفتازائی) صفت ارادہ کی تعریف کررہے ہیں اوراس کے ساتھ صفت ارادہ کاصفت قدرت اورصفت علم سے براعتبار مفہوم کے مختلف اور مغامر ہونا بھی بیان کررہے ہیں ؛ تا کہان لوگوں کی تر دید ہوجائے جو مفت اراده کوعین علم یا عین قدرت قراردیتے ہیں۔

تعریف کا حاصل بہے کہ ارادہ تی کے اندر پائی جانے والی وہ صفت ہے جودومقدور (مثلاً وجوداورعدم یا تعل اورترک) میں سے ایک کواوقات میں ہے کسی معین وقت میں واقع ہونے کے ساتھ ترجے دیتے ہے، قدرت کی نسبت کے سب کی طرف برابر ہونے اور علم کے علق کے وقوع کے تابع ہونے کے ساتھ۔

وضاحت: تعریف کی وضاحت سے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے اعتبار سے ممکنات کا وجوداور عدم دونوں برابر ہیں میعنی جس طرح کسی ممکن کے پیدا کرنے پر اللہ کو قدرت ہے، اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو پیدانہ کریں ،اس طرح اللہ کی قدرت کے اعتبار سے تمام اوقات اور تمام زمانے برابر ہیں یعنی جس طرح کسی ممکن کواس وفت پیدا کرنے پران کوقدرت ہے ای طرح ماضی میں بھی وہ اس کے پیدا کرنے پر قادر تھے اور آئندہ بھی بیدا كريكة بين،اسى طرح سبح كاوفت موياشام كادن مويارات ،تمام اوقات اس كے ليے يكسال بين \_

لیں ممکنات کے وجود یاعدم میں سے کسی ایک کوتر جے دینا دوسرے پراور کسی ایک جانب کو وقوع کے ساتھ خاص کرنا،اس طرح تمام زمانوں میں سے سی خاص زیانے کوسی شی کے وقوع کے لیے متعین کرنا کسی خصص اور مرج کے بغیر نہیں ہوسکتا، پس جس صفت کے ذریعہ بیر جے اور محصیص عمل میں آتی ہے اس کا نام ارادہ اور مشیت ہے۔

اوراراده جب مفت مرجمه ہے تواس کوعین قدرت بھی نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ قدرت کا تعلق جس طرح اشیاء کے وجود سے ہے اس طرح اس کے عدم سے بھی ہے، اس طرح اس کی نسبت تمام زمانوں سے مکساں ہے ہیں وہ مقدورین ( فعل اور ترک یا وجود اور عدم) میں سے ایک کے وقوع کے لیے مرجح نہیں بن سکتی ،اسی طرح اوقات میں ہے کسی خاص وقت کو کسی بھی کے وقوع کے لیے تعین نہیں کرسکتی۔ اور جب قدرت مرج اور خصص نہیں ہوسکتی تو ال كواوراراده كوايك قراردينا فيح نه موكا\_ اراده الله المام على المام الم ے۔ شارح" نے اپنے تول مع استواء نسبة القدرة إلى الكل عصفت اراده كين قدرت نهونے كو بیان کیا تھا۔اب اس کے ذریعہ مفت ارادہ کے عین علم نہ ہونے کو بیان کررہے ہیں،جس کی تفصیل بیہے کہ جب بيمعلوم موكيا كداراده صفيت مرجحه بهاتو وهين علم بهي نبيل موسكتا ؛ كيول كم مرج بنے كى صلاحيت نبيل ركھتا ہے اس کیے کی ملم سے مرادیا تو اشیاء کی حقیقت و ماہیت کاعلم ہوگا؟ یا اشیاء کے خارج میں واقع اور موجود ہونے کا؟اول كامر ج نه مونا تو ظاہر ہے كيول كريكم عام ہے واقع ہونے والى چيزكو بھى اوراس كے علادہ كو بھى يعنى اس علم كالعلق ممكن سے بھی ہے اور واجب ومنتع سے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ تنع كا وقوع محال ہے ہيں بيلم اشياء كے وقوع كے ليے مرجح تبين بن سكتا\_

اور دوسراعلم یعنی اشیاء کے وقوع کاعلم اشیاء کے وقوع کے لیے مرج اس لیے ہیں بن سکتا کہ سی شی کے وقوع كاعلم اس فى كے وقوع كے تالع موتا ہے يعنى جس طرح كى چيز كاساب ياكى چيز كى تصويراس فى كے تالع اوراس کی فرع ہوتی ہے اور وہ فی اصل کہلاتی ہے؛ ای طرح کسی چیز کے واقع ہونے کاعلم اس فی کے وقوع کے تابع ہوتا ہے؛ کیول کہ علم نام ہے فی کی صورت اور حکایت کا۔اور ظاہر ہے کہ سی فی کی صورت اور حکایت اس فی کی فرع اوراس کے تالع مونی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ صورت اس فی کےمطابق نہ ہوتو اس کو علم نہیں ہیں سے بلکہ وہ جہل ہے؛ ای طرح سی هی کے وقوع کے علم کواس وفت علم کہیں سے جب وہ فی الحال واقع اور موجود ہو، یا آئدہ واقع ہونے والی ہو۔ اور جوفی ایس نہ ہوتو اس کے وقوع کے علم کوعلم نہیں ہیں سے ،اس سے معلوم ہوا کہ سی چیز كاواتع مونااصل ہے اوراس كے وقوع كاعلم اس كى فرع اور تالع ہے۔

اور جب بیٹابت ہوگیا کہ سی چیز کے وقوع کاعلم اس کے وقوع کے تابع ہوتا ہے تو اگر بیلم مرج ہواشیاء ك وتوع كے ليے، تواشياء كے وقوع كاس علم كے تالع ہونالازم آئے گا، كيوں كہ ہر چيزائے مرج اور تقص كے تالع ہوتی ہے۔اورعلم کاوقوع کےاوروقوع کاعلم کے تابع ہونادورکومتلزم ہے۔اوردورعال وباطل ہے، پس ارادہ کا

عین علم ہونا محال و ہاطل ہے۔

اس کواس طرح بھی کہد سکتے ہیں کہ: هی کے وقوع کاعلم هی کے وقوع کے تابع ہوتا ہے۔ اور وقوع تابع ہوتا ہارادہ کے تو می کے وقوع کاعلم بھی تالع ہوگاارادہ کے ،اب اگرارادہ عین علم ہوتوعلم کاعلم کے تابع ہونالازم آئے گاور پیمال ہے، پس ارادہ کاعین علم ہونا محال ہے۔

وفيما ذُكِرتُنبيه على الردّ على من زَعَم أنّ المشيئة قديمة، والإرادة حادثة قائمة بدات الله

تعالى، وعلى من زَعَهمَ أنّ معنى إرادة اللهِ تعالى فِعْلَه أنّه ليس بمُكْرَهِ، ولا ساهِ، ولامغلوب، ومعنى إرادتِه فعلَ غيرِه أنّه امِرٌ به، كيف؟ وقد أمِرَ كُلُّ مكلَّفٍ بالإيمان وسائرِ الواجباتِ ولُو

ترجمه : اور مذكوره عبارت مين تنبيه بان لوكول كرد برجنهول في سيمان كياب كمشيت قديم بادر ارادہ حادث ہے (اور )اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے،اوران لوگوں (کےرد) پرجنہوں نے گمان کیا ہے کہ الله تعالی کے اپنے معلی کا ارادہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مجبور نہیں ہے اور نہ غافل ہے، نہ مغلوب اور اس کے اپنے علاوہ کے تعل کا ارادہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کا حکم دینے والا ہے ، (بیمعنی) کیسے جی ہوسکتے ہیں؟ درآ ں حالیکہ ہرمکلف کو تھم دیا گیا ہے ایمان کا اور تمام واجبات (ضروری چیز دن) کا۔اورا کرالٹد تعالی اس کو چاہتے

ارادہ کے بارے میں مخالفین کے نظریات اوران کی تردید : قول مند : . وفیسما ذکر النع : بہاں سے شارح" بیبیان کررہے ہیں کہ ماتن" کی فدکورہ عبارت میں ( لیعنی ارادہ کوصفات از لید میں سے شار کرنے میں اور مثیت کوارادہ کے ساتھ ذکر کرنے میں جس سے دونوں کا مترادف ہونامعلوم ہوتا ہے ) دو جماعتوں کے رد پر تنبیہ ہے۔ایک تو ان لوگوں کے رد پر جومشیت اورارادہ میں فرق کرتے ہیں اور اول کوقد یم اور دوسرے کو حادث کہتے ہیں(بیخیال کر امیکاہے)

اور دوسر ہےان لوگوں کے رد پر جوارا دہ کوصفت بھیقیہ بیس مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اپنے تعل کا ارادہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ وہ اس میں مجبور ہیں ہے اور ندوہ اس سے غافل ہوتا ہے اور ندوہ مغلوب ہوتا ہے بایں طور کہ کوئی اس کوروک دے۔ اور اللہ تعالی کے تعلی عبد کا ارادہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بندے کو اس تعل کا تھم دینے والا ہے(بیخیال بعض معتز لہ کا ہے)

قوله: وكيف قد أمر الخ: بياستفهام استبعاد كي بي الله تعالى كعل عبد كااراده كرفي كامطلب ميكسي موسكتاب كدوه اس كواس كاحكم دين والاب؟ درآل حاليكه الله تعالى نے ہرمكلف كوايمان اور عمل صالح كاحكم دیا ہے؛ کیوں کہاس صورت میں بیلازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرمکلف سے ایمان اور عملِ صالح کا ارادہ فرمایا ہے۔اور بیے بدیمی البطلان ؛ ہے کیوں کہ اگر ایبا ہوتا (لیعنی اگر اللہ تعالی نے ہر مکلّف ہے ایمان اور عمل صالح کا ارادہ فر مایا ہوتا) تو اس کا وقوع ضرور ہوتا اور دنیا میں کوئی کا فراور فاسق نہر ہتا ، بلکہ سب مومن صالح ہوتے ؛ کیوں كەللەتغالى جس چيز كاارادە فرماتے ہيں اس كاوقوع ضرور ہوتا ہے، حالال كەسب جانتے ہيں كەرنياميں اكثرلوگ كافرادرفاسق بين،اس معلوم ہوا كہارادہ امر كے معنی میں نہیں ہوسکتا۔

(والفَعُل والتخليقُ) عبارتان عن صفة أزلية تُسمّ بالتكوين، وسيجىء تحقيقُه، وعَدَلُ عن لفظ النَّلُ ولي لشيوع استعمالِه في المخلُوق، (والترزيق) هو تكوينٌ مخصوصٌ صرَّح به إشارة إلى أنَّ مِثلَ التخليقِ والتصويرِ والترزيقِ والإحياءِ والإماتةِ وغيرِ ذلك مما أسنِدَ إلى الله تعالى كُلُّ مُنها راجِعٌ إلى صفةٍ حقيقةٍ أزليّةٍ قائمةٍ بالذات هي التكوينُ، لاكما زعم الأشعريُ مِنْ أنها إضافاتٌ وضفاتٌ لِلأَفْعال .

ترجمہ: اور معلی اور تخلیق ہے (بیدونوں) نام ہیں اس صفت ازلید کا جس کوتکوین کے ساتھ موسوم کیا جا تا ہے اور
اس کی تحقیق عن قریب آئے گی ، اور لفظ خلق سے عدول کیا اس کا استعال مخلوق (کے معنی) میں مشہور ہونے کی وجہ
سے ۔ اور ترزیق وہ مخصوص تکوین ہے ، اس کی تصریح فرمائی اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تخلیق اور تصویر اور
ترزیق اور احیاء (زندہ کرنا) اور امات (موت دینا) جیسی صفات اور ان کے علاوہ وہ افعال جن کی اللہ تعالی کی
طرف نسبت کی جاتی ہے ان میں سے ہرایک راجع ہے ایک صفت بھی تھ ازلیہ قائم بالذات کی طرف جو تکوین ہے ،
ایب نہیں ہے جسیا کہ امام اشعری تنے گمان کیا ہے کہ بے شک ریستیں ہیں اور صفات افعال ہیں ۔

قوله: والفعل والتخليق الخ: الفعل فاء كزبر كے ساتھ ہے جس كے معنى كرنے اور بنانے كے ہیں۔ مفات ازليہ میں سے ساتو میں صفت تكوین ہے جس كو ماتن نے فعل اور خلیق كے لفظ سے تعبیر فر مایا ہے ، اس ليے شارح فر ماتے ہیں كہ بيدونوں يعنى فعل اور خليق تعبيريں ہیں اس صفت ازليد كى جس كا تكوين نام ركھا جاتا ہے۔

قوله: وعدل عن لفظ المنحلق: يرايك سوال كاجواب بسوال بيب كرخيليق اورخلق دونوں بهم معنی الفاظ بيں اور لفظ خلق المنظ المنحلق: يرا اور لفظ خلق الفظ بيں اور لفظ خلق لفظ بيں اور لفظ خلق لفظ خلق لفظ معنی ميں نہا ہوتا ہے بھر ماتن " نے اس کو چھوڑ کرتخليق لفظ كيوں اختيار فرمايا؟ جواب كا حاصل بيہ ہے كہ لفظ خلق كا استعال مخلوق كے معنی ميں نہيا دہ شائع ہے۔ اور ايجاد كے معنی ميں مونے كا وہم ہوسكتا تھا اس معنی ميں کم استعال ہوتا ہے، بس اگر اس كوذكر كرتے توكسى كواس كے مخلوق كے معنی ميں ہونے كا وہم ہوسكتا تھا اس

كيهاس كي بجائے تخليق كالفظ اختيار فرمايا۔

قوله: والتوزیق: اس کاعطف الفعل و التحلیق پہا۔ اوپریہ بات آپکی ہے کہ تکوین جوصفت دھیتہ ہے اس کی مختلف شکلیں اور متعدد نام ہیں جومتعلقات کے اختلاف سے وجود میں آتے ہیں۔ جیسے: ترزیق بقویر، احیاء مامات وغیرہ، اس لیے شارح "ترزیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھو تکوین منحصوص یعنی بیکوئی مستقل اور علا حدہ صفت نہیں ہے، بلکہ تکوین ہی کی ایک مخصوص صورت ہے، تکوین کا تعلق جب رزق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کوترزیق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کوترزیق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کوترزیق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کوترزیق کے ہیں۔

سوال مقدر: قول : صوح به: بیایک سوال مقدر کاجواب ہے سوال بیہ کہ جب ترزیق علا عدہ صفت نہیں ہے؛ بلکہ تکوین ہی کی ایک مخصوص صورت ہے؛ توبیۃ تکوین میں داخل ہوئی اور فعل وتخلیق کا لفظ جس کے ذریعہ ماتن " نے تکوین کوتعبیر فرمایا ہے اس کوبھی شامل ہے پھر فعل وتخلیق کے بعد ماتن نے اس کو کیوں ذکر فرمایا؟

جسسواب: جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ تکوین کے صفت بھی یہ ازلیہ ہونے میں اختلاف ہے، ماتر ید رہاں کو مخت بھی اختلاف ہے، ماتر ید رہاں کو مخت بھی اللہ مانے ہیں۔ اور ان تمام افعال کو جن کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے۔ جسے: ترزیق ، تصویر ، احیاء ، اما تت وغیرہ ، اسی صفت تکوین کی طرف کوٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تکوین اصل ہے اور یہ سب تکوین ہی کی مختلف شکلیں اور متعدد نام ہیں۔

اورامام ابوالحسن اشعری "اوران کے تبعین تکوین کو صفت بھیقیہ نہیں کہتے بلکہ وہ فر ماتے ہیں کہ تکوین اوراس طرح وہ تمام افعال جن کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کے جاتی ہے،امورِاعتباریہاورصفات فعلیہ ہیں۔

اس کے بعد جواب کا حاصل ہیہ کہ ماتن " نے تعل اور خلیق کے بعد ترزیق کی تصری اس لیے فر مائی؛

تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ ترزیق اوراس جیسے وہ تمام افعال جن کی نبست اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے، جیسے تصویر،

تخلیق، احیاء، اور اما تت وغیرہ ان بیس سے ہرایک لوٹے والا ہے ایک صفت بھیقیہ ازلیہ کی طرف جو اللہ تعالی کی فات کے ساتھ قائم ہے اور وہ تکوین ہے، پس تکوین اصل ہے اور سیسب اس کی مختلف شکلیں اور تسمیں ہیں، ایرانہیں ہے جیسیا کہ حضرت ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ بیسب اضافات (نسبتیں) اور افعال (صفات فعلیہ) ہیں۔

صفات کی اقسام و تعربیفات: صفات افعال یاصفات فعلیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جن کی صدے ساتھ اللہ تعالی کو مصف کیا جاتا متصف کر سکتے ہیں۔ جیسے احیاء (زندہ کرنا) اس کی صدامات ہے اور اللہ تعالی کو دونوں کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں۔ حضات و فعلیہ کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کو ان دونوں کے ساتھ ایک قتم کا کرسکتے ہیں۔ صفات و فعلیہ کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کا کلوق کے ساتھ ایک قتم کا کرسکتے ہیں۔ صفات و فعلیہ کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کا کلوق کے ساتھ ایک قتم کا کرسکتے ہیں۔ صفات و فعلیہ کو صفات اضافیہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کا کلوق کے ساتھ ایک قتم کا کھوں کو ساتھ ایک قتم کا کھوں کے ساتھ ایک قدم کا کھوں کے ساتھ ایک قتم کی کو سے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کا کلوق کے ساتھ ایک قتم کی کہتے ہیں کیوں کہ بید دراصل اللہ تعالی کا کلوق کے ساتھ ایک قتم کی کھوں کیں کو ساتھ ایک قتم کو ساتھ کی کھوں کے ساتھ ایک قتم کو ساتھ کی گھوں کی کہ کی ساتھ ایک قتم کو ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کو ساتھ کی کھوں کی ساتھ کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کو ساتھ کو ساتھ کی کھوں کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کیا تھوں کے ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو ساتھ کی کھوں کو ساتھ کو ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کھوں کے کھوں کے ساتھ کی کھوں کو ساتھ کو ساتھ کی کھوں کی کھوں کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی کھوں کے کھوں کے ساتھ کی کھوں کے کھوں کو ساتھ کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے

تعلق ہے۔

اورصفات عقیقیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف نہیں کر سکتے۔ جیسے علم، حیات، قدرت، وغیرہ، کیول کہ ان کی اضداد جہل ،موت ،اور بحز کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف نہیں کیا جاسکتا، مفات عقیقیہ کوصفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں۔

(والكلام) وهى صفة أزلية عُبّر عنها بالنظم المسمّى بالقرآن المركب من الحروف، وذلك لأن كلَّ مَن يامر ويَنهى ويُخبِر يَجِدُ في نفسه معنى، ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة ، وهو غير العلم إذقد يُخبِر الإنسانُ عما لم يَعْلمه، بل يعلَمُ خلافَه، وغيرُ الإرادة لأنه قد يامر بما لا يُريده، كمن أمَرَ عَبْدَه قصدًا إلى إظهار عِصيانِه وعدم امتثالِه أوامِرَه.

خلاصہ بیکہ ایک تو ہے نظم قرآنی بینی وہ الفاظ جوحروف واصوات سے مرکب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک تعریب ہے اس کامعنی اور مدلول ،اول کانام کلام نظمی ہے اور ثانی کانام کلام نفسی ،اور اللہ تعالی کی صفت کلام سے۔ اور ایک ہے اور مدلول ،اول کانام کلام نظمی ہے اور ثانی کانام کلام نفسی ،اور اللہ تعالی کی صفت کلام سے۔

تعسی ہے جس پر کلام فقطی دلالت کرتا ہے۔

کلام نفسی کے شوت کی دلیل: قوله: و ذلك لان كل من يأمر: جانا چاہئے كه معزل كلام نفسی كو ثابت نبيل مائے ،ان كنزديك كلام فقط نفطی ہوتا ہے اور وہ حادث ہال ليے وہ كلام كو اللہ تعالی كی صفت نبیل مائے ہیں۔اورائل سنت والجماعت كلام نفط نفطی کو ثابت مائے ہیں اوراس كو اللہ تعالی كی صفت قرار دیتے ہیں جیسا كہ كلام كی تعریف سے معلوم ہو چكا ،اس ليے شارح " يہاں سے كلام نفسی كے شوت پر دلیل پیش كررہ ہم ہیں۔دلیل كا حاصل میں ہو وہ مراور نہی كرتا ہے يا كسی بات كی خبر دیتا ہے اولا وہ اپنفس (ول) میں كوئی بات پاتا ہے پر وہ اس كو بات نفس میں گھوں اور بھی اشارہ سے ظاہر كرتا ہے ہیں اولا جو بات نفس میں محسوں وہ اس كو بی میں اور الفاظ ) كور دیو، بھی لکھ كراور بھی اشارہ سے ظاہر كرتا ہے ہیں اولا جو بات نفس میں محسوں وہ اس كو بی میں دور الفاظ ) كور دیو، بھی لکھ كراور بھی اشارہ سے ظاہر كرتا ہے ہیں اولا جو بات نفس میں محسوں وہ اس كو بھی عبارت (الفاظ) كور دیو، بھی لکھ كراور بھی اشارہ سے ظاہر كرتا ہے ہیں اولا اور بھی اشارہ ہے نہ در بیا دور الفاظ ) كور دیو، بھی لکھ كراور بھی اشارہ سے ظاہر كرتا ہے ہیں اولا کو جو بات نفس میں محسوں وہ اس كو بی میں دور کا دور بیا ہے ہیں اور کر کا ہے ہیں اور کا جو بات نفس میں میں کھی کور دیوں کو بات کو بات نفس میں کے در دیوں کو بات کور دیوں کو بیات کی خور دیوں کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کور دیوں کو بات کور بات کو بات کور بات کو بات کور بات کو بات کور بات کو بات کور بات کور بات کور بات کو بات کور ب

ہوئی ہے اس کا نام کلام مسی ہے۔ کلام نفسی نہتو عین علم ہے نہ عین اراوہ: قولہ: و ہو غیر العلم: جوبات دل میں او لامسوس ہوتی ہے جس کوکلام نفسی کا نام دیا گیا ہے بعض لوگ اس کوعین علم اور بعض عین ارادہ کہتے ہیں۔الیں صورت میں جب تک اس کاعلم وارادہ کے علاوہ ہونا ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک کلام نفسی کا ثبوت نہیں ہوسکتا اس لیے یہال سے شارح "

اس کاعین علم اورعین ارادہ نہ ہونا ثابت کررہے ہیں۔

جس کی وضاحت بہہے کہ وہ عین علم نہیں ہے، کیونکہ بسااوقات آدمی الی بات کی خبر دیتا ہے جس کا اس کو مخبر میں ہوتا ہے جیسا کہ اخبار کا ذبہ (جھوٹی خبروں) میں ،اس طرح وہ عین ارادہ بھی منہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے جیسا کہ اخبار کا ذبہ (جھوٹی خبروں) میں ،اس طرح وہ عین ارادہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ بسااوقات آدمی الیں بات کا تھم دیتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا ہے وہ تحض جواپنے غلام کو سمی بات کا تھم دیتا ہے اس کے نافر مان ہونے اور تھیل احکام نہ کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے ،اس صورت میں کلام لیمن تا کہ اس کی تعمل کا ارادہ نہیں پایا گیا ، کیوں کہ جب آقا کا مقصد غلام کے نافر مان ہونے کو ظاہر کر نہیں تا کہ اس کی تعمل کہ دوہ تھیل نہ کرے ، بلکہ اس کی دلی خواہش بہی ہوگی کہ وہ تھیل نہ کرے ، نافر مان ہونالوگوں پر ظاہر ہوجائے۔

ويُسمّى هذا كلاما نفسيّا على ماأشار إليه الأخطَلُ بقوله: شعر:

إِنَّ الكلام لفى الفؤادِ وإنما ﴿ جُعِل اللسانُ على الفؤادِ دليلا وقال على الفؤادِ دليلا وقال عمرٌ: إِنَّ في نفسى كلاما أريد أنْ الخَالَ عَمرٌ: إِنَّ في نفسى كلاما أريد أنْ الخَارَه لك.

ترجمه: اوراس كاكلام نفسى نام ركهاجا تاب اس بناء يرجس كى طرف انطل نے استول ميں اشاره كيا ب

شعر: بے شک کلام دل میں ہوتا ہے اور بلاشبدز بان کودل پردلیل بنایا گیا ہے۔

اور حضرت عمر طفے فرمایا: بے شک میں نے تیار کرلیا تھااہے دل میں ایک کلام ،اور بسااوقات تم کہتے ہو اپنے ساتھی سے کہ بے شک میرے دل میں ایک بات ہے میں جا ہتا ہوں کہ اسکوتم سے ذکر کروں۔

قوله: ويسمى هذا المعنى: اوراس معنى كا (جس كوبرامروني كرنے والاائے دل ميں محسوس كرتا ہے۔

اور بھی الفاظ وعبارت کے ذریعیہ بھی لکھ کراور بھی اشارہ سے ظاہر کرتا ہے) کلام نفسی نام رکھا جاتا ہے۔

شعرے استدلال : قوله : علی ما اشار إليه الأخطل : دل ميں جوبات بوشيده ہوتى ہاس كے كلام ہونے
پرشارح" بلغاء عرب ميں كے مشہور شاعر اخطل كے شعرے استدلال فرمارہ ہيں ، شعر ميں دل كی مخفى باتوں كوكلام
کے نام سے موسوم كيا كيا ہے ، نيز يہ بھی بتايا كيا ہے كہ اصل كلام وہى ہے جودل ميں ہوتا ہے اور زبان سے نكلنے

والے الفاظ تو صرف دال ہوتے ہیں اصلی کلام پر۔

حضرت عمر سلط کے قول سے استدلال: قولہ: وقال عمر انبی زودت: اس کا پس منظریہ ہے کہ آنحضوں اللہ کے انتقال کی خبرس کر ایک مجمع تو مجد نبوی میں جمع تھا جس میں اکثر مہاجرین تھے۔حضرت ابو بکر جمع ہیں جمع میں جمع تھا جس میں اکثر مہاجرین تھے۔حضرت ابو بکر جمع سقیفہ بنوساعدہ میں جمع تھا (مدینہ طیبہ میں حضرت سعد بن عبادہ ہے مکان سے مصل ایک وسیع چبوترہ تھا اور اس کے او پرسائبان پڑا ہوا تھا جس میں انصار میہ شورہ وغیرہ کے لیے جمع ہوئے تھا اس کو سقیفہ بنوساعدہ کہا جاتا ہے ) اس مجمع میں ایک دومها جرکے علاوہ باتی سجی انصار تھے اور خلیفہ کے انتخاب سے متعلق ان بنوساعدہ کہا جاتا ہے ) اس مجمع میں ایک دومها جرکے علاوہ باتی سجی انصار تھے اور خلیفہ کے انتخاب سے متعلق ان میں گفتگو ہورہی تھی اور قبیلہ خزرج کے سروار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ رسول منتخب کی جانے پر یہ مجمع تھر بیا متعنق ہو چکا تھا؛ بلکہ بعض تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر عباج ین نے ہمارے امیر کو تشاہی کیا تو ہم کہہ دیں گے: لنا امیس ہو چکا تھا؛ بلکہ بعض تو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر عباج ین نے ہمارے امیر کو تشاہ ہیں کیا تو ہم کہہ دیں گے: لنا امیس ہو لکھ امید ''ہم نے اپنا امیر الگ منتخب کرلو۔

ر مساسر است مراہ کے خرصرت ابو بکر الا کو می تو وہ حضرت عمر الا کے حراہ کے کرفوراً سقیفہ بنو جب اس خطر ناک صور تحال کی خبر حضرت ابو بکر الا کو می تو وہ حضرت عمر اللہ کے جب اس خطر ناک صور تحال کی خبر حضرت عمر اللہ نے میں میں تحریر کرنی پڑے گی ،اپ دل ساعدہ کی طرف روانہ ہو گئے ،اس وفت حضرت عمر اللہ نے میں موج کر کہ وہاں پہنچ کر کہیں تقریر کرنی پڑے گی ،اپ دل

مل کھ ہاتیں متحضر کر لی تھیں، اس کے ہارے ہیں حضرت کر فرماتے ہیں: إنی زورت فی نفسی مقالة (۱) میں کھ ہاتی کے ہارے ہیں حدیث طویل فی کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی من (۱) أخرج البخاری عن ابن عباس فی حدیث طویل فی کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی من الزنی: ۲/۹ ، ، ۱ رقم الحدیث: ۲۵۷۱، لفظه: "قد زورت مقالة اعجبتنی ارید ان اقلمها بین یدی ابی بکر". وعن عائشة فی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم: ۱۸/۱ و رقم الحدیث ۳۵۳۷، ولفظه: "انی قد میات کلاما قد اغجبنی"

المفوائد البهية شرح اروو

اس مین کلام کا محل نفس کوقر اردیا ہے۔ادرنفس میں جو کلام ہوتا ہے اس کا نام کلام سی ہے، البندااس سے جی

کلام مسی کا ثبوت ہو تاہے۔

عرف سے استدلال: فولد: و کثیرا ما تقول الغ: اس سے بہتانا چاہتے ہیں کہ عرف میں بھی دل کے اندرجو بات ہوتی اس پر کلام کااطلاق کیا جاتا ہے۔

والدليلُ على ثبوتِ صفةِ الكلامِ إجماعُ الأمّة وتواترُ النقل عن الأنبياء عليهم السلام: الله تعالى متكلم، مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوتِ صفةِ الكلام، فثبت أنّ لِلْه تعالى صفاتٍ ثمانية هي العلم، والقدرة، والحيوة، والسمعُ ، والبصرُ ، والإرادة، والتكوين، والكلامُ

ترجمه : اورصفت کلام کے ثبوت پردلیل امت کا اجماع ہے اور انبیاء کیہم السلام سے اس بات کا پے در پے منقول ہونا ہے کہ اللہ تعالی متکلم ہے، تکلم کے محال ہونے کے طعی ہونے کے ساتھ صفت کلام کے ثبوت کے بغیر بہت ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالی کے لیے آٹھ صفات ہیں (اور) وہ علم ،اور قدرت ،اور حیات اور سمع اور بھراور

ينكوين اور كلام ہيں۔

کلام کے صفت ہونے کی دلیل: قولہ: الدلیل علی ثبوت صفۃ الکلام: جب کلام نے پردلیل پیش علم اور عین ارادہ نہ ہونا ثابت ہوگیا تواب شارح "اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کے ثابت ہونے پردلیل پیش کررہے ہیں، جس کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کے ثبوت پردلیل اجماع امت ہے اور انبیا علیم السلام سے اللہ تعالی کا منقول ہونا ہے کہ اللہ تعالی متعکم ہیں بعنی انبیا علیم السلام سے اللہ تعالی کا آمر ونابی اور مجر ہونا ہو لیے۔ اور امت کا اس پراجماع بھی ہے اور امرونہی اور خبر بیسب کلام کی انواع بیں پس اللہ تعالی کا متعلم ہونا متواتر اور جمع علیہ ہوا اور جب اللہ تعالی کا متعلم ہونا مجمع علیہ ہے اور خبر متواتر سے ثابت ہیں۔ ہیں اللہ تعالی کا متعلم ہونا مجمع علیہ ہے اور خبر متواتر سے ثابت ہیں۔ ہیں اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کو ضرور ثابت ما نتا پڑے گا؛ کیوں کہ صفت کلام کے بغیر تکلم کا ثبوت محال ہے، پس ہے تو اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کے لیے آئھ صفات ہیں علم ، قدرت ، حلح ق "مع ، بھر ، ارادہ ، تکوین اور کلام۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالی کے لیے آئھ صفات ہیں علم ، قدرت ، حلح ق میم ، بھر ، ارادہ ، تکوین اور کلام۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالی کے لیے آئھ صفات ہیں علم ، قدرت ، حلح ق میم ، بھر ، ارادہ ، تکوین اور کلام۔

ولمّا كان في الثلثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاء كرّر الإشارة إلى إثباتها وقِدَمِها وفصّل الكلام ببعض التفصيل فقال: (وهو) أى الله تعالى (متكلم بكلام هو صفة له) ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به، وفي هذا ردّ على المعتزلة حيث ذهبو إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له (أزلية) ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى .

ترجمه: -اورجبکه آخری تین (اراوه، تکوین، کلام) میں اختلاف اور پوشیدگی زیاده هی تو مکرراشاره فرمایاان

كا اثبات اور قديم مونے كى طرف \_ اور كلام كوكى قدر تفصيل سے بيان فرمايا، پس كہا: اور وہ لينى الله تعالى متكلم ہے اس کلام کی وجہ سے جواس کی صفت ہے سی فئی کے لیے اسم شتق کا اثبات محال ہونے کی دجہ سے ،اس کے ساتھ ما خذ اشتقاق کے قائم ہوئے بغیر،اوراس میں معتزلہ پررد ہاس لیے کہوہ اس طرف سے بیں کہ اللہ تعالی متعلم ہاں کلام کی وجہ سے جواس کےعلاوہ کے ساتھ قائم ہے (اور)وہ اس کی صفت نہیں ہے۔جواز لی ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہونے کے بدیم ہونے کی دجہ ہے۔

اراده، تكوين اوركلام كومكرربيان كرنے كى وجه: قوله: . ولسما كان في الثلثة الأخيرة : يهال = شارح "بيبتانا چاہتے ہيں كه ماتريديہ جن آٹھ صفات كواللہ تعالى كے ليے ثابت مانے ہيں ان كابيان تو يہاں تك ممل ہو چکا بلیکن چول کہان میں سے آخری تین (ارادہ ، تکوین ،اور کلام ) میں زیادہ نزاع ہے اس لیے آھے ماتن آ ان تنیوں کے اثبات اور قدیم ہونے کی جانب مکرراشارہ فرماتے ہیں۔اوران میں سے کلام کولسی قدر تفصیل سے

صفت كلام كي تقصيل : قوله : وهوأى الله تعالى متكلم الخ : اوروه يعنى الله تعالى متكلم بايس كلام ك ذر بعہ جواس کی صفت ہے ، کسی هی کے لیے اسم مشتق کا اثبات محال ہونے کے بدیمی ہونے کی وجہ سے، ماخذ اشتقاق کے اس می کے ساتھ قائم ہوئے بغیر، یعنی جب اللہ تعالی کومتکلم سب مانتے ہیں تو لامحالہ کلام کواس کی صفت اوراس کے ساتھ قائم ماننا پڑے گا؛ کیوں کہ لفظ متعلم اسم مشتق ہے۔اور کسی بھی اسم مشتق کا اثبات کسی شی کے لیے ماخدِ اشتقاق کے اس کے ساتھ قائم ہوئے بغیر محال ہے۔

قوله: وفي هذا رد الخ: اوراس مين يعني ماتن " كيول:هو صفة له" مين معتزله كي ترديد به كيول كهوه كلام كوالله تعالى كي صفت اور الله تعالى كے ساتھ قائم نہيں مانتے بلكه بير كہتے ہيں كه الله تعالى متعلم ہے اس كلام كى وجہ سے جوقائم ہے اس کے علاوہ کے ساتھ مثلاً لوح محفوظ کے ساتھ بالسان جرئیل علیہ السلام کے ساتھ باکسی بھی قاری

(بڑھنے والے) کے ساتھ.

نے کے معنی معنز لہ کے نزدیک بیہ ہیں کہ وہ کلام کا موجد ہے اس کے کل میں، نہ رید کہ وہ کلام کے ساتھ متصف ہے اور کلام اس کے ساتھ قائم ہے۔

(لَيْسَ من جنس الحروف والأصواتِ) ضرورة أنها أعراضٌ حادثة مشروط حدوث بعضِها بانقضاء البعض، لأنّ امتناعَ التّكلّمِ بالحرف الثاني بدونِ انقصاء الحرف الأوّلِ بديهي، وفي هذا ردّ على الحنابلة والكرّامِيّة القائلينَ بأنّ كلامه عَرضٌ مِن جنسِ الأصواتِ والحروفِ

ومع ذلك فهو قديمٌ.

ترجمه : بہیں ہے وہ (لینی کلام) حروف اور اصوات کی جنس ہے، اس بات کے بدیمی ہونے کی وجہ سے کہ وہ (لیعنی حروف واصوات ) اعراض ہیں حادث ہیں ، ان میں سے بعض کا حدوث مشروط ہے بعض کے ختم ہونے کے ساتھ؛ اس لیے کہ دوسرے حرف کے تکلم کا محال ہونا پہلے حرف کے ختم ہوئے بغیر بدیمی ہے، اور اس میں حنابلہ اور کرامیہ پررد ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام عرض ہے (اور) اصوات وحروف کی جنس سے ہے۔ ادر اس کی ارجہ دروق میں م

اوراس کے باوجودوہ قتریم ہے۔

حنابلہ: بیام احمر "کے تلافہ ہ اور تبعین کالقب ہے، اور کرامی محمد بن کرام کے اصحاب و تلافہ ہ کہلاتے ہیں۔
حنابلہ اور کرامیہ کافہ ہب: ۔ شارح "کے کلام سے قویہ معلوم ہوتا ہے کہ حنابلہ اور کرامیہ دونوں کے زویک اللہ تعالیٰ کا
کلام حروف واصوات کی جنس سے ہونے کے باوجود قدیم ہے ، مگر شارعین نے فر مایا ہے کہ ایبانہیں ہے بلکہ یہ
مذہب صرف حنابلہ کا ہے۔ اور کرامیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام حروف واصوات کی جنس سے تو ہے مگر وہ اس کو
قدیم نہیں مانے ، بلکہ حاوث کہتے ہیں، اس لیے کہ حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کے زدیک جائز
ہے، کہی شارح "کی اس عبارت میں تسامے ہے، یا ہوسکتا ہے بیان میں سے بعض کا خیال ہو۔

(وهوأى الكلام (صفةً) أى معنى قائمٌ بالذات (منافيةٌ للسكوت) الذي هو تركُ التكلمِ

مع القدرة عليه (والأفة) التي هي عدم مطاوعة الألاتِ إمّا بحسب الفطرة كما في النّحرس، أو بحسب ضعفِها وعدم بلوغِها حَدَّالقوة كما في الطُّفُوليّة.

ترجمه : اوروه يعنى كلام اليى صفت بيعنى ايسامعنى بجوذات كماته قائم بجواس سكوت كيخالف ہے جس کے معنی چھوڑنے کے ہیں اس پر قدرت ہونے کے باوجود، اور اس آفت کی ضد ہے جس کے معنی ہیں: آلات كافر ما نبردارى ندكرنا يا توپيدائش كے اعتبار سے جيبا كركونكا ہونے كى حالت ميں ہوتا ہے ياس كے كمزور ہونے کے اعتبار سے اور اس کے نہ وہنچنے کی وجہ سے قوت کی حد کوجیسا کہ لڑکین میں ہوتا ہے۔

المطاوعة: ایک کادوسری فی کے موافق ہونا،ساتھ دینا،ہم نوائی کرنا (غیردوی العقول کے لیے سے اطاعت كورج ميں م) النحرس: كونكا بن الطفولية: بين (پيدائش م بلوغ تك كاونت) وهو أى الكلام صفة منافية الخ: اور ماتن "فصفت كلام كالمبت بهاوست تعارف كرايا تقااوراب منى پہلو سے تعارف کرار ہے ہیں، تا کہاس کی خوب وضاحت ہوجائے! کیوں کھی اپنی ضد سے بھی پہیائی جاتی ہے وبضدها تتبيّن الأشياء.

اس عبارت کا حاصل میر کہ کلام الہی الیں صفت ہے جوسکوت وآ فت کے منافی ہے بینی ان دونوں کی ضد ے۔ سکوت کہتے ہیں تکلم پرقدرت ہونے کے باوجود تکلم نہ کرنے کو۔اور آفت سے مراد: آلات تکلم (زبان اور پھوں) کا اطاعت نہ کرنا لیعنی کام نہ کرنا ہے،خواہ فطری اعتبار ہے،جیسے گونگا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے،خواہ اس کے کمز در ہونے اور قوت کی حد کونہ جنچنے کی وجہ سے، جیسے لڑکین میں ہوتا ہے۔

فإن قيل: هذا إنما يصدُق على الكلام اللفظى دون الكلام النفسى، إذِ السكوت والنحرس إنها يُنافِي التلفُّظ، قلنا: المراد السكوتُ والأفةُ الباطنيَّتان بأن لايدبِّر في نفسه التكلُّمَ، أو لا يَقْدِر على ذلك، فكما أنَّ الكلام لفظى ونفسى، فكذا ضِدَه أعنى السكوتَ

تسوجمه: پس اگر کہا جائے یہ تعریف کلام لفظی پرصا دق آتی ہے نہ کہ کلام نفسی پر ،اس لیے کہ خاموش رہنا اور گونگا ہونا بے شک تلفظ (زبان سے نظم کرنے) کے منافی ہے، ہم مہیں کے مرادسکوت باضی اور آفت باضی ہے بالی طور كهايين ول مين تكلم كوتر تيب نه دے، ياوه اس پر قادر نه مو، پس جس طرح كلام لفظى اور نسب ہے اس طرح اس كى ضدلعنی سکوت اورخرس بھی۔

قوله: فان قيل هذا الخ: يهال الساكم اعتراض ذكركرد م بين جوصفت كلام كوسكوت وآفت كي ضدقرار

شوح العقالد النسفية

رہے پروار دہوتا ہے۔ اعتراض کی تقریر ہے کہ ماتن "کا یفر مانا کہ کلام ایس مغت ہے جوسکوت وآفت کے منائی ہے کہ مات "کے منائی ہے کہ مات ہے کہ مات کے منائی ہے کہ کلام النسی پر اکیوں کہ سکوت وآفت کی صدتکم اور تاہے کہ بیس ہے ایس کی سکوت وآفت کی صدتکم اور تلفظ ہے یعنی زبان سے کلام کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ زبان سے جو کلام ہوتا ہے وہ کلام لفظی ہوتا ہے ، نہ کنفسی ۔ اور اللہ تعالی کی صفت ہے اس کوسکوت وآفت کی صدقر اردینا تعالی کی صفت ہے اس کوسکوت وآفت کی صدقر اردینا کی صفت ہوگا؟

قوله:قلنا المعراد النع جواب كى تقريريه ہے كہ جس طرح كلام كى دوشميں بي لفظى اورنفسى ،اى طرح اسكى فهد سكوت وآفت كى بھى دوشميں بيں: ظاہرى اور باطنى \_اوپر جومعنى سكوت وآفت كے بيان كيے گئے بيں وہ سكوت فا ہرى اور آفت كى بيان كيے گئے بيں وہ سكوت فا ہرى اور آفت كى بيان كيے گئے بيں وہ سكوت فا ہرى اور آفت في بيان كي بين اور سكوت باطنى يہ ہے كہ كوكى آ دى اپن دل بين تذہراى نه كر \_ يعنى كلام كوترتيب نه دے ،اور آفت باطنى يہ ہے كہ آ دى كوكى بات دل بين سوچنے اور ترتيب دينے پر قادر اى نه ہو ۔اور ماتن " نے كلام كوجس سكوت وآفت كى ضد قرار ديا ہے اس سے مراد باطنى سكوت اور باطنى آفت ہے ۔اور اس كى ضد كلام فقى ؛ للمذا اب كوكى اشكال نہيں ہوگا۔

(والله تعالى متكلم بها آمِرٌ وناه ومُخبِرٌ) يعنى أنّه صفةٌ وَاحدة تَتَكثر إلى الأمر والنهى والمخبَر باختلاف التعلقات، كالعِلم والقدرة وسائر الصفات، فإن كلامنها واحدة قديمة، والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات للما أنّ ذلك اليق بكما ل التوحيد، ولأنه لادليلَ على تَكثر كلّ منها في نفسها

ترجمه : اوراللہ تعالی اس صفت کے ذریعہ (ہرشم کا) تکام فرمانے والے ہیں (لیمنی) حکم دینے والے ہیں، نظم کرنے والے ہیں اور خبر کی جانب منقسم ہوتی کرنے والے ہیں اور خبر کی جانب منقسم ہوتی ہے تعلقات کے مختلف ہونے سے علم اور قدرت اور دیگر تمام صفات کی طرح ،اس لیے کہ ان میں سے ہرایک صفت واحدہ ہے اور قدیم ہے ۔ اور اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہان میں سے ہرایک کے فی نفسہ متعدد ہونے پر صفت واحدہ ہے اور قدیم ہے ۔ اور اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہان میں سے ہرایک کے فی نفسہ متعدد ہونے پر قت بیا ہے : دوسر نے والی میں اللہ الأمو سے پہلے بالنسبة کالفظ نہیں ہے اور یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس لیے ترجمہ میں اس لفظ کوچھوڑ دیا گیا ہے۔

کلام صفت واحدہ ہے: قولہ: واللہ تعالی متکلم: جمہورا شاعرہ اور ماتریدیہ کنزدیک کلام صفت واحدہ ہے اور امر نہی ،خبراوراستفہام وغیرہ اس کی مختلف شکلیں اور مختلف اعتبار سے مختلف نام ہیں۔اور بعض اشاعرہ کلام کو صفت واحدہ نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کلام نام ہے اللہ تعالی کی پانچ صفات کا۔اور وہ امر ،نہی ،خبر ،استفہام اور

نداء ہیں۔ یہاں سے ماتن "ای کی تر دید کررہ ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ جس طرح علم اور قدرت وغیرہ ان میں ہے ہرایک فی نفسہ صفت واحدہ ہے اور تعدد و تکثر متعلقات اور نسبتوں کے اعتبارے ہے، اس طرح کلام بھی صفت واحده (جزئی حقیقی) ہے اور امرونہی اور خبروغیرہ کی جانب اس کامنقسم ہونا متعلقات کے اختلاف ہے۔ مثلاً مخبر عند کے ساتھ علق ہونے کی وجہسے وہ خبر ہے۔ اور مامور بہ کے ساتھ علق ہونے کے اعتبار سے وہ امر ہے۔ اور مہی عنہ کے ساتھ معلق ہونے کے اعتبار سے نہی ہے۔

خلاصہ رید کہ جس طرح ایک آ دمی کامختلف چیزوں (مثلا تجارت ،زراعت ادر کتابت وغیرہ) سے تعلق ہونے کی وجہ ے اس کومختلف نامول (تاجر، کاشت کار، کاتب وغیرہ) سے بکاراجا تاہے، اس طرح کلام جومغت واحدہ ہے اس کامختلف چیزوں سے تعلق ہونے کی وجہ ہے اس کومختلف ناموں (امر، نہی، خبروغیرہ) سے موسوم کیا جاتا ہے، پس کلام میں کثرت عقیقی تہیں ؛ بلکہ اضافی اور اعتباری ہے؛ للندااس کو پانچ کہنا تیج تہیں ہے۔

كلام كصفت واحده مون كى وليل: قوله: لهما ان ذلك اليق الخ: بدكلام كصفت واحده مونى كا دلیل ہے جس کی تقریریہ ہے کہ کمال تو حید کے مناسب توریقا کہ صفات کی بالکلیٹی کی جاتی محرآ تھے صفات کوہم نے ضرو رۃ ثابت ماناہے؛ تواب مناسب يہى ہے كم صفات كا ثبات ميں تقليل كى جائے اور بفتر رضرورت براكتفاء كياجائے ۔اور کلام کوصفت واحدہ مانے سے ضرورت بوری ہوجاتی ہے؛اس لیے بلاضرورت اس میں تعددوتکثر مانا سی نہوگا۔ تصحیح بمطبوعة سنول میں تتكثر كے بعد بالنسبة كااضافه ہے، كم مخطوطات میں بيلفظ بيس ہے اور يہى تے ہے، اس کیےاس کو حذف کردیا گیاہے۔

فإن قيلَ: هذه أقسامٌ للكلام لا يُعقَلُ وجودُه بدونِها، فيكون متكثِّراً في نفسه، قلنا: ممنوع، بل إنما يصير أحدَ تلك الأقسام عند التعلقاتِ، وذلك فيما لا يزالُ، وأمّا في الأزلِ فلا انقسامَ أُصْلا.

ترجیمه : پس اگرکہا جائے بیسب (لینی امر، نہی اور خبر وغیرہ) کلام کی شمیں ہیں جن کے بغیر کلام کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بس وہ (کلام) فی نفسہ کثرت والا ہوگا۔ ہم کہیں گے (آپ کی بیہ بات) قابل تسلیم ہیں، ملکہ وہ ان اقسام میں ہے کوئی شم ہوتا ہے تعلقات کے وقت ،اور بیاس وقت میں ہوتا ہے جوازل کے بعد ہے۔اور بہر حال ازل میں ،تو کوئی انقسام نہیں تھا بالکل۔

كلام كے صفت واحدہ ہونے پراعتراض: قول افغان قبل الخيبال سے ايك اعتراض ذكر كرر ہے ہيں جو کلام کوصفت واحدہ ماننے پروارد کیا گیا ہے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ بیسب بینی امر، نہی ،خبروغیرہ کلام کی اقسام ہیں جن کے بغیر کلام کے وجود کا نصور نہیں کیا جاسکتا ۔ یعنی جس طرح کلی کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا مگر افراد ایں جن کے بغیر کلام کے وجود کا نصور نہیں کیا جاسکتا ۔ یعنی جس طرح کلی کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا مگر افراد وجزئیات کے ممن میں اسی طرح کلام کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا مگران اقسام کے ممن میں۔ پس جس طرح کی اہے افراد کیرہ کے من میں پائے جانے کی وجہ سے متکو ہوتی ہے، اسی طرح کلام بھی اقسام کیرہ کے من میں پائے جانے کی وجہ سے کثیر اور متعدد ہوگا ،البذااس کوصفت واحدہ کہنا ہے جہیں ہے۔

اعتراص مذكوركا جواب: قوله: قلنا ممنوع: يهال عامرة اللم تفتازاني ) اعتراض مذكوركا جواب دے رہے ہیں جس کی تقریر سے کہ آپ کا بیکہنا کہ ان اقسام کے بغیر کلام کے وجود کا تصور جیس کیا جاسکتا۔ ہم کو سلیم ہیں کیوں کہ کلام کی نسبت امرونہی کی جانب ایس ہیں ہے۔ جیسی کلی کی نسبت ہوتی ہے جزئیات وافراد کی جانب، تاکدان اقسام کے بغیر کلام کے وجود کا تصور ناممکن ہو۔ بلکہ کلام کی نسبت ان اقسام کی طرف ایسی ہے جیسی جزئی حقیقی کی نسبت ہوتی ہے اس کے مختلف عوارض کی طرف، یعنی جس طرح جزئی حقیقی اپنے عوارض کثیرہ کے اعتبار سے اساء کشرہ کے ساتھ موسوم ہوتا ہے، مثلا: زیدجوجزئی حقیق ہے تجارت کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے تاجر اور کتابت کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے کا تب اور شعر کوئی سے تعلق ہونے کی وجہ سے شاعر کہلا تا ہے۔اورجس طرح ان عوارض کثیرہ کے ساتھ زید کا تعلق زید میں کثرت اور تعد دکووا جب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی زید کا وجودان عوارض کے ساتھ تعلق ہونے پر موقوف ہے، بلکہ جس طرح ان عوارض کے ساتھ زید کا وجود ممکن ہے، اسی طرح ان عوارض کے بغیر بھی ممکن ہے۔

اس طرح کلام جواللہ تعالی کی صفت ہے وہ بھی جزئی حقیقی ہے اور اس کامختلف چیزوں کے ساتھ تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف نام واقسام ہیں ،للہذا متعلقات کی کثر ت خود کلام کے اندر کثر ت وتعد د کو واجب نہیں كرے كى اور نبەي كلام كا وجودان اقسام برموقوف ہوگا؛ چنانچدازل ميں كلام الہى ان اقسام كے بغير موجود تھا اور بيانا م واقسام جو وجود میں آئے ہیں وہ ازل کے بعد جب اس کے متعلقات وجود میں آئے اور اس کامختلف چیز ول سے

تعلق قائم ہوا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کلام کی ازل میں کوئی قتم نہیں تھی۔اوروہ ازل میں ان اقتیام کے بغیر موجود تھا۔اوران اقسام کا وجود ازل کے بعد ہواہے؛ کیوں کہ کلام ان اقسام میں سے کوئی قشم اس وقت بنتا ہے جب مخبر عنہ یا مامور بہ یا منبی عنہ وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔اوریتعلق ازل کے بعد ہوا ہے۔اور تعلق ونسبت چوں کہ اعتباری چیز ہے؛ للبذا تعلقات کی کثرت کلام کے اندر کثرت اور تعدد کوواجب نہیں کرے گی۔ اور نہ ہی کلام کا وجودان اقسام

واضح رہے کہ بیجواب بعض اشاعرہ کے ذہب پر بنی ہے۔ اور جمہور اشاعرہ کا ندہب بیہ ہے کہ کلام الہی

ازل میں بھی ندکورہ قسموں اور ناموں کے ساتھ متصف تھا (گفصیل کے لیے دیکھیں صفحہ: ۱۳۲۷) اس کے اعتبارے اعتراض ندکور کا جواب میہ ہے کہ تعلقات کی کثرت اگر چہوہ از لی ہوں نفس کلام میں کثرت کو واجب نہیں کرتی ؟ جس طرح معلومات کثیرہ کے ساتھ علم الہی کا از لی تعلق علم میں تکثر کو واجب نہیں کرتا ہے۔

وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبرٌ، ومرجعُ الكُلِّ إليه، لأن حاصل الأمر إخبارٌ عن استحقاق الشواب على الفعل والعقابِ على التركِ، والنَهْي على العكس، وحاصلَ الاستخبار الخبرُ عن طلب الإعلام، وحاصلَ النداءِ الخبرُ عن طلبِ الإجابة. ورُدَّ بأنّا تعلم اختلاق هذه المعانى بالضرورة، واستلزامُ البعض للبعض لايُوجِبُ الاتحاد.

ترجمه : اوران میں ہے بعض کے ہیں اس کی طرف کہ وہ (کلام) از ل میں خبر تھا اور ہرا کیہ کار جوع اس کی طرف ہے (لین میں خبر تھا اور ہرا کیہ کار جوع اس کے طرف ہے (لیعن سب کی اصل خبر ہے) اس لیے کہ امر کا حاصل کی کام کوکرنے پر تو اب کے استحقاق کی اور اس کے چھوڑنے پرعذ اب کے استحقاق کی خبر دینا ہے۔ اور نہی کا حاصل ہے والے کہ کرنے کی خبر دینا ہے ، اور ندا کا حاصل ہوا ب دینے کوطلب کرنے کی خبر دینا ہے۔

اوراس بات کوردکیا کیا ہے بایس طور کہم ان معانی کے مخلف ہونے کوبدیمی طور پرجائے ہیں ،اور بعض کا

بعض کومنتازم ہوناایک ہونے کوواجب نہیں کرتاہے۔

المامرازی کا فدجب: و ذهب بعضهم النع بعض لوگ (امامرازی )اس طرف محے بین کہ کلام ازل میں مرف خبرتھا۔ اور تمام اقسام کامرجع لینی اصل خبر ہی ہے؛ اس لیے کہ امر کا حاصل کسی کام کے کرنے پر سختی تواب ہونے اور اس کو نہ کرنے پر سختی عذاب ہونے کی خبر دینا ہے۔ اور نہی کا حاصل اس کے برعکس ہے لیعنی کسی کام کورنے پر سختی عذاب ہونے کی خبر دینا۔ اور استفہام کا حاصل طلب اعلام کی خبر دینا۔ اور استفہام کا حاصل طلب اعلام کی خبر دینا۔ اور استفہام کا حاصل طلب اعلام کی خبر دینا۔ اور استفہام کا حاصل طلب اعلام کی خبر دینا ہے۔ اور ندا کا حاصل خاصب سے جواب دینے کو طلب کرنے کی خبر دینا۔ اور استفہام کا حاصل خاصب سے جواب دینے کو طلب کرنے کی خبر دینا۔

رریاب، اردر ایک امام رازی کی ہے اور سب کی اصل خبر کوقر اردیے سے امام رازی کا مقصد ایک تو ان لوگول کی سے افروس کی اصل خبر کوقر اردیے سے امام رازی کا مقصد ایک تو ان لوگول کی تردید ہے جو کلام کو پانچ صفات قر اردیے ہیں۔ دوسرے معزز لد کے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اور وہ اعتراض تردید ہے کہ اگر کلام کوازلی مانا جائے تو امر ، نبی ، استفہام وغیرہ کے کوئی معنی نبیس ہول گے؛ کیول کہ بیسب میں مخاطب سے کہ اگر کلام کوازلی مانا جائے تو امر ، نبی ، استفہام وغیرہ کے کوئی معنی نبیس ہول گے؛ کیول کہ بیسب میں خاطب سے کہ اگر کلام کوازلی مانا جائے تو امر ، نبی ، استفہام وغیرہ کے کوئی معنی نبیس ہوں گے ، کیول کہ بیسب میں خاصد مدہ نبیس ہوں گے ، کیول کہ بیسب میں خاصد مدہ نبیس ہوں گئی مناطب کا مدہ نبیس مناطب کا مدہ نبیس ہوں گئی مناطب کا مدہ نبیس کا مدہ نبیس ہوں گئی مناطب کا مدہ نبیس کے کہ کا مدہ نبیس کا مدہ نبیس کا مدہ نبیس کا مدہ نبیس کے کہ کو کہ کی مدہ نبیس کا مدہ نبیس کے کہ کو کہ کا مدہ نبیس کی کے کہ کو کہ کی کہ کی کے کہ کو کہ کا مدہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کر کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کر کر کر کر کر ک

کے موجود ہونے کے مقتضی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ازل میں کوئی تخاطب موجود ہیں تھا۔ امام رازی "کے قول کی تر دید: قبولسه: ور گھ الخ: یہاں سے شارح "امام رازی "کے ذہب کی تردید فرما رازی "کے ذہب کی تردید فرما رہیں اور خبر وغیرہ کے معانی کا باہم متغایر ہونا ہم کو بداہت معلوم ہے۔ یہی وجہ رہے۔ ہیں اس کا حاصل ہے ہے کہ امر، نہی اور خبر وغیرہ کے معانی کا باہم متغایر ہونا ہم کو بداہت معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہان کے لوازم مختلف ہیں۔مثلاً :خبر میں صدق وکذب کا اختال ہوتا ہے۔اورامر، نہی میں بیاختال نہیں ہوتا؛ لہٰذاان کوایک کہنا تیج نہیں ہے۔

ہاں! ہم اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ ان میں باہم تلازم ہے لیتنی امرونہی ،استفہام اور ندا کے معنی خبر کے معنی کومتلزم ہیں؛ کیکن اس سے سب کا ایک ہونا ضروری نہیں ، کیوں کہ دو چیز وں میں تلازم کا ہونا اتحاد کو واجب میں کرتا۔ جیسے: اب اور ابن دونوں میں تلازم ہے، کیکن اس کے باوجود دونوں کوایک نہیں کہہ سکتے۔

فإن قيل: الأمر والنهى بلا مامور ومنهى سفة، وعَبَث، والإخبار فى الأزل بطريق الممضى كِذْبٌ مَحْض يَجِبُ تنزيهُ الله تعالى عنه، قلنا: إنْ لَمْ نَجْعَلْ كلامَه فى الأزل أمراء ونهيا، وخبراً فلا إشكال، وإن جعلنا ه فالأمر فى الأزل لإيجاب تحصيل المامور به فى وقت وجود المامور وصيرورَتِه أهلا لتحصيله، فيكفى وجود المامور فى علم الأمر كما إذا قدر الرجل ابناً له فامره بأن يَفْعَلَ كذا بعد الوجود.

ترجمه : پس آگر کہا جائے امراور نہی بغیر مامور منہی کے (یعنی بغیر خاطب کے) نادائی اور بے کار ہے، اور اللہ میں خبر دینا ماضی کے ذریعے خالص جھوٹ ہے جس سے اللہ تعالی کو پاک قرار دینا واجب ہے۔ ہم کہیں گے: اگر ہم نہ بنا تیں اس کے کلام کوازل میں امراور نہی اور خبر ، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو بنا تیں ، تو امر ازل میں مامور بہ کی خصیل کو واجب کرنے کے لیے تھا مامور کے موجود ہوجانے کے وقت میں اور اس کے اس کی ازل میں مامور بہ کی خصیل کو واجب کرنے کے لیے تھا مامور کے موجود ہوجانے کے وقت میں ، جس طرح جب تخصیل کا اہل ہوجانے کے وقت میں ، پس کا فی ہے مامور کا موجود ہونا تھم دینے والے کے علم میں ، جس طرح جب کوئی آدی اپنے لیے کس بیٹے کا تصور کرنے پھر اس کو بیتھ موجود ہونا اس کا مرت بیدا ہوجانے کے بعد۔ معتز لہ کی طرف سے دواعتر اض : قول ہ : فیان قبل الخ : یہاں سے شارح " دواعتر اض ذکر رہے ہیں جو معتز لہ کی طرف سے اشاعرہ کے اویرکلام کوازلی مانے کی بنایر وارد کیے جی ہیں۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں کہیں امر ہے کہیں نہی ہے۔اورامرونہی کے سیح ہونے کے لئے مخاطب بعنی مامورونہی کا موجود ہونا ضروری ہے۔اور ظاہر ہے کہ ازل میں اللہ تعالی کے سواکوئی اور موجود نہیں تھا جس کوامرونہی کا مخاطب قرار دیا جائے ، پس اگر کلام صفت ازلیہ ہوتو اللہ تعالی کا ازل میں بغیر مامور اور بغیر منہی کے قسم ونائی ہونالازم آئے گا۔اورامرونہی بغیر مامورومنہی کے عبث اور جہالت ہے۔

اور دوسرے اعتراض کی تقریر سے کہ اللہ کے کلام میں بہ کثرت ماضی کے صیغوں سے خبر دی گئی ہے۔ جیسے: عسصی آدم ربّه (ط:۱۲۱)، إذف ال يوسف لأبيه (يوسف، ۱۲) وغيره ۔ اور ماضی کے لفظ کے ذریعہ دی گئی خبر کے صادق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خردیے سے پہلے اس کا وقوع ہو چکا ہو ہیں : جساء زید کے ذریعہ ذید کے قراید ذید کے قراید نید کے قراید نید کے قراید نید کے خرد بینا اس وقت سے جب خبر دیئے سے پہلے زیدا چکا ہو، ور نہ صریح جموث ہوجائے گا۔اور فلا ہر ہے کہ ان چیز دل کا جن کی ان آئیوں میں خبر دری گئی ہے ازل میں وقوع نہیں تھا، بلکہ ازل کے بعد ہوا ہے، ہی اگر اللہ تعالی کا کلام ازلی ہوتو وقوع سے پہلے ماضی کے لفظ سے خبر دینالازم آئے گا؛ حالاں کہ وقوع سے پہلے ماضی کے لفظ سے کی چیز کی خبر دینا صریح جموث ہے جس سے اللہ یاک کی تنزیمہ ضروری ہے۔

سلے اعتراض کا جواب: قولہ: قلنا الخ: یہاں سے شارح " پہلے اعتراض کا جواب دے دے ہیں جواب کی تقریب پہلے اعتراض کا جواب دے دے ہیں جواب کی تقریب پہلے اعتراض کا جواب دے کہ اللہ تعالی کا کلام ازل میں امرونہی اور خبر وغیرہ کے ساتھ متصف تھایا نہیں؟
اس میں الل سنت والجماعت کا اختلاف ہے۔ عبداللہ بن سعیدالقطان اور اشاعرہ کی ایک جماعت کے نزدیک اللہ کا کلام ازل میں امرونہی اور خبر وغیرہ کی جائب منقسم نہیں تھا، جیسا کہ شارح " نے اس سے پہلے والے اعتراض کے جواب میں فرمایا تھا: "أما فی الأزل فلا انقسام اصلا "۔

اورامام ابوالحن اشعری اورجمہوراشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالی کا کلام ازل میں بھی ان اقسام کے ساتھ منصف تھا۔ شارح "اس جگہان دونوں ندہبوں کوسا منے رکھ کرجواب دے رہے ہیں، جبکہاس سے پہلے کلام کے منصف تھا۔ شارح " اس جگہان حدال دونوں ندہبوں کوسا منے رکھ کرجواب دے رہے ہیں، جبکہاس سے پہلے کلام کے صفح واحدہ ہونے پر فیان قبل: هذہ اقسام للکلام الح سے وارد کیے گئے اعتراض کے جواب میں صرف پہلے صفح واحدہ ہونے پر فیان قبل: هذہ اقسام للکلام الح سے وارد کیے گئے اعتراض کے جواب میں صرف پہلے

نربب كوس منے ركھا تھا۔

اس کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلام کوازل میں امرونہی کی جانب منقسم نہ مانیں (جیسا کہ بعض کا قول ہے) تب تو کوئی اشکال ہی نہیں۔اوراگراس کوازل میں امرونہی وغیرہ کی جانب منقسم مانیں (جیسا کہ جمہور کا فدہب ہے) تو اس صورت میں آپ کا یہ کہنا کہ مامور و نہی سے بغیر امرونہی عبث اور جہل ہے، ہم کوشلیم نہیں؛ کیوں کہ امرونہی بغیر خاطب کے عبث اس وقت ہوتا جب امرونہی سے ازل ہی میں مامور بدوئنی عند کی خصیل مقمود ہوتی حالانکہ ایسانہیں ہے، بلکہ امرازل میں مامور (مخاطب ) یہ مامور بدکی خصیل کو واجب کرنے کے لیے تھا مامور (مخاطب ) کے وجود میں آجانے اور بلوغ کے ذریعہ مامور بدکی خصیل کا اہل ہوجانے کے بعد لیس اسی صورت میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آمر کے علم میں ہونا کا فی ہے۔جیسے: کوئی شخص اپنے لئے میں خاطب کا خارج میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آمر کے علم میں ہونا کا فی ہے۔جیسے: کوئی شخص اپنے لئے میں خاطب کا خارج میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آمر کے علم میں ہونا کا فی ہے۔جیسے: کوئی شخص اپنے لئے میں خاصور کے پیدا ہونے کے بعد وہ بیکا م کرے۔

والاخبارُ بالنسبة إلى الأزل لا تسصف بشيء من الأزمنة، إذلا ماضي ولا مستقبل ولا حال

## بالنسبة إلى الله تعالى لتنزُّهم عن الزمان، كما أن عِلمه أزلى لا يتغير بتغيُّر الأزمان.

توجیعه : اور خریں ازل کے اعتبار سے زبانوں میں ہے کسی کے ساتھ متصف نہیں ہیں ؟ اس کے کہنہ ماضی ہے ، نہ سنعتبل اور نہ حال ، اللہ تعالی کے اعتبار سے ، اس کے زبانہ سے پاک ہونے کی وجہ سے ، جس طرح اس کاعلم ازلی ہے جوز مانوں کے متغیر ہوئے سے متغیر ہیں ہوتا ہے۔

دوسرے اعتر اص کا جواب: قبولسه: والا عبار بالنسبة النے: بدوسرے اعتر اص کا جواب ہے جس کی وضاحت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازل میں ماضی ، حال ، اور منتقبل کی جا ب منتسم نہیں تھا ، کیوں کہ ماضی اس کو کہتے ہیں جس میں زمانہ ماضی پایا جائے لیعنی جوز مانہ ماضی میں کسی چیز کے وقوع پر دلالت کر ہے۔ اور حال اس کو کہتے ہیں جوز مانہ موجودہ سے تعلق رکھتا ہولیت نی جوز مانہ موجودہ میں کسی چیز کے وقوع کو بتائے۔ اور مستقبل وہ ہے جو آئندہ ذمانہ میں کسی چیز کے وقوع کو بتائے۔ اور مستقبل ، کیوں کہ اللہ میں کسی چیز کے وقوع کو بتائے اور ظاہر ہے کہ ازل میں کوئی زمانہ نیس تھانہ ماضی ، نہ حال ، نہ مستقبل ، کیوں کہ اللہ مان عال یا تعالیٰ کا وجود زمانہ میں نہیں تھا ، ان اوصاف کے ساتھ اس کا اتصاف ازل کے بعد ہوا ہے جب زمانہ کا وجود ہوا اور اشیاد کا کا مان کہ اس کے ماتھ میں باہم زمانے کے اعتبار سے تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ۔ تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ۔ تو اس باہمی تعدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ، تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ۔ تو اس باہمی تقدم و تا خر ہے ۔ تو اس باہمی تعدم کا کلی خوال کے اور کسی کے مستقبل ہے۔

حضرت تی الہندقد سرہ فرماتے ہیں: حسب ارشاد خداد ندی، و آن الملّه قد آ حاط بی لی بیء علیما المطلاق : ۲ ا) تمام چیزیں اول ہے آئر تک حقیر وظیم قلیل وکشر خدا کے سامنے ہیں اور سب کاعلم اس کوا کہ ساتھ ہے۔ اس کے علم میں تقدم و تاخر ہر گرنہیں ، گر آپس میں وہ ایک دوسرے کی بہنست بے شک مقدم اور موٹر گنی جاتی ہیں۔ سوعلم خداد ندی کے حساب سے قوسب کی سب بمز لہ ہی واحد موجود ہیں ؛ اس لیے وہاں ماضی ، حال ، استقبال کی سام خداد ندی کے حساب سے قوسب کی سب بمز لہ ہی واحد موجود ہیں ؛ اس لیے وہاں ماضی ، حال ، استقبال کی نظم ہوگا ؛ البتہ باہمی تقدم و تا خرکی وجہ سے بیتیوں زمانے بالبدا ہت جدا جدائکلیں گے۔ سو جناب باری کی حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کے لوظ سے کلام فرماتے ہے۔ اور بھی ان و قالع کے تقدم و تا خرکا کا صیغہ کی تو حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کے لوظ سے کلام فرماتے ہے۔ اور بھی ان و قالع کے تقدم و تا خرکا کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے۔ استقبال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے۔ استقبال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے۔ استقبال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے ۔ استقبال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے ، پہلی صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی ، اور حال کے موقع میں حال اور استقبال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے ، سوجہاں کہیں وقائع آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے جسے و نادہ کا الحد المنہ کی الفاظ سے بیان فرمایا ہے جسے و نادہ کی افراد ہی المنہ کا در وہری وہوں اس کا کی الفاظ ہے بیان فرمایا ہے جسے و نادہ کی الفاظ ہے کہتی تعال کو سب محضر اور پیش نظر ہے۔

اورجهال امور گذشته كوصيفه استقبال سے بيان فرمايا ب جيما كداى آيت مين (و ما جعلنا القبلة.

إلا لينعلم) مااس كے سوا، تو وہاں بير مدنظر ہے كہ بنسبت اسينے ماہل كے ستفہل ہے، علم الهي كے لحاظ ہے استقبال نبيل جواس كے علم ميں حدوث كا وہم مو (فواكدر جمد في البند، البقره آيت: سوسا)

قوله: كما أن علمه الخ: يمايك اعتراض كاجواب بجوندكوره جواب پروارد موتاب- اعتراض بيب كماكريد تتلیم كرليا جائے كماللد كا كلام ازل ميں ماضى اور متنقبل وغيرہ كے ساتھ متصف نہيں تھا؛ بلكمازل كے بعد متصف ہوا ہے، تواللہ کے کلام کامتغیر ہونالازم آئے گا، اور متغیر ہونااز لی ہونے کے منافی ہے۔

جواب كا حاصل سي ہے كمكلام كاتعلق چول كرزمانوں كے ساتھ حادث ہے، اس لي تعلق كے متغيراو رجادث ہونے سے خود کلام کامتغیرا ورجادث ہونالا زم نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالی کاعلم از لی ہے اور زمانے کے تغیرے وہ متغیرہیں ہوتا ہے۔

ولممّا صرّح بأزليةِ الكلام حاولَ التنبية على أنّ القرآن أيضا قد يُطلَقُ على هذا الكلام النفسى القديم، كما يُطلَق على النظم المَتْلُوِّ الحادثِ فقال: (والقرآن كلام الله تعالى غيرُ مخلوقٍ) وعَقَّبَ القرانَ بكلام الله تعالى لِما ذكره المشايخُ مِن أنَّه يقال: القرآن كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق، ولا يقال: "القرآن غير مخلوق" لثلا يَسبِق إلى الفهم أنَّ المولِّف من الأصوات والحروف قديمٌ كما ذَهَبَتْ إليه الحنابلة جهلا أوعناداً.

ترجمه : \_اورجب (ماتن " نے ) کلام کے ازلی ہونے کی تصریح فر مائی تو اراوہ کیا اس بات پرمتنب کرنے کا کہ بھی قرآن کالفظ بھی بولا جاتا ہے اس کلام نسی قدیم پرجس طرح وہ بولا جاتا ہے اس نظم (الفاظ) پرجس کی تلاوت کی جاتی ہے جوجادت ہے پس کہا:''اور قر آن اللہ تعالی کا کلام ہے غیر مخلوق ہے'' اورقر آن کے بعد ذکر کیا کلام اللہ کے لفظ کواس بات کی وجہ سے جومشائے " نے ذکر کی ہے کہ کہا جائے السقسر آن كلام الله غير مخلوق، اورندكها جائے "القرآن غير مخلوق "تاكه ذ أن ميل بي بات سبقت ندكرے كدوه كلام جواصوات اور حروف سے مركب ہے قديم ہے۔ جيسا كماس طرف حنابلہ كئے ہيں جہل ياعناد كى وجہ سے۔ قوله: ولما صرح بازلية الكلام الخ: اسكاتعلق الكلمتن عبد اورشارح" اس كور لعدية بنانا عا ہے ہیں کہ ماتن "جب بیربیان کر چکے کہ کلام اللہ تعالی کی صفت از لیہ ہے جس کو کلام تفسی کہا جاتا ہے تواس کے بعدیہ علا کہ اس بات پر بھی تعبید کردی جائے کہ جس طرح قرآن اس نظم کوکہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو مادث ما العطرح كلام تعلى قديم جواللدى صفت ماس يرجى قرآن كالفظ بولاجا تام، پس اگلامتن (القرآن كلام الله غير مخلوق )اى مقصد پرتئبيہ كے ليے ذكركيا كيا ہے۔ اوراس عبارت سے مذکورہ مقصد پر تنبیداس طرح ہوتی ہے کہ ماتن "فے اس عبارت میں قرآن پر فیر کلوق کااطلاق کیاہے۔اورظا ہرہے کہ غیر مخلوق ہونا کلام نفسی کی صفت ہے نہ کہ کلام نفطی کی ، پس اس سے معلوم ہو گیا کہ نفذ

كلام تعسى يرقرآن كالفظ بهى بولاجا تاب-

قرآن كے بعد كلام الله كالفظ زياده كرنے كى وجه: قوله : وعقب القرآن بكلام الله الخذياك موال مقدر كاجواب ہے۔ موال بيہ كرمائن" في القرآن كے بعد كلام الله كالفظ كيول برهايا؟ اور القرآن غيسر معلوق كيون بين كها؟ جواب كي تفصيل بيب كرمشائخ رهم الله نفر ماياب كرجب قرآن كااطلاق كيا جائة وينه كباجائك القرآن غير مخلوق بلكريه كباجائك القرآن كلام الله غير مخلوق، تاكه ولي بین مجے کہ کلام سی جواصوات وحروف سے مرکب ہے وہ بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔جیسا کہ اس طرف حنابلہ کئے ہیں جہل یا عنادی وجہ ہے، کیوں کہ قرآن کالفظ اگر چہ کلام تقسی اور کلام لفظی دونوں پر بولا جاتا ہے لیکن اس کازیادہ تر اطلاق كلام تفظى يرموتا باوريم معن زياده مشهور بين اللي اكرصرف بيكها جائے كه "القرآن غير مخلوق" تواس سے عام لوگوں کا ذہن تھم متلو ( کلام لفظی ) کے قدیم ہونے کی طرف سبقت کرسکتا ہے ہی اس ایہام سے يج ك ليمثار في حميم الله فرمايا: كم القرآن مخلوق ندكها جائد، بلكه القرآن كرماته كلام الله كالفظ بحى بدهايا جائ اوربيكها جائك، القرآن كلام الله غير مخلوق.

وأقامُ غيرَ المخلوقِ مقامَ غيرِ الحادث تنبيهًا على اتحادهما، وقصداً إلى جَري الكلام على وَفق الحديث حيث قال عليه السلام: "القرآن كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم" وتنصيصاً على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين وهو أنّ القرآنَ مخلوق أو غيرُ مخلوق، ولهذا تُترجَمُ هذه المسالة بمسالة خلق

ترجمه : اورقائم كياغير مخلوق كے لفظ كوغير حادث كى جگهان دونوں كے ايك ہونے ير تنبيه كرنے كے ليے اور کلام کے جاری ہونے کا ارادہ کرنے کی وجہ سے حدیث کی موافقت پر ،اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ": قرآن الله تعالى كاكلام ہے غير مخلوق ہے اور جو بيہ کے كہ وہ مخلوق ہے تو وہ كا فرہے الله بزرگ و برتر كی فتم"۔ اور محل اختلاف کی تصریح کرنے کے لیے اس عبارت کے ذریعہ جوفریقین کے درمیان مشہور ہے اور وہ بیہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یاغیرمخلوق ہے، اور اس وجہ سے اس مسئلہ کاعنوان قائم کیا جاتا ہے مسئلہ طلق قرآن کے لفظ ہے۔ قوله: واقام غير المخلوق الخنيكي ايك سوال مقدر كاجواب بصوال بيب كم متكلمين صفات كى بحث میں مخلوق اور غیرمخلوق کالفظ ذکر کرنے کے بجائے عام طور پر حادث اور غیر حادث کالفظ استعمال کرتے ہیں ، تو ماتن " نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ لیٹی غیر حادث کہنے کے بجائے غیر محلوق کیوں کہا؟

جواب بيرے كمائن "في ايسا عن وجوه سے كيا ہے:

مہلی وجہ: اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ بیدونوں الفاظ ہم معنی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ووسرى وجهزييب كمفير كلوق كالفظ حديث مين آياب آب عليه السلام ففر مايا القوآن كلام الله تعالى غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم (او كما قال) يسماتن "فيرحادث كاجكمير

مخلوق كالفظ اس كيے اختيار فرمايا تاكمان كاكلام صديث كے موافق موجائے۔

فائده (۱)بالله العظیم کے شروع میں جو باء ہے وہ قیمیہ بھی ہوسکتی ہے اور صلد کی بھی ، پہلی صورت میں معنی ہوں گے: ' کہیں وہ کا فرہ اللہ بزرگ و برتر کی قتم''اور دوسری صورت میں معنی ہوں گے: ' کہی وہ اللہ بزرگ وبرتر

فائده (۲) بیمدیث محدثین کزویک موضوع ہے کما فی النبراس، وموضوعات کبیرلعلی القاري (ص: ١٥) ، وقال السخاوي : هذا الحديث من جميع طرقه باطل (المقاصد الحسنة: ٣١١). تنسري وجبه : ماتن نے جا ہا كماس مسئلہ ميں دونوں فريق (اال سنت اور معتزله) كے درميان جواختلاف ہاك کے لکی مشہور الفاظ میں تصریح ہوجائے اور ایبالفظ جو کل اختلاف کی نشاندہی کرنے ساتھ مشہور بھی ہو یہی ہے القرآن مخلوق او غير مخلوق ،اى وجها المسكلكومسئلة حدوث القرآن كساتهموسوم كرنے ك بجائ مسئلة خلق القرآن كنام يموسوم كياجاتا -

وتحقيقُ الخلافِ بيننا وبينهم يرجِع إلى إثباتِ الكلامِ النفسي ونَفْيه، وإلَّا فنحن لانقول بقِدَم الألفاظ والحروف، وهم لايقول بحدوثِ الكلامِ النفسي، ودليلنا ما مرّ أنه ثبتَ بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام (١): أنَّه متكلم، ولا معنى له سوى أنَّه متصف بالكلام، ويمتنع قيام اللفظم الحادث بذاته تعالى فتعيَّن النفسي القديم.

ترجمه : اور مارے اور ان کے درمیان اختلاف کی تحقیق لوئی ہے کلام مسی کے اثبات اور اس کی نفی کی جانب،ورنہ تو ہم الفاظ وحروف کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں،اوروہ لوگ کلام نفسی کے حادث ہونے کے قائل

<sup>(</sup>١) عليهم السلام كااضافه بعض مخطوطات مي --

اور ہماری دیل وہ ہے جوگذر چی کہ اجماع سے اور انبیاء علیم السلام سے نقل متواتر کے ذریعہ یہ بات ماہدت ہے کہ وہ (اللہ تعالی) متعلم ہیں۔اوراس کے کی معن نہیں سوائے اس کے کہ وہ کلام کے ساتھ متصف ہے۔ اور کلام فقی حادث کا قیام اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محال ہے ہیں کلام فسی قدیم (کا جوت) متعین ہوگیا۔ اصل اختلاف کلام فسی کے جوت میں ہے: قولہ: و تحقیق المخلاف: یہاں سے شارح " یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمار سے اور معتز لہ کے ورمیان جو اختلاف ہے وہ بہ فاہر تو قرآن (کلام اللہ) کے مخلوق ہونے نہ ہونے میں ہیں کہ ہمار سے اور ہم غیر مخلوق ہی کے انہات کہ اور میں ہیں: ایک فقطی جو اصوات و حروف سے مرکب وفی میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمار سے زدیک کلام کی دو تسمیں ہیں: ایک فقطی جو اصوات و حروف سے مرکب فیلی میں ہوتا ہے ، جس پر الفاظ یا لکھتا یا اشارہ کرنا ولالت کرتا ہے (رحمۃ اللہ الوارہ ہے) وہ میں ہوتا ہے ، جس پر الفاظ یا لکھتا یا اشارہ کرنا ولالت کرتا ہے (رحمۃ اللہ الوارہ ہے) کلام فسی ہمار سے زد یک اللہ کی صفت ہے اور ای کوئم قدیم اور غیرمخلوق کہتے ہیں۔

اور معتزلہ کے نزدیک کلام صرف لفظی ہوتا ہے کلام نفسی کو وہ ثابت نہیں ماننے اور کلام کفظی کوقدیم ادر غیر مخلوق نہیں کہہ سکتے ، کیوں کہ وہ اصوات وحروف سے مرکب ہوتا ہے اوراصوات وحروف حادث ہیں اس لیے وہ

كلام الله كوحادث اور مخلوق كہتے ہيں۔

اگر کلام نفسی کے اثبات میں اختلاف نہ ہوتا، بلکہ ہماری طرح وہ بھی کلام نفسی کو ثابت مانے، یا ان ک طرح ہم بھی اس کی نفی کرتے، تو پھر دونوں فریق میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، بلکہ پہلی صورت میں ہماری طرح وہ بھی کلام کوقتہ یم کہتے ، اور دومری صورت میں ہم بھی ان کی طرح کلام کوحادث کہتے ؛ کیونکہ وہ لوگ کلام نفسی کے حدوث کے قائل نہیں ہیں اور ہم لوگ کلام لفظی کو جواصوات وحردف سے مرکب ہوتا ہے قدیم نہیں کہتے۔

ظلاصہ بیہ ہے کہ ہم لوگ کلام نفسی کو ثابت مانتے ہیں اوراس کو قدیم اور غیر مخلوق کہتے ہیں ، نہ کہ کلام لفظی کو۔ اور معتز لہ کلام نفسی کا اتکار کرتے ہیں اور کلام کو کلام لفظی میں منحصر مانتے ہیں ؛ اس لیے وہ اس کو حادث کہتے ہیں پس اختلافی کا ماحصل ہیہ ہے کہ کلام نفسی ثابت ہے یانہیں؟

کلام نسی کے ثبوت کے دلیل: قولہ دلیلنا مامو الخ بہاں سے کلام نفسی کے ثبوت پردلیل پیش کررہ بیں جو پیچے سفے (۱۳۳۹ وراصل کتاب کے سفے ۵۴) پر گذر چکی ہے کہ اللہ تعالی کا متعلم ہونا انبیاء کیم السلام سے نقل متواتر اوراجہ کا سے ثابت ہے، اور متعلم کے اس کے سواکوئی معن نہیں کہ وہ صفت کلام کے ساتھ متصف ہے اور کلا ماللہ ماللہ کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کلام لفظی کا قیام محال ہے ہیں متعین ہوگیا کہ جو کلام اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہے وہ کلام نفسی ہے۔

الفرالد البهية شرح اردو شرح العقالد النسفية

وأمّا استدلالهم بأنّ القرآن متّصِف بما هو مِن صفاتِ المخلوق وسماتِ الحدوث من التاليف والتنظيم، والإنزال، والتنزيل، وكونه عربيا مسموعا فصيحا مُعجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، إذنا قائلون بحدوث النظم، وإنما الكلام في المعنى القديم.

ترجمه : اوربېرمال ان لوگول كاستدلال كرناباس طور كرقر آن متعف بان اوصاف كے ساتھ جوڭلوق كى مفات اور حدوث كى علامات بين ( جيسے ) مؤلف بونا، اور مظم بونا، اور مسنزل مونا اور مزر ل بونا اور اس كاعربي بونامسموع مونا، مجر مونا وغيره، توبي حك بيرقائم موكا جمت بن كرحنابله پر، ندكه بم پر، اس ليكه بمظم (الفاظ) مے مادث ہونے کے قائل ہیں اور بے شک گفتگواس معنی میں ہے جوقد یم ہے۔

معزل كاديل عوله : أما استدلالهم بان القوآن الخ: يهال عمد لدى دليل بيان كررب بين جس ے دہ کلام نسی کی تعی اور قرآن کے جادث ہونے پر استدلال کرتے ہیں ، دلیل کی وضاحت سے کے قرآن ایسے اومان كے ساتھ متعف ہے جو گلوق كى صفات اور حدوث كى علامات ہيں جيسے مؤلف ہونا ، مُنزَل ہونا ، منزَل ہونا ادراس كاعر بي مونا مسموع مونا مع مونا معجز مونا وغيره لهل قرآن كوقد يم اورغير مخلوق كهنا كيسي مح موكا؟

قوله: من التاليف والعيظيم الخ: تاليف كمعن جمع اورتركيب كي بين اوريهان يرمرادقر آن مجيد كالفاظ وروف اورآیات واور سے مرکب ہونا ہے۔ اور تنظیم کے معنی ترتیب کے ہیں۔ اور قرآن شریف کے منظم ومرتب ہونے سے مراداس کے کلمات کا اس طور پر ہونا ہے کہ معانی مرتب ہوں اور دلائتیں مقتضائے حال کے مطابق ہوں: نظم القرآن : تما ليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل (مانتصر المعاني ص٨)

فانده: تالیف وظیم کے ساتھ قرآن مجید کا اتصاف علاء کرام کے کلام میں واقع ہوا ہے، اور انزال وتنزیل کا ذکر فورقرآن مي بي إنا أنزلناه في ليلة القدر "اور نحن نزلنا الذكر" الآية العض في انزال اور تزيل مي یفرق کیاہے کہ می چیز کودفی نازل کردینا انزال ہے، اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کرنا تنزیل ہے، اور قر آن مجید کے حق میں بیدونوں باتیں سے جی بیں؛ کیول کہ اس کا زول لوح محفوظ ہے آسان دنیا تک دفعۃ ہوا ہے۔اور آسان دنیا ے دنیا میں تھوڑ اتھوڑ اتئیس (۲۳) سال میں تازل ہوا ہے۔

اورقر آن شریف کے عربی ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے "إناانزلناه قرآنا عربیا" (يوسف) ای طرح مسوع موتا بھی قرآن میں مذکورے 'واذا قری القرآن فاستمعواله'' (الاعراف ؛ ۲۰) اور سے وججز الونے إلى الحاج

نشوح العقالد النسف اوریدسب مخلوق کی صفات اس کیے ہیں کہ تالیف و تظیم تو اجزاء کی طرف احتیاج کومتلزم ہے۔اوراحتیاج حدوث کی علامت ہے، اور انزال وتنزیل کے لیے حرکت ضروری ہے اور ہر متحرک حادث ہوتا ہے، اور عربی ان کے واضع اہل عرب ہیں اس لیے وہ بھی حادث ہے ہیں جو کلام عربیت کے ساتھ متصف ہوگا وہ بھی حادث ہوگا،اور فصاحت کہتے ہیں کلمات کے کثر الاستعال ہونے کے ساتھ ان قواعد کے موافق ہونے کو جواال زبان کے کلام سے متنط ہیں۔اورظاہرہ کداستعال حادث ہے،ای طرح جب عربی زبان حادث ہے تو اس کے قواعد بھی حادث ہوں کے بس ان قواعد کی موافقت بھی حدوث کی علامت ہوگی۔

اور مجزہ ہونے کے لیے علماء نے بیشرط لگائی ہے کہ اس کاظہور نبی الفیلی کی تحدی ( یعنی مخالفین کو اپنی کرنے اورمقابلے کی دعوت رینے ) کے وقت ہوا ہو، اور تحدی حادث ہے لہذا معجز ہ ہونا بھی حادث ہو گا اور حادث تریم کی صفت بهونبين سكتا ،لېذ ااس كاجوموصوف بهوگاه ه بهى لامحاله حادث اورمخلوق جوگا.

وليل مذكور كاجواب: قوله: فانما يقوم حجة على الحنابلة النع: يمعز لدكى دليل مذكور كاجواب جس كا حاصل ميه ب كه مذكوره اوصاف الرچ و كلوق كى صفات بين الميكن بهار بين ان اوصاف كے ساتھ كلام لفظی متصف ہوتا ہے؛ لہذا اس سے کلام لفظی کا حدوث ثابت ہوگا ،اور بیددلیل حنابلہ پر ججت ہوگی جونظم (لیمن الفاظِقر آنی ) کوبھی قدیم مانتے ہیں ، نہ کہ ہم پر ؛ کیوں کہ ہم نظم کوحادث کہتے ہیں ، ہماری مفتکواور غیرمخلوق ہونے کا دعوى تو كلام تعسى كے بارے ميں ، اور بيدليل اس كے صدوت يرد لالت جيس كرتى \_

والمعتزلة لمّا لم يُمكِنهم إنكارُ كونِه تعالى متكلماً ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعنى إسجاد الأصوات والحروف في محالها، أو إيجاد اشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وَإِنْ لم يَـقُـراْعـلى اختلافِ بينهم، وأنت خبير بأن المتحرك مَن قامتُ به الحركة، لا مَنْ أَوْ جَدَها، وإلا يصح اتصاف البارى بالأعراض المخلوقة له تعالى، والله تعالى عن ذلك عُلوًا كبيرا.

ترجمه اورمعزله کے لیے جب اللہ تعالی کے متکلم ہونے کا انکار ممکن نہ ہوا تو وہ گئے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی متکلم ہیں اصوات اور حروف کوان کے ل میں پیدا کرنے کے معنی میں ، یا کتابت کی شکلوں کولوح محفوظ کے اندر پیدا کرنے کے معنی میں اگر چاللہ پاک نے اس کی قراءت نہ کی ہو،ان کے درمیان اختلاف ہونے کی بنایر، اورتم باخبر ہواں بات سے کمتحرک وہ ہے جس کے ساتھ حرکت قائم ہو، نہ کہ وہ جس نے اس کو وجو د بخشا ہو، ورنہ باری تعالی کا ان اعراض کے ساتھ متصف ہونا تھے ہوتا جوان کے پیدا کردہ ہیں ،حالاں کہ اللہ تعالی اس سے بہت

زياده بلندوبالابين-

معتزلہ کی تاویلات : قبولہ : والمعتزلة لما لم یمکنهم الی : او پرشاری نے و دلیلنا الی ہے کا ان سے شاری ان کے دلار کے بیں۔
کے بوت پر جودلیل ذکر فرمائی ہے معتزلداس کی جوتا ویلات کرتے ہیں یہاں ہے شاری اس کوذکر کررہ ہیں۔
مثاری کے بیان کا مطلب بیہ کہ معتزلہ کے لیے جب اللہ تعالی کے متعلم ہونے کا انکار ممکن نہ ہوا اس وجہ ہے کہ اس کا جوت نقل متواز اوراجماع ہے ؟ تو وہ گئے اس کی تاویل کی جانب با بی طور کہ تکلم کے معنی کلام کو بیدا کرنے کے ہیں، پھر بعض نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالی کے متعلم ہونے کا مطلب بیہ کہ وہ اصوات وحروف کو ان کے متعلم ہونے کا مطلب بیہ کہ وہ اصوات وحروف کو ان کے متعلل میں (مثلا جرئیل علیہ السلام یا آنحضو مولی کے کہ این مبارک میں یا کوہ طور میں یا اس درخت میں جو کوہ طور پر

وادكال كولوب محفوظ ميں پيدافر مانے والے بي اگر چداللد تعالى نے اس كو پر هاند ہو۔

تھا) پیدافر مانے والے ہیں ،اور بعض نے بیکہا کہ اللہ تعالی کے متعلم ہونے کا مطلب سے کہ وہ کتابت کے نفوش

قول على اختلاف بينهم: ال كامطلب بيب كهاو پرجومعتز له كي طرف عن كلام كوبيدا كرف كود مطلب بيان كي محدوه ان مين اختلاف بون كي بناء پرايجاد كمفهوم مين كه اس مراد: ايسجاد الاصوات مالحه وف في محالها مي بالبحاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ ب-

والحروف فی محالها ہے، یا یہ اد اشکال الکتابة فی اللوح المحفوظ ہے۔
معتر لیکی تاویل سے کا ابطال: قوله: وانت خبیر بان المتحرك الخ: یہاں سے شارح معتر لیک تاویل فروا ابطال فرمارہ ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بیتا ویل سے نہیں ہے؛ کیوں کہ اسم شتق کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ ما فذ اهتقاق قائم ہو، نہ کہ اس پرجو ما فذکا موجد ہو، مثلا متحرک اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ حرکت قائم ہو، نہ کہ اس کو جو حرکت کا موجد ہو، ورند لغت کے اعتبار سے اللہ تعالی کو ان تمام اعراض کے متصف کرنا مصحیح ہوتا جو اللہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں، جیسے: سیابی ،سفیدی وغیرہ، حالاں کہ اللہ تعالی کو اس طرح کے اوصاف سے متصف کرنا جا تزمین ہے۔

ومن أقوى شُبَهِ المعتزِلة أنّكم متفقون على أنّ القرآن اسم لِمَا نُقِل إلينا بين دَفّتى المصاحف مَقْرُوًّا بالألسُنِ، مسموعا المصاحف مَقْرُوًّا بالألسُنِ، مسموعا بالأذان، وكلُّ ذلك من سِماتِ الحدوث بالضرورة، فأشار إلى الجواب بقوله .....

ترجمه : اورمعزله کشبهات (دلائل فاسده) میں سے قوی ترین شبریہ ہے کہ بے شکتم لوگ (یعنی اشاعره) اس بات پرمتفق ہوکہ قرآن نام ہے ان باتوں کا جو بے در پے (مسلسل) منقول ہوکر ہم تک بینجی ہیں اس حال میں معتر لدکا ایک قوی ترین شبه: فوله : و من اقوی شبه المعتولة الخ: یهال سے شارح قرآن کے قلوق بونے پرمعتر لدکا ایک قوی ترین شبه (دلیل) کوذکر کررہے ہیں جس کے جواب کی طرف الحکے متن میں اشارہ ہے معتر لدکاس شبہ کی تقریریہ ہے کہ تم لوگ (اشاعرہ) اس بات پرمتنق ہو کہ قرآن نام ہان ہاتوں کا جو معتقول ہو کر ہم تک پنجی ہیں ،اور ظاہر ہے کہ جو با تیں معتقول ہو کر ہم تک پنجی ہیں ،اور ظاہر ہے کہ جو با تیں اس طرح ہم تک پنجی ہیں وہ وہ بی ہیں جو معتقول میں کھی ہوئی ہیں اور جن کو پڑھا اور سنا جاتا ہے ،اور مکتوب ،مقرقا و رسموع ہونا یہ سب حدوث کی علامات ہیں۔

(وهو) أى القرآن الذى كلام الله تعالى (مكتوب في مصاحفِنا) أى باشكالِ الكتابة، وصُورِ المحروف المدالةِ عليه، (محفوظ في قلوبنا) أى بالفاظ مُخَيَّلةٍ (مَقرو بالسِنتِنا) بحروفة المله فظة المسموعةِ (مسموع باذاننا) بتلك أيضا (غيرَ حالَّ فيها) أى مع ذلك ليس حالا في المسماحف ولا في القلوب، ولا في الألسِنةِ، ولا في الأذان، بل هو معنى قديم قائم بذاتِ الله تعالى يُلْفَظُ ويُسمَعُ بالنظم الدالَ عليه، ويُحفظ بالنظم المُخَيَّل، ويُكتبُ بنقوشٍ وأشكالِ موضوعةٍ للحروف الدالَّ عليه، كما يقال: "النار جَوهر مُضىءً مُحرِق يُذكر باللفظِ ويُكتب بالقلم"، ولا يلزَمُ منه كونُ حقيقةِ النار صوتاً وحرفاً.

توجمه : اوروہ لیمن قرآن جواللہ تعالی کا کلام ہے لکھا ہوا ہے ہمارے مصحفوں میں لیمنی کتابت کی شکلوں میں اور ان حروف کی صورتوں میں جواس پر دلالت کرنے والے ہیں ، محفوظ ہے ہمارے دلوں میں لیمنی ان الفاظ کے ذریعہ جو خیال میں جمع ہیں ، پڑھا جاتا ہے ہماری زبانوں سے اس کے حروف ملفوظ مسموعہ کے ذریعہ ، سنا جاتا ہے انہی (حروف ملفوظ مسموعہ ) کے ذریعہ نیز ، اس حال میں کہ وہ ان میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے لیمنی اس کے باوجود وہ طول کر نیوالانہیں ہے مصحفوں میں اور نہ دوان میں اور نہ کا نوں میں ، بلکہ وہ ایسامعنی قدیم ہے جو

الله تعالى كى دات كے ساتھ قائم ہے۔ اس كوبولا جاتا ہے اور ساجاتا ہے اور اس كولكما جاتا ہے ان نقوش وا فكال كے در بعد جو وضع كيے محتے ہيں ان حروف كے ليے جواس پر دال ہيں ، جيسا كه كہا جاتا ہے كہ اللہ اب جو ہر ہے جوروش (اور) جلائے والا ہوتا ہے، اس كولفظ كى در بعد ذكر كيا جاتا ہے اور قلم سے لكما جاتا ہے، اور اس سے آگى كی حقیقت كاموت اور حرف ہونالا زم ہيں آتا۔

ر کورہ شبکا ماتن سے حطرف سے جواب: قول ہ: هو أى القرآن الذى هو كلام الله الخ ان "

الله الله الخ اس الله الله الخ اس حارف اشاره فرایا ہے اس كی وضاحت ہے ہے كہ قرآن كے كمتوب ، مقرة اور مسوع مونے كا مطلب بيريس ہے كہ قرآن ( لين كا مفتی جواللہ تعالى كی مفت ہے ) وہ بعید وای ہے جو معتول میں کھا ہوا ہے جس كوز بان سے پر حااور كان سے ساجاتا ہے ، بلك كام تس توايك ايرامتن ہے جوقد يم ہے اور الله تعالى كے ساتھ قائم ہے ، اور كمتوب مقرواور مسموع ور حقیقت وہ الفاظ ونقق اور اصوات و حروف ہيں جو كل الله ى كہ ساتھ قائم ہے ، اور كمتوب مقرواور مسموع ورحقیقت وہ الفاظ كو اوصاف ہيں ۔ اور قرآن ( كلام ولائت كرنے والے ہيں ، لي كمتوب مقرواور مسموع مونا در اصل نقوش والفاظ كو اوصاف ہيں ۔ اور قرآن ( كلام الله يہ كہ الله على اس كو جوان كے ساتھ مقوق يد كو بالله طال الله وہ الله الله على الله

نفسى كاحادث مونالازم تبيس آئے گا-

ف انده: بعض نے معتزلہ کے ذکورہ شہد کا دوسر مطور سے بھی جواب دیا ہے: وہ یہ کہ قرآن مجید کو جہال ایسے اوصاف سے متصف کیا گیا ہے جو حدوث کی علامات اور مخلوق کی صفات ہیں ، وہال کلام لفظی مراد ہے نہ کہ کلام میں ، اور کلام لفظی کوہم بھی حادث کہتے ہیں ۔ اور کلام لفظی کوہم بھی حادث کہتے ہیں ۔

وتحقيقُه أن للشئ وجودًا في الأعيان، ووجودا في الأذهان، ووجودًا في العبارة، ووجوداً في العبارة، ووجوداً في الكتابة قدل على العبارة وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الأعيان، فحيث يوصف القرآن عير مخلوق، الأعيان، فحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات فالمراد حقيقتُه الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يُرادُ به الألفاظ المنطوقة المسموعة ،كمافي قولنا: "قرأت نصف القرآن" أو المخيلة كمافي قولنا: "حفظتُ القرآن" أو يُرادبه الأشكالُ المنقوشة كما في قولنا: يحرُم للمُحدث مَسُّ القرآن.

ترجمه: اوراس کی تحقیق ہے کہ تک کے لیے ایک وجود ہے اعیان میں اور ایک وجود ہے ذہنوں میں ، اور ایک وجود ہے ذہنوں میں ، اور ایک وجود ہے عبارت میں اور ایک وجود ہے عبارت میں اور ایک وجود ہے کتابت میں ، کس کتابت ولالت کرتی ہے عبارت پر اور وہ ولالت کرتی ہے اس پر جو ذہنوں میں ہے۔ اس پر جو اعیان میں ہے۔

پی جبقرآن کریم کومتصف کیاجا تا ہان اوصاف کے ماتھ جوقد یم کے لوازم میں سے ہیں، جیسا کہ مارے قول: القرآن غیر محلوق "میں؛ تو مراداس کی وہ حقیقت ہوتی ہے جو خارج میں موجود ہے۔ اور جب ن اوصاف کے ماتھ متصف کیاجا تا ہے جو گلوقات اور محد ثات کے لوازم میں سے ہیں؛ تو اس سے وہ الفاظ مراد وتے ہیں جو بولے جاتے ہیں (اور) سے جاتے ہیں؛ جیسا کہ ہمارے قول: "قرات نصف القرآن "میں، یا وہ الفاظ مراد ہوتے ہیں) جو خیال میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول "حفظت القرآن "میں، یااس سے کسی وہ الفاظ مراد ہوتے ہیں) جو خیال میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول "حفظت القرآن "میں، یااس سے کسی وہ الفاظ مراد ہوتی ہیں؛ جیسا کہ ہمارے قول" بحوم للمحدث میں القرآن "میں۔

تن کے جواب کی تحقیق و تحقیق ان للشئ و جودافی الاعیان: یہاں سے شارح رحماللہ تن رحماللہ کے جواب کی تحقیق پیش کرہے ہیں کہ شک کے مختلف وجود ہیں؛ مثلاً: ایک وجود فی الاعیان ہے بعنی جود خارجی اور فرس کرنے پر موقوف نہ ہو، اور ایک وجود فی جود خارجی اور فرس کرنے پر موقوف نہ ہو، اور ایک وجود فی اور ایک وجود فی العبارت ہے بعنی وجود فیلی ، اور ایک وجود فی الکتابت ہے، اور ہر جگدایک ہی وجود فران ہوتا، بلکہ کہیں کوئی وجود مراد ہوتا ہے اور کہیں کوئی ، اور ان مختلف وجودوں میں وال اور مدلول کا علاقہ ہے: اور ہر جود کتابی (الفاظ وعبارت) پردال ہوتے ہیں، اور وجود فنطی وجود ذہنی لطور کہ وجود کتابی (لیعن نقوش واشکال) وجود فنطی (الفاظ وعبارت) پردال ہوتے ہیں، اور وجود فنطی وجود ذہنی

پردال ہوتا ہے، اور وجود ذہنی وجود خارجی پر الہذا ایک کودوسرے کا وصاف کے ساتھ مجاز استصف کیا جاسکتا ہے۔

ای طرح کلام کے بھی مختلف وجود ہیں اور کہیں کوئی وجود مراد ہوتا ہے اور کہیں کوئی ، مثلاً جب اس کو ان
اوصاف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے جوقد کم کے لوازم ہیں ہے ہیں جیسے : ہمارا تول' المقر آن غیر مخلوق "تو
اس وقت وجود خارجی مراد ہوتا ہے لیمی اس کی وہ حقیقت جو خارج اور نفس الامر میں موجود ہے، اور جب اس کو ان
اوصاف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے جو مخلوقات کے لوازم میں سے ہیں، تو اس وقت وجود لفظی (الفاظ منطوقہ و
اوصاف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے جو مخلوقات کے لوازم میں سے ہیں، تو اس وقت وجود لفظی (الفاظ منطوقہ و
مسوعہ) مراد ہوتے ہیں۔ جیسے : ہمار بے قول: "قو ان نصف القو آن "میں، یا الفاظ مخیلہ لیمی وجود تیں مراد ہوتی
ہے۔ جیسے ہمار بے قول "حفظت القو آن "میں، یا وجود کی الحق المنظوشہ ( کمھی ہوئی صورتیں ) مراد ہوتی
ہیں، جیسے : ہمار بے قول " یحرم للمحدث مش القو آن "میں۔

فائده: (تحقیق ندکور پراعتراض) شارح (علامة نتازانی) کی اس تحقیق پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیتو ماتن کے جواب کی تحقیق نہیں ہوئی؛ بلکہ بیتو دوسرا جواب ہے جس کوہم نے فائدہ کے عوان کے تحت ذکر کیا ہے؛ کیول کہ ماتن رحمہ اللہ کے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ قرآن کو جہال مکتوب، مقرق اور مسموع جیسے اوصاف کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے؛ تو ان مواقع میں قرآن سے مراواگر چہ کلام نفسی ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے مگر در حقیقت بیسب الفاظ ونقوش کے اوصاف ہیں۔ اور کلام نفسی کوان اوصاف کے ساتھ مجاز اُمتصف کر دیا جاتا ہے؛ اس وجہ سے کہ وہ کلام نفسی پر دلالت کرنے والے ہیں، پس ندگورہ اوصاف کے حادث ہونے سے کلام نفسی کا حادث ہونالازم میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے حادث ہونے سے کلام نفسی کا حادث ہونالازم

نہیں آئے گا؛ کیوں کہ کلام تفسی کا نہ کورہ اوصاف کے ساتھ اتصاف مجاز آہے۔

یں اسے ہوں دیں ہا ہیں کہ دورہ دیا ہے کہ قرآن سے مراد بھی کلام نفسی ہوتا ہے اور بھی کلام نفطی ،اگر اور شارح رحمہ اللہ کی تحقیق کا حاصل ہے ہوقد یم کے لوازم میں سے ہیں تو اس وقت کلام نفسی مراد ہوتا ہے ،اور جب مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے تو اس وقت کلام نفطی مراد ہوتا ہے ، کپس نہ کورہ اوصاف کے حادث ہونے سے کلام نفطی کا حادث ہونا ثابت ہوگا ،نہ کہ کلام نفسی کا۔اور کلام نفطی کو ہم بھی حادث کہتے ہیں۔ کے حادث ہونے میں قرآن کا مکتوب ،مقرو، اور مسوع ہونے کے ساتھ اتصاف حقیقہ ہوگا نہ کہ مجازا ، کیوں کہ جب ان مواقع میں قرآن سے مراد کلام نفطی ہے تو کلام نفطی نہ کورہ اوصاف کے ساتھ حقیقہ متصف ہوتا کیوں کہ جب ان مواقع میں قرآن سے مراد کلام نفطی ہے تو کلام نفطی نہ کورہ اوصاف کے ساتھ حقیقہ متصف ہوتا

اور ماتن رحمہ اللہ کے جواب میں قرآن کا ندکورہ اوصاف کے ساتھ اتصاف مجازا تھا کیوں کہ ان کے نزديك ان مواقع من بهى قرآن عدكا م نسى اى مراد ب ندكه كلام الفنى -اعتراض فدكوركا جواب بعض في اس اعتراض كايه جواب ديا به كمثارة رحماللد كيول وحيث يوصف بما هومِن لوازم المعلوقات يراد به الألفاظ "كايمطلب يس كان مواقع بس صرف الفاظ (كلام لفظی ) مراد ہوتے ہیں ، نہ کہ کلام نفسی بلکہ ، مطلب ہے کہ ان مواقع میں بھی کلام نفسی ہی مراد ہوتے ہیں ، مران الفاظ كالحاظ كرتے موتے جوكل مفسى پردال بي (العمر اس)

وَلَمَّا كَانَ دليلُ الأحكام الشرعية هواللفظ دون المعنع القديم عرَّفه ألمَّة الأصول: بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا أي للنظم أي من حيث الدلالةِ على المعنى، لا لِمُجَرُّد المعنى .

تسوجمه :اورچوں كماحكام شرعيدى دليل لفظ ب،ندكم عنى قديم ، تواعمة اصول في اس كى تعريف كى ب: "المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر" كالقط الدراس وهم اورمعي دولول كانام قراردياب لین نظم کاس کے دلالت کرنے کی حیثیت سے معنی پر، نہض معنی کا۔

ایک سوال اوراس کا جواب ولما کان دلیل احکام الشرعیة :یایک سوال مقدر کاجواب مے۔سوال ک تقريريه ب كه ماتن رحمه الله كے جواب اور آپ كی تحقیق ہے معلوم ہوا كہ مقرو باللیان ،اور مكتوب فی المصاحف ہونا دراصل الفاظ اورنقوش کی صفات ہیں اور قرآن الفاظ ونقوش کا نام ہیں ہے؛ بلکہ قرآن نام ہے اس معنی قدیم کا جس پرالفاظ ونقوش دلالت كرتے ہيں؛ تواليي صورت ميں ائمه اصول كاقر آن كى ية تعريف كرنا كه "السقدر آن هو المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر "كي يحيح مومًا؟ كيول كرية تعريف تو كلام لفظى پرصادق آتى ہے نه كمعنى قديم پرجوالله تعالى كى صفت ہے۔

جواب كا حاصل بيه ہے كدائم اصول كامقعد چوں كدا حكام شرعيد كى دليل بيان كرنا اور اى كى تعريف كرنا

ہے۔اوراحکام شرعیہ کی دلیل الفاظ ہیں نہ عنی قدیم ،اس لیےانہوں نے قرآن کی یہ تعریف کی ہے۔ و جعلوه اسما للنظم و المعنى الين ائر اصول في آن كفظم اور معنى دونول كانام قر ارديا باليكن ال كامطلب بيہيں ہے كة آن ان دونوں ميں سے ہرايك كانام ہے، ياان دونوں كے مجموعے كانام ہے؛ بلكه اس كا مطلب یہ محکور آن نام ہاں علم کا جومعنی پرولالت کرنے والا ہے۔

تنبید اللہ اس کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں جو المعنی جمیعاً "کر آن نام بانظ اور معنی دونوں کا بین متاخرین اس کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں جواو پرشارح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ،اوراس کی وجہ شارح رحمہ اللہ نے بلوش کے اندریہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کوجن اوصاف کے ساتھ متعنف کیا جاتا ہے جیے عربی شارح رحمہ اللہ نے بلوش کے اندریہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کوجن اوصاف کے ساتھ متعنف کیا جاتا ہے جیے عربی ہونا ،منزل ہونا ،منقول بالتواتر ہونا ، مکتوب فی المصاحف ہونا ،اور مجرو مونا وغیرہ بیسب لفظ کی صفات ہیں ، نہ کہ لفظ اور معنی دونوں میں سے ہرایک اور معنی دونوں میں سے ہرایک اور مونی دونوں میں ہے ہرایک کیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے؟

وأمّا الكلامُ القديمُ الذي هو صفة الله تعالى فلهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يَسْمَعَهُ، وَمَنْعَهُ الأستاذُ أبو إسطى الإسفرائي، وهو اختيار الشيخ ابي منصور الماتريدي، فمعنے قوله تعالى: "حتى يَسْمَعَ كلام الله" ما يدلُ عليه، كما يقال: "سمعتُ عِلمَ فلا نو" فموسى عليه السلام سَمِعَ صوتا دالاعلى كلام الله تعالى، لكن لمّاكان بلا واسطة الكتاب والمَلَكِ مُعَلَّ باسم الكليم.

ترجمه: اوربهرمال کلام منسی قدیم جوالله تعالی کی صفت ہے قوام ماشعری رحمہ الله اس طرف کے ہیں کہ اس کو سنامکن ہے۔ اور استاذ ابواسحاق اسفرائن رحمہ الله نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ اور یہی شخ ابو منصور ماتر یدی رحمہ الله کا نکار ذہب ہے، پس الله تعالیٰ کے قول 'حتی یسسمع کلام الله '' (التوبة: ٢) کے معنی یہ ہیں کہ (ان الفاظ کوئن لیں) جواس پر دلالت کرتے ہیں 'جس طرح کہا جاتا ہے: ''میں نے قلال کاعلم سنا''، پس موئی علیہ السلام نے کلام اللی پر دلالت کرنے والی آ وازش ، لیکن چول کہ یہ سننا کتاب اور فرشتہ کے واسطہ کے بغیر تھا (اس لیے) ان کو خاص کیا گیا گیا گیا گیا کہ کے تام ہے۔

کیا کلام نفسی کوسننامکن ہے؟ و أحدال کلام قلام: یہاں شارح رحمداللہ بیان کررہے ہیں کہ معوع ہونا کلام نفطی کے ساتھ خاص ہے یا کلام نفسی بھی مسموع ہوسکتا ہے؟

شارح رحمہ اللہ کے بیان کا حاصل ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے، امام ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تو اس طرف سے بیں کہ جو کلام نفسی اللہ تعالی کی صفت ہے اس کو بھی سنا جاسکتا ہے، شخ رحمہ اللہ نے اس کورویت پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح آخرت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں سے باوجود یکہ اللہ تعالیٰ شکل وصورت اور دیگر و سے منزہ جیں ،لیکن پھر بھی خرق عادت کے بطور اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی ،اس طرح بطور خرق عادت کے اس کے کلام کوسنا بھی ممکن ہے ،اگر چہ اللہ تعالیٰ کا کلام صوت اور آواز کے قبیل سے نہیں ہے ،اس لمہ ہب کے اعتبار سے مسموع ہونا عادف (مخلوق) کے لوازم میں نے نیس ہوگا؛ بلکہ حادث اور قدیم کے درمیان مشترک وصف ہوگا۔

اور استاذ ابواسحاق اسٹرائی نے کلام نفسی قدیم کے مسموع ہونے کا الکارکیا ہے ،اور نہی شی ابومنمور متر یکی درمیان مشترک خصوصیات میں سے ہوگا اور متر یکی درمیان اللہ کا منام ادرموگا جو کا اکا میں منام اللہ کے اعراکلام نفسی عادث کی خصوصیات میں سے ہوگا اور آئیس ہوگا بلکہ ان الفاظ کا سننام اورموگا جو کلام نفسی یرد لالت کرنے والے ہیں۔ (۱)

ای طرح موی علیہ السلام کے کو وطور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے وہ الفاظ سنے ہوگا کہ انہوں نے وہ الفاظ کو دیگر انہاء علیم کلام اللی پر دال تنے ، البتہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام اللی پر دلالت کر نے والے الفاظ کو دیگر انہاء علیم السلام بھی سنتے تنے اور ہم لوگ بھی سنتے ہیں پھر اس میں موئی علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں وہ بواسط کتاب بندوں کی آ واز ہوتی ہے، ای طرح انہاء علیم اللہ کا اسلام کا سننا بھی بواسط جرئیل علیہ السلام ہوتا تھا، اور موئی علیہ السلام کا سننا کتاب اور فرشتہ کے واسط کے اخیر تھا؛ اس وجہ سے ان کو کیم اللہ کے لقب کے ساتھ خاص کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) آیت ٹریفہ 'حتی یسمع کلام اللہ ''کاندرکلامِ افظی مراوہ ونامتعین ہے خواہ کلامِ اُسٹی کا ساع جائز ہو یاجائز نہ ہو کول کہ یہ آعت مشرکین کے بارے بیں ہے پوری آیت اس طرح ہے وَاِنْ اَحَدَّمَّنَ الْمُشْوِ کِینَ اسْتَجَارَكَ فَاجِو اُ وَحَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ اللهِ اللهِ وَبِهَ: ۴) اور مطلب بیہ کیا گرکوئی مشرکتم ہے اس طلب کر ہاوراصول اسلام کی تحقیق اور رفع شکوکی غرض ہے سلمانوں کے پاس آنا چاہے تواس کوائی ہناہ اور حفاظت میں لے کراللہ کا کلام سناؤ اور اسلام کے حقائق اور دلائل سے روشناس کراؤ، اس کے بعدا گر وہملمان ہوجائے اس کو بیونی اور جہاں وہ مامون و مطمئن ہوجائے اس فوہ مسلمان ہوجائے تو فیہا (بہت خوب) ، ورشاس کو تل مت کرو بلکہ ہیں امن کی جگداس کو پہونی اور جہاں وہ مامون و مطمئن ہوجائے اس کے بعدوہ اور دوسرے کفار بما پر ہول می ' (فوا کو طافی اور طاہر ہے کہ کا فروشرک کو جو کلام سنایا جائے گا وہ افظی می ہوگا ، البذا شارح رحمہ اللہ کا اس کے بعدوہ اور دوسرے کفار با فعلی مراوہ و نے کو کلام نمی کے باع نز ہونے پر متفرع کرنا درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا اس کے بیا کرنا درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔

فإن قِيل: لوكان كلامُ اللهِ تعالى حقيقةً في المعنع القديم، مجازاً في النظم المؤلِّف يصبح نَفْيُه عنه بِأَنْ يَقَالَ: " ليس النظمُ المنزلُ المُعجِز المُفَصِّلُ إلى السُّورِوَالا لات كلامُ الله تعالى" ،وَالإجماعُ على خلافه، وأيضا المُعجز المتحدّى به هو كلامُ الله تعالى حقيقة مع القطع بِأَنَّ ذَلَكَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ في النظم المؤلِّف المفصَّل إلى السُورِ، إذْ لا معنى لِمعارضة الصفة

ترجمه : پس اگر کہا جائے: کہ اگر کلام اللہ کالفظ معن قدیم کے اندر حقیقت ہوتا (اور) نظم مؤلف کے اندر مجاز ، تو تظم مؤلف سے کلام اللہ کی تفی سے موتی: بایں طور کہ کہا جاتا کہوہ نظم جو (آسان سے) اتارا کیا ہے جو (تمام مخلوق کو اس كامثل لانے سے )عاجر كردينے والا ہے، جوسورتوں اور آينوں ميں منقسم ہے، كلام الله جيس ہے، حالال كه اجماع اس کے خلاف برہے۔

اور نیز وہ کلام جو عاجز کردینے والا ہے جس کے ذریعہ (تمام جن وانس) کوچیائے کیا گیا ہے وہ طبیعۃ اللہ تعالی کا کلام ہے اس بات کے قطعی ہونے کے ساتھ کہ یہ بے شک اس نظم ہی میں متصور ہے جو (اصوات وحروف سے )مرکب ہے(اور) جوسورتوں میں منقسم ہاں لیے کہ صفت وقد بہدسے معارضہ کرنے کے کوئی معنی جیس ہیں۔ كلام النُّدكومعنى كمني براعتراض: قوله: فان قيل لوكان كلام الله تعالى: ييجها تن اورشارح رحمالله كے كلام ميں بيد بات كى جگه كذر چكى ہے كہ كلام الله معنى قديم كانام ہے جوالله تعالى كے ساتھ قائم ہے اوروہ حروف و اصوات کی جنس سے ہیں ہے۔اس سے بظاہر یہ مجھا جاتا ہے کہ کلام اللددر حقیقت کلام فسی قدیم کانام ہے۔اور ظمم مؤلف بركلام الله كااطلاق مجازا ہے۔ نیز بعض مشائخ کے كلام میں اس كی تصریح بھی ہے ہیں اگریہ بات سے سلیم كرلى جائے تواس يرايك اعتراض وارد موتا ہے يہاں سے شارح رحمه الله اس كو بيان كررہے ہيں۔

اعتراض کی کی تقریریہ ہے کہ اگر کلام اللہ کے معنی حقیقی کلام سی قدیم کے ہیں اور نظم مؤلف مجازی معنی ہیں توتظم مؤلف في كلام الله كي ورست مونى جائع يعنى بدكهنا يحج مونا جائع كنظم مؤلف جومنزل من السماءاور معجز ہاور آیات وئو رمیں منقسم ہوہ کلام اللہ ہیں ہے، کیوں کہ لفظ کے جومعنی مجازی ہوتے ہیں اس سے لفظ کی تفی درست ہوتی ہے،مثلاً اسد کے مجازی معنی رئبل کھیاع" (بہادر آ دی) کے بیں توبیہ کہدسکتے ہیں کہ السوجل الشجاع ليس باسد " حالال كه بالاجماع تقم مؤلف عكلام الله كي تي تبيل ع-

ای طرح اس پرجی سب کا تفاق ہے کہ جولوگ قرآن جمید کومنزل من السما فہیں مانے تھان کو بڑھنے کیا اور معارفہ و مقابلہ کی دھوت دی گی، بلاشہ دہ چہنے اور معارضہ کلام البی ہیں تھا یعنی کلام البی کامش پایش کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، اور بیہات کلام ہرہ کہ معارضہ کا مطالبہ تھم مؤلف یعنی کلام الفتی ہی ہوسکتا ہے، ندکہ کلام تھی ہیں کیوں کہ وہ تو اس کو جانے بھی نہ تھے، بیز کلام تھی جواللہ تعالی کی صفت ہے اس کامش پیش کرنے سے خلوق کا عاجز ہونا بالکل بد بھی ہے؛ للذاصفیف قدیمہ (کلام تھی) سے معارضہ کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے، ہی اگر تھم مؤلف کلام اللہ کے علاوہ میں ہونالازم آئے گا جو خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔

قوله: المتحدى به : يتحدى سے اسم معول ہے اور تحدی بیں چینے کرنا بعن کس بات بیس کسی کومقابلہ كى دفوت دينااس كے عاجز دمغلوب موجائے كے دفوی كے ساتھ۔

قلسا: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم -ومعنى الإضافة : كونُه صفة له تعالى - وبين اللفظى الحادث المؤلّف مِنَ السُورِ والأ لات، ومعنى الإضافة: أنّه مخلوق الله تعالى ليسّ مِنْ تا ليفاتِ المخلوقِينَ، فلا يصح النفي أصلا، ولا يكون الإعجازُ والتحدّى إلا في كلام الله تعالى .

ترجمه: ہم کہیں مے کہ تحقیق بیہ کے کام اللہ ایسا اسم ہے جومشترک ہے کام فیسی قدیم کے درمیان اوراس کی اضافت (اللہ تعالیٰ کی طفت ہونا ہے، اور کلام فیضی حادث کے درمیان مضافت (اللہ تعالیٰ کی طفت ہونا ہے، اور کلام فیضی حادث کے درمیان جومورتوں اور آبیوں سے مرکب ہے۔ اوراس کی نسبت (اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے) کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، بندوں کی تالیفات میں سے نہیں ہے پی نفی سے نہیں ہوگی بالکل ، اور اعجاز و تحدی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔

اعتراضِ ندکورکا جواب: قبوله: قلنا التحقیق: جواب کا حاصل بیب کنظم مؤلف کلام الله کامعنی مجازی نہیں ہے؛ بلکہ کلام الله کا لفظ کلام نفسی قدیم اور کلام لفظی حادث کے درمیان مشترک ہے اور دونوں اس کے حقیق معنی ہیں، البتہ دونوں کے کلام اللہ ہونے کامفہوم الگ الگ ہے: کلام نفسی کی اضافت جب الله تعالی کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو کلام الله کہا جاتا ہے؛ تو مطلب بیہ وتا ہے کہوہ الله تعالی کی صفت ہے۔ اور جب نظم مؤلف (کلام جاتی ہے اور اس کو کلام الله کہا جاتا ہے؛ تو مطلب بیہ وتا ہے کہوہ الله تعالی کی صفت ہے۔ اور جب نظم مؤلف (کلام

الله تعالی کا بنایا ہوا ہے اور وہ بندوں کی جاتی ہے اور اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے تو معنی بدہوتے ہیں کہ وہ (بلا واسط) الله تعالی کا بنایا ہوا ہے اور وہ بندوں کی تالیفات میں سے نیں ہے اور نہاس میں بندوں کا کوئی وظل ہے۔ اور جب کلام نفسی اور نظم مؤلف ووٹوں معنی حقیق ہیں؛ تو نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی مجمع نہ ہوگی اور نہ اور جحد کی کا کلام اللہ کے علاوہ میں ہونالا زم آ ہے گا۔

وماركَ في عبارة بعضِ المشائخ مِن الله مجازٌ فليس معناه: الله غيرُ موضوع للنظم المؤلّف، بل أنّ الكلام في التحقيق وبالذات اسمٌ للمعنى القائم بالنفس، وتسمية اللفظ به روضعُه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوَضْع والتسمية.

ترجمه : اورجوبعض مشائخ کی عبارت میں واقع ہواہے کہ بدخک وہ بجازہ تواس کے معنی بنیس ہیں کہ بدخک وہ وضع فیس کیا گیا ہے تھے مؤلف کے لیے، بلکہ (مطلب بیا ہے کہ) بدخک لفظ کلام اصالة (اصل میں) اور بالذات نام ہے اس معنی کا جونس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور لفظ (کلام الله) کواس (کلام الله) سے موسوم کرنا اور اس (یعنی کلام الله کے لفظ) کو وضع کرنا لفظ کے لیے بدخک وہ اس کے ولالت کرنے کے اعتبار سے معنی پر، پس ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے وضع کرنے اور نام رکھنے میں۔

تعلم مؤلف كوم إز كمنى كى وجد: قوله: وما وقع فى عهارة بعض المشائع: بيابك سوال مقدر كاجواب مولف كوم المشائع بيابك سوال مقدر كاجواب مولف كوم الله يهم مؤلف كوم الله يهم الله يهم مؤلف كوم الله يهم الله يهم مؤلف كوم الله يهم مؤلف كوم الله يهم الله يهم الله يهم الله يهم الله يهم مؤلف كوم اللهم اللهم

جواب کا حاصل یہ ہے کہ تعلم مؤلف کو مجاز کہنے کا مطلب یہ بین ہے کہ کلام اللہ کا لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے اور وہ اس کے معنی غیر موضوع لہ بیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کا لفظ تو دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے البتہ کلام نفسی قدیم کے لیے تو بالذات (یعنی کسی علاقہ کا لحاظ کئے بغیر) وضع کیا گیا ہے اور نظم مؤلف کا نام جو کلام اللہ دکھا گیا ہے وہ اس علاقہ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ وہ کلام نفسی پردال ہے۔

پی تظم مؤلف کا کلام اللہ نام رکھنے اور کلام اللہ کے لفظ کواس کے لیے وضع کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے الہذا کلام اللہ تام رکھنے اور کلام اللہ کے نہ کہ مجازی ، کیوں مجازی معنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے لہذا کلام ضعی نہ کیا گیا ہو، صرف کسی علاقہ کی وجہ سے لفظ کا اس پراطلاق کیا جاتا ہو۔ اور یہاں ایسانہیں ہے۔ لفظ کو بالکل وضع نہ کیا گیا ہو، صرف کسی علاقہ کی وجہ سے لفظ کا اس پراطلاق کیا جاتا ہو۔ اور یہاں ایسانہیں ہے۔

البتة اس كومجاز كے ساتھ الك تتم كى مشابهت ہے: وہ يہ كہ جس طرح مجاز كے اندر معنی الى اور معنی اول ش كوئى علاقہ ہوتا ہے اور اسى علاقہ كى وجہ سے دوسر معنی كومجاز كہا جاتا ہے، اسى طرح يہاں بھی نظیم مؤلف اور كلام نفسى ميں وال اور مدلول ہونے كا علاقہ ہے اور اسى علاقہ كى وجہ سے نظیم مؤلف كا نام كلام الله دركھا كيا ہے؛ تو اس مشابہت كى وجہ سے مشائخ رحم ماللہ نے اس كومجاز سے تعبير كرديا ہے، بس مشائخ رحم ماللہ كے اس كومجاز كنے كا مطلب بيہ ہے كہ وہ مجاز كے مشابہ ہے علاقہ كا اعتبار كئے جانے ميں۔

وذَهَبَ بعضُ المحققينَ إلى أنّ المعنى في قول مشائِخِنا: "كلامُ الله تعالى معنى قليمٌ" ليس في مقابلة اللفظ حتى يُراد به مدلولُ اللفظ ومفهومُه، بل في مقابلة العَيْنِ، والمراد به مالا يقوم بداته كسائر الصفات، ومرادُهم أنّ القرآنَ اسمُ اللفظ والمعنى شاملٌ لهما وهوقديمٌ، لا كما زَعمتِ الحنابلةُ مِنْ قِدَم النظم المؤلِّفِ المرتبِ الأجزاءِ فإنّه بديهيّ الاستحالةِ للقطعِ بأنه لا يُمكن التلفظُ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظِ بالباء.

ترجمه : اوربعض محققین اس طرف محے ہیں کہ بے شک معنی ہمارے مشائخ کے قول 'کلام الله تعالیٰ معنی مسلم '' بین نہیں ہے لفظ کے مقابلے میں ؛ تا کہ مرادلیا جائے اس سے لفظ کا مدلول اور اس کا مفہوم ، بلکہ عین کے مقابلے میں ، جو بذات خود قائم نہ ہو ہاتی صفات کی طرح۔

اوران کی مراد بیہ ہے کہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا (اور) شامل ہے ان دونوں کواور وہ قدیم ہے (لیکن)
اس طرح ٹین ؛ جیسا حنابلہ نے گمان کیا ہے لیعی نظم مؤلف کا قدیم ہونا جس کے اجزاء مرتب ہوتے ہیں ، اس لیے
کہاں کا محال ہونا تو بدیجی ہے اس بات کا قطعی فیصلہ کرنے کی وجہ سے کہ بسم اللہ کی سین کا تلفظ ممکن نہیں ہے گر با
سرتان کے لعد

## تنبيه:اسعبارت كي تشريح اللي عبارت كے بعد ہے۔

بل المعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتّب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير تربّب الأجزاء وتَقَدُّم البَغض على البعض، والترتُّبُ إنما يحصُل في التلفُّظ والقراء وَ لعدم مساعدةِ الألة، وهذا معنى قولهم: "المقروُقديمٌ والقراء أ حادثةٌ "وأمًا القائمُ بذاتِ الله تعالى فلا ترتُّبُ فيه حتى إنّ مَنْ سَمِعَ كلامَه تعالى سمِعَه غَيْرَ مرتّبِ الأجزاء لعدم احتياجه إلى الألةِ.

برب بین بین اس لفظ کی طرح جو حافظ کو زئن کے ساتھ قائم ہوتا ہا اجزاء میں ترتب اور بعض کے بعض پر مقدم مرب بین اس لفظ کی طرح جو حافظ کے زئن کے ساتھ قائم ہوتا ہا اجزاء میں ترتب اور بعض کے بعض پر مقدم ہوئے بغیر، اور ترتب بے شک حاصل ہوتا ہے تلفظ اور قراءت میں آلہ (زبان اور پھوں) کے مدونہ کرنے کی وجہ ہوئے بغیر، اور بین حال وہ لفظ جو اللہ تعالی کی وجہ ہے، اور بین ان کے قوال '' المصقو و قلدیم و القواء قداد قد ''کے معنی ہیں۔ اور بین حال وہ لفظ جو اللہ تعالی کی وات کے ساتھ قائم ہے قواس میں کوئی ترتب نہیں ہے، یہاں تک کہ جس نے اللہ تعالی کا کلام سنا، تو اس نے اس کو ساتھ میں کہ اس کے اجزاء مرتب نہیں تھاس کے کی آلہ کا محتاج نہ ہونے کی وجہ ہے۔
سااس حال میں کہ اس کے اجزاء مرتب نہیں تھاس کے کی آلہ کا محتاج نہ ہونے کی وجہ ہے۔

صاحب مواقف کا جواب: ذهب بعض المعحققین النے: کلام الله کوئن کہے پر جواعتر اضات وارد ہوتے بیں ان کا ایک جواب تو وہ ہے جو ما قبل میں گذرا۔ اس کے علاوہ ایک جواب صاحب مواقف قاضی عضد الدین ایجی رحمہ اللہ (متوفی لاہ ہے ہے) (۱) نے بھی ویا ہے یہاں سے شارح رحمہ اللہ اس کوذکر کر کے اس کی تضعیف وتر دید کر

-U:4)

صاحب مواقف کا جواب ہے کہ معنی بھی لفظ کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس سے لفظ کا مدلول و مفہوم مراد ہوتا ہے۔ اور بھی عین کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور عین قائم بالذات کو کہتے ہیں؛ تو معنی سے مراد وہ فئی ہوگ جو بذات خود قائم نہ ہو، پس مشاری مہم اللہ کے کلام میں جو کلام اللہ کو معنی کہا گیا ہے تو اس سے مراد لفظ کا مدلول و مفہوم ہیں ہے؛ تا کہ اس سے بدلازم آئے کہ لفظ یعنی تھم مؤلف تھیجہ کلام اللہ ہیں ہے، بلکہ وہ عین کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب بیہ کہ کلام اللہ ایک صفت ہے جو بذات خود قائم نہیں ہے؛ بلکہ ذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہیں معانی ہیں یعنی وہ بذات خود قائم میں بیا بلکہ وہ اپنے وہ بنا سے خود قائم ہیں بھی وہ بذات خود قائم ہیں بینی وہ بذات خود قائم ہیں بیلکہ وہ اپنی ہیں جو بنی ہیں جو بنیل معانی ہیں بھی وہ بذات خود قائم

اورجب معنى براد مالا يقوم بذاته بويكلام سي اوركلام لفظى دونول كوشام بيل قرآن لفظ

اور معیٰ دونوں کا نام ہے اور ان میں سے ہرایک قدیم ہے۔

لین افظ کے قدیم ہونے کا مطلب بہیں ہے کظم مؤلف جس کے اجزاء وحروف مرتب ہیں وہ بھی قدیم ہے، جیسا کہ حتابلہ کہتے ہیں؛ کیوں کہ اس کا محال ہونا تو بدیمی ہے؛ اس لیے کہ مثلا ہم اللہ کی سین کا تلفظ ممکن ہیں (۱) مومون آخوی مدی کے کم کلام کے ماہر عالم ہیں اوران کی کتاب المواقف علم کلام کی مشہور کتاب ہے علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ (عونی اللہ ہے) ناس کی مردش مرکھی ہے جوشری المواقف کے نام ہے مشہور اور مطبوع ہے اور علم کلام کی بنیاوی کتاب بھی جاتی ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ جامی 10)

ہے مربا کے تلفظ کے بعد اور میم کا تلفظ مکن نہیں ہے مرسین کے تلفظ کے بعد ، پس سین اور میم اور اس کے بعد کے حروف كاقديم مونا تواس كيمال كران كاوجودمؤ خرب باء كے وجود سے اور با مكافد يم موناس كيمال ب كرجب سين كالكم شروع موتا بالقام وما تكلم فتم موجاتا ب-اور فتم موجانا قديم مون في ب-

بلكه لفظ كے قديم مونے كے معنى يہ بين كدوه لفظ جوذات واجب تعالى كے ساتھ قائم ہے وہ قديم ہے كيوں كدوه في نفسه مرتب الاجزا ويس ب جس طرح حافظ ك وبن كساته جوالفاظ قائم موت بين ان كاجزاء من ترتیب اور نقدیم وتا خیر ہیں ہوتی، ترتیب اور نقدم وتا فرجو حاصل ہوتا ہے وہ تلفظ اور قراءت کے وقت زبان کے وفعة تمام الفاظ كے تلفظ پر قادر ندمونے كى وجه سے۔ اور يكى مطلب ان كاس تول كاكم مقرق اور ملوقد يم باور قر اُت وحلاوت حادث ہے۔

الله جوالفاظ الله تعالى كى دات كم المح قائم بين ان من كوئى ترتيب بين هم يهال تك كرجس في كلام الی کوسنا؛ تواس نے اس کوسنا اس حال میں کہاس کے اجزاء وحروف میں ترتیب (تفزیم وتا خیر) مہیں تھی ؛ کیوں کہ اس کی ضرورت پرتی ہے زبان سے تکلم کرنے کے وقت اور الله تعالی زبان وآلات کے محتاج نہیں ہیں۔

هذا حاصل كلامِه، وهو جَيَّدٌ لمن يتعقَّلُ لفظا قائماً بالنفس غير مؤلَّفٍ من الحروف المنطوقة، أو المخيَّلةِ المشروطِ وجودُ بعضها بعدم البعض، ولامنَ الأشكالِ المربَّبة الدالة عليه، ونحن لا نتَعقّل مِن قيام الكلام بنفس الحافظ إلّا كون صُورِ الحروفِ محزونة مُرتَسِمة في خياله بحيث إذا التفَتَ إليها كانت كلاماً مؤلفاً من الفاظِ مُتَخَيِّلةٍ، أو نقوشٍ مترتبةٍ ، وإذا تلفظ كانت كلاما مسموعاً.

ترجمه : بيان كے كلام كا حاصل ہے اور بيعدہ بات ہے اس تخص كے ليے جوا يسے لفظ كا تصور كرسكتا ہوجونس كے ساتھ قائم ہو، جومرکب نہ ہوالیے حروف سے جوزبان سے بولے جاتے ہیں یا خیال میں جمع ہوتے ہیں ؛ جن میں سے بعض کا وجود مشر وط ہوتا ہے بعض کے عدم کے ساتھ ،اور نہان مرتب اشکال (نقوش) ہے (مرکب ہو) جو لفظ يرولالت كرنے والے ہوتے ہيں۔

اور ہم نہیں بھتے ہیں کلام کے حافظ کے نس کے ساتھ قائم ہونے سے ،مرحروف کی صورتوں کے جمع ہونے اور مرتم ہونے کواس کے خیال میں اس طور پر کہ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ ایبا کلام ہوگا جومرکب ہوگا الفاظ مخيله يامرتب نقوش سه، اورجب تلفظ كرے كاتو وه ايبا كلام موكا جوسنا جائے كا۔

صاحب مواقف کے جواب کی تردید:قوله:وهو جید لمن یتعقل النع:یهاں سے شارح رحمه الله صاحب مواقف کے جواب کی تروید کررہے ہیں؛ جس کا حاصل بیہے کہ صاحب مواقف نے جو بات کہی وہ اں اعتبارے عمدہ بات ہے کہ اس سے بہت سے اشکالات رفع موجاتے ہیں الیکن بیاس کے لیے ہے جوالیے الفاظ كا تصور كرسكتا موجو ذات بارى تعالى يا حافظ كے ذهن كے ساتھ قائم مو اليكن وه اليے حروف واشكال سے مركب ندموجس ميس ترتيب موليعن بعض كاوجود بعض كے عدم كے ساتھ مشروط مواليكن مارى عقل سے بيربات بالاتر ہے؛ کیول کہ ہم تو کلام کے حافظ کے ذہن کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہی ہجھتے ہیں کہ حروف کی صور تیں اس كے خيال ميں جمع اور مرتسم ميں اس طور پر كه جب وہ ان كى طرف متوجه بوكا تووہ ايما كلام بوگا جوالفاظ مخيله يا نقوش مرتبس مركب موكاء اورجب اسكا تلفظ كركاتو وه ايما كلام موكا جوسنا جائكا-

فانده : بعض نے شار فی کے اس اعتراض کا بیجواب دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یا حافظ کے ذہن کے ساتھ جوالفاظ قائم ہوتے ہیں ان کے اجزاء میں ترتیب نہ ہونے کا مطلب بنہیں ہے کدان میں بالکل ہی ترتیب نہیں ہوتی ؛ کیونکہ بغیرتر تنیب کے کلمات کی مخصوص ہیئت اور شکل نہیں بن سکتی۔اورکوئی کلمدا پی مخصوص ہیئت وشکل کے بغیر ایے معنی موضوع کہ پردلالت نہیں کرسکتا، مثلاً علم اور عمل اگران دونوں کے حروف میں ترتیب نہ ہوتو دونوں کے معنوں کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ پس تر تیب نہ ہونے کا مطلب یہیں ہوسکتا کہ سی بھی طرح ان میں تر تیب نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان میں وجود کے اعتبار سے تقدم وتا خرنہیں ہوتا، بلکہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں جس (۱) واجيب بيانٌ غرضه ليس نفي الترتب مطلقا بل الترتب الزماني الذي تقتضي وجود بعض الحروف عدم الآخر، كيف؟ وان الحروف بدون الهيئة والترتب الوضعي لا تكون كلمات ولا الكلمات كلاما ووجود الالفاظ

المترتبة وضعا وإن كان مستحيلا في حقنا بطريق جرى العادة لعدم مساعدة الالأت لكنه ليس كذلك في حقه تعالى بل وجودها مجتمعة من لوازم ذاته تعالى (حاشيه عبدالحكيم على الحيالي ص: ٩١)

وفي الروح: له تعالى شأنه كلمات غيبية، وتلكُّ الكلمات أزلية مترتبة من غير تعاقب في الوضع الغيبي العلمي لا في الزمان إذلا زمان ، والتعاقب بين الأشياء من توابع كونها زمانية، ويقربه من بعض الوجوه وهوع البصر على مطور الصفحة المشتملة على كلمات مرتبة في الوضع الكتابي دفعة، فهي مع كونها مترتبة لا تعاقب في ظهورها، ثم تلك الكلمات الغيبة المتربتة ترتباً وضعياً أزليا يقدر بينها التعاقب فيما لا يزال، والقرآن كلام الله تعالى المنزل بهذا المعنى، فهو كلمات غيبيَّة مجردة عن المواد، مترتبة في علمه أزلا غير متعاقبة تحقيقاً بل تقليراً عند تلاوة الألسنة الكونية الزمانية، (روح المعاني: ٢٣/١)

طرح کاغذ پر لکھے ہوئے کلمات یا وجود میکہ مرتب ہوتے ہیں لیکن دہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں،ان پر نگاہ دفعة پڑتی ہے اوران کاظیورایک ساتھ ہوتا ہے! ای طرح باری تعالیٰ سے جس کلام کاظہور ہوگا وہ دفعۃ ہوگا اس سی تقرم وتاً خربیں ہوگا، البتہ ہم جب زبان ہے اس کا تکام کرتے ہیں تو اس میں تفتریم وتا خیر ہوتی ہے؛ کیول کرزبان ایک ساتھ تھ کرنے برقادرہیں ہے۔

(والتكوين) وهو المعنى الذي يُعبَّر عنه بالفَعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك، ويُفسّربإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود (صفةً لِلله تعالى) لإطباق العقل والنقل على أنَّه خالقٌ للعالم مكوِّنٌ له، وامتناع إطلاق الاسم المشتقِّ على الشئ من غير أن يكون مأخَذُ الاشتقاقِ وصفاله قائما به.

تسرجمه: اورتكوين اوروه: وه معنى ہے جس كوتعبير كياجا تائے اور خلق اور خليق اور ايجا داور احداث اور اختراع اوران کے مانند (الفاظ) سے اوراس کی تغییر کی جاتی ہے معدوم کونکا لئے سے عدم سے وجود کی طرف،اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عقل وقل کے منفق ہونے کی وجہ سے اس بات پر کہ اللہ تعالی عالم کا خالق (اور) اس کا مکون ہے اور اسم مشتق كاطلاق عال مونے كى وجهد كى ربغيراس كے كما خذاشتقاق اس كے ليے وصف موجواس كے ساتھ قائم مو۔ صفت تكوين كابيان قوله التكوين وهو المعنى الخ: صفات ازليه من عد جن تين صفات كوماتن رحمه الله في مرربيان فرمايا ہے ان ميں سے ايك (كلام) كابيان تومل موچكا، اب دوسرى صفت تكوين كابيان شروع

واضح رہے کہ تکوین کے صفت حقیقیہ ازلیہ ہونے میں اشعربیہ اور ماتر پدید کا اختلاف ہے: ماتر پدید کے نزدیک وہ صفات عقیقیدازلیدمیں سے ہاوراشعربیاس کواموراعتباربیاورصفات اضافیدمیں سے مانتے ہیں۔ تنبيه: تكوين سے سے متعلق بچھ ضروری باتیں صفحہ (۳۳۳) پرگذر چکی ہیں ان پربھی ایک نظر ڈال لی جائے۔ قوله: الإطباق العقل والنقل: يكوين كالشتعالى كاصفت بونى كادليل بيجس كاحاصل يبهك ایک طرف عقل وفقل دونوں اس بات پرمتفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کے مملّون اور خالق ہیں ، دوسری طرف بیہ مسلم ہے کہ اسم مشتق کا اطلاق کسی ٹی پر بغیر ماخز اشتقاق کے قیام اور ثبوت کے محال ہے، لہذا ان دونوں باتوں کے مجموعے سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ خلق اور تکوین اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم اور اس کی صفت ہے۔ (ازلية) بوجوه: الأول انه يمتنع قيامُ الحوادث بذاته تعالى لِمَا مَرَّ، الثانى أنه وَصَف ذاته في كلامه الأزلى بأنه المخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا لَزِمَ الكذبُ أو العدولُ إلى المجاز، والدازم باطل أى المخالقُ فيما يُستقبَلُ أو القادرُ على المخلق من غير تعدُّرِ الحقيقة، على أنه لو جاز إطلاق المخالق عليه بمعنى القادر على المخلق لَجَازَ إطلاق كلِّ ما يقدِرُ هو عليه من الأعراضِ عليه.

ترجمه : ازلی ہیں بچند وجوہ: پہلی وجہ یہ کہ حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محال ہے اس دلیل کی وجہ سے جوگذر پھی ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام از لی میں اپنی ذات کو متصف کیا ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ خالق ہے پس اگر وہ ازل میں خالق نہ ہوتو کذب لازم آئے گایا مجازی طرف عدول کرنا۔ اور لازم باطل ہے یعنی (کلام اللی کاکا ذب ہونا ، یا اس طرف عدول کرنا کہ ) وہ پیدا کرنے والا ہے زمانہ سنقبل میں یا وہ خلق پر قدرت رکھنے والا ہے ، حقیقت کے متعذر ہوئے بغیر۔

علاوہ ازیں اگر جائز ہوتا خالق کا اطلاق اللہ تعالی پر قادر علی الخلق کے معنی میں؛ تو جائز ہوتا اللہ تعالی پر ہراس چیز کا اطلاق جس پروہ قادر ہے اعراض میں ہے۔

نہ کی دلیل : قبول الله ول الله : تکوین کے صفت از لیہ ہونے پر پہلی دلیل بیہ کدا گراز لی نہ ہوتو حادث ہوگی اور حادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محال ہے۔

دوسری دلیل : قدو که الثانی آنه و صف النج : کوین کازل ہونے کی دوسری دلیل بیہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام از لی میں اپنی ذات کو خالق ہونے کے ساتھ متصف کیا ہے؛ پس اگر وہ از ل میں خلق اور تکوین کے ساتھ متصف نہ ہوں؛ تو کلام البی کا کاذب ہونالازم آئے گایا پھر مجاز کی طرف عدول لازم آئے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ خالق کے معنی نہیں ہیں کہ: اللہ تعالی بوقت تکلم لینی از ل میں خلق کے ساتھ بالفعل متصف تھے؛ بلکداس کے معنی یہ بین کہ وہ خلق کے ساتھ متصف ہونے والے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خلق پر قادر ہیں اور ہیں اور این کہا کہ کا کاذب ہونا بھی باطل ہے اور مجاز کی طرف عدول کرنا بھی ؛ کیوں کہ مجاز کی طرف اس وقت عدول کی جاتے ہیں۔ کا ایس ایس کے معنی یہ کیوں کہ مجاز کی طرف اس وقت عدول کرنا بھی ؛ کیوں کہ مجاز کی طرف اس

علاوہ ازیں اگر اللہ تعالی برخالق کا اطلاق قادر علی النحلق کے معنی میں جائز ہو؛ تولغت کے قاعدے کی رو

الفوائد البهية شرح اردو

ے اللہ تعالی پران تمام اعراض کا اطلاق جائز ہونا چاہئے جن پراللہ تعالی کوقدرت ہے۔ جیسے سیابی ،سفیدی وغیرہ،

طالال كرالله تعالى يراسود، ابيض وغيره كااطلاق قادر السواد اورقادر على البياض كمعنى مين درست أبيل من الشالث: انبه لو كان حادثنا فإمّا بتكوين اخر، فيلزم التسلسل وهو محال، ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع أنّه مُشاهَد، وإمّا بدونه، فيستغنى الحادث عن المحدِثِ والإحداثِ، وفيه تعطيلُ المصانع. الرابع: أنه لو حَدَثَ لَحَدَثَ إمّا في ذاته فيصير محلا للحوادث، أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهُدَيلِ مِنْ أنّ تكوينَ كلِّ جسم قائمٌ به فيكون كلُّ جسم خالِقا ومُكوِنًا لنفسه والاخفاء في استحالته.

تسوجمه : تيسري وجديه م كراكر تكوين حادث موكي تو (اس كاوجود) يا تو دوسري تكوين مسيم تعلق موكا پس تسلسل لازم آئے گااور بیکال ہے اوراس سے لازم آئے گاعالم کے وجود کا محال ہونا، باوجوداس کے کہوہ مشاہد ہے۔ اور یااس کا حدوث بغیر کسی تکوین کے ہوگا؛ تو حادث مستغنی ہوجائے گائحدث اورا حداث سے اور اس میں صالع کو

معطل (بیکار) قرار دیناہے۔

چوتھی وجہ رہے کہ اگر تکوین حادث ہو؛ تو یا تو حادث ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیس وہ (زات) حوادث كاكل موجائے كى يا (وہ حادث موكى )اس كے علاوہ ميں جيسا كە كىيا ہے اس كى طرف ابو بزيل كه تب شك مرجم كى تکوین اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے ہیں ہرجسم اپنے نفس کا خالق اور مکون ہوگا اور اس کے محال ہونے میں کوئی خفا

تيسرى دليل: قوله: الثالث انه لو كان حادثا الغ : كوين كازلى مونى كتيسرى دليل يب كه اگر تكوين حادث موتو دوحال سے خالى نہيں يا تو اس كا حدوث (وجود) كسى دوسرى تكوين بے متعلق موگا، ياكس تکوین کے بغیر خود بخو دہوگا؟ پہلی صورت میں تلسل لازم آئے گا، کیوں کہ اس صورت میں دوسری تکوین بھی طادت ہونے کی وجہ سے کسی تیسری تکوین کی محتاج ہوگی اور وہ کسی چوتھی تکوین کی محتاج ہوگی۔و هکذا لا إلى نهايه اورای کانام سلس ہے۔اور سلس کال ہے، نیز اس صورت میں عالم کے تکون (وجود) کامحال ہونا بھی لازم آئے گا کیول کہ عالم کا وجود اللہ تعالی کی صفت تکوین سے وابستہ ہے اور جب تکوین بوجہ حادث ہونے کے دوسری تکوین کی مختاج ہوگی اور دوسری تیسری کی اور تیسری چوتھی کی ، وہکذالا الی نہاہیہ؛ تو عالم کا وجود بے شار تکویتات کے وجود پر

موقوف ہوگا اور بے شار تکوینات کا وجود تسلسل کو متنزم ہونے کی وجہ ہے عال ہے، تو عالم کا وجود بھی محال ہوگا؛ کیوں کہ جو چیز کسی محال کے وجود پر موقوف ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہ؛ حالاں کہ عالم موجود اور مشاہد ہے۔

اوردوسری صورت میں (بینی جبکہ کوین بلاکی دوسری کوین کے خود بخو دھادہ (وجود میں آنے والی) ہو،

تو هادہ کا محدث اوراس کے ایجاد سے مستغنی ہونالازم آئے گا۔ اور یہ مستزم ہے صافع کے معطل ہونے اوراس کی طرف احتیاج نہ ہونے کو، کیول کہ جب کسی ایک حادث کا وجود بغیر کسی صافع ادر محدث کے ممکن ہوگا تو اس طرح تمان تا اور جبح محلوقات کا وجود بھی بغیر صافع کے جمکن ہوگا، پھر صافع کی کیا حاجت باتی رہ گی ؟

تمام کا نئات اور جبح مخلوقات کا وجود بھی بغیر صافع کے ممکن ہوگا، پھر صافع کی پوتھی دلیل ہے کہ اگر تکوین حادث ہوتو چوتھی ولیل ، فلو حدث المنے : تکوین کے از لی ہونے کی چوتھی دلیل ہے کہ اگر تکوین حادث ہوتو اس کا حدوث یا تو قوات باری تعالی کے اندر ہوگا اس صورت میں ذات باری تعالی کا محل حوادث ہونا لازم آئے گاو ھو محال ، بیاس کے علاوہ میں ہوگا جیسا کہ ابوالبدیل معز لی کا نہ جب ہے کہ ہرجہم کی تکوین خوداس کے ساتھ گاتھ ہوتی ہے ، تو اس صورت میں ہرجہم کی ساتھ طات اور تکوین قائم ہوگی ؛ تو لامی الدوہ خالق اور مکون خود ہوگا ، اس لیے کہ خالق اور مکون اس کو کہا جا تا ہے جس کے ساتھ طاتی اور تکوین قائم ہوگی ؛ تو لامی الدوہ خالق اور مکون ہو موال کہ ہرجہم کی خالق اور مکون ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ن ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ن ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ن ہوگا ، اس کے کہ خالق اور مکون ہوگا ن ہوگا ، اس کہ جسم کا خالق ومکون ن موتا بدا ہو محال اور باطل ہے۔

ومبنى هذه الأدِلَةِ على أنّ التكوينَ صفة حقيقية كالعلم والقدرة، والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتباراتِ العقلية مِثلُ كون الصانع تعالى وتقدّس قبلَ كلّ شي، ومعه، وبعده، ومذكورا بالسِنتِنا، ومعبودا، ومُعِيناً، ومُحيياً، ونحوِذلك، والحاصلُ في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك، ولا دليلَ على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإنّ القدرة وإن كانت نسبتُها إلى وجود المكوّن و عدمه على السواء، لكنْ مع انضمام الإرادة بتخصّصُ أحَدُ الجانِبَيْنِ.

قر جمعه: اوران دائل کاراراس بات پر ہے کہ کوین صفت بھیقیہ ہے کم اور قدرت کی طرح ،اور شکامین میں ہے محققین اس بات پر بیں کہ وہ اضافات اوراعتبارات عقلیہ میں ہے ہے، جبیا کہ صافع تعالی و تقذی کا ہرشی میں ہے ہے، جبیا کہ صافع تعالی و تقذی کا ہرشی سے پہلے ہونا، اوراس کے ساتھ ہونا، اوراس کے بعد ہونا، اور ہماری زبانوں سے ذکر کیا جانا، اور معبود ہونا، اور موت دینے والا ہونا، اوراس کے شل موت دینے والا ہونا، اوراس کے شل ۔

اورازل میں جو چیز موجود تی وہ تخلیق اور ترزیق اورامات اوراحیاء وغیرہ کا مبداً (علت ) ہے اور کوئی ولیل اورازل میں جو چیز موجود تی وہ تخلیق اور ترزیق اورامات اورادیا ہے کہ قدرت اگر چاس کی نسبت مکؤن کے نہیں ہے اس کے دوسری صفت ہونے پر ، قدرت اورارادہ کے علاوہ ، اس لیے کہ قدرت اگر چاس کی نسبت مکؤن کے مہیں ہے اس کے دوسری صفت ہونے پر ، قدرت اورارادہ کے علاوہ ، اس لیے کہ قدرت اگر چاس کی نسبت مکؤن کے

وجوداورعدم کی طرف برابرہے؛ کین ارادہ کے ملنے کے دنت دونوں جانبوں میں ہے ایک رائج ہوجاتی ہے۔ مثاب سے مصرف کی عرب جمہ میں مصرف کے مار میں مات گذر چکی ہے کہ تکوین کے مار

اشعربیا کے مذہب کی ترجیح: قولہ و مبنی ہذہ الأدلة: مالل میں بیات گذر پکی ہے کہ تکوین کے ہارے

میں ماتر یدیدواشعرید کا اختلاف ہے، ماتر یدیداس کوصفات هیقید ازلیہ میں سے مانتے ہیں، اوراشعریداس کوامور اضافیہ واعتباریہ میں سے قرار دیتے ہیں، شارح رحمہ اللہ کا رجحان اس مسئلہ میں اشعرید کی طرف ہے اس لیے

ماتريدىيك دلاكل كوبيان كرنے كے بعداب اشعريه كے ندہب كارائج مونابيان فرماتے ہيں۔

جس کی وضاحت ہے کہ ماقبل میں تکوین کے صفت ازلیہ ہونے پر جو چار دلیلیں پیش کی گئیں ان کا مدار
اس بات پر ہے کہ تکوین صفیت هیتے ہے لینی ہیں بدائل اس دفت تام اور درست ہوں گے جب تکوین کوصفیت
هیتے ازلیہ مانا جائے ، ندکہ اس صورت میں جبکہ اس کو امور اضافیہ اعتبار ہیم سے قرار دیا جائے ، حالال کہ محققین
مشکلمین (اشعریہ) اس بات پر ہیں کہ تکوین اضافتوں (نسبتوں) اور اعتبارات عقلیہ میں سے ہے جن کا صرف
ذبن میں وجود ہوتا ہے ندکہ خارج میں ، جیسے اللہ تعالی ونقدی کا ہر چیز سے پہلے ہونا ، اور اس کے ساتھ ہونا ، اور اس
کے بعد ہونا ، اور مذکور باللمان ہونا ، اور معبود ہونا ، اور مجی و ممیت (زندہ کرنے والا اور مار نے والا) ہونا ، وغیرہ یہ
سب اموراضافیہ واعتباریہ میں سے ہیں اور ان میں سے بعض یقینا حادث ہیں کین ان کے حادث ہونے سے کوئی
مال لازم نہیں آتا ، ای طرح آگر تکوین حادث ہون قوئی محال لازم نہیں آئے گا۔

اورازل میں جوشی موجود تھی وہ صرف تخلیق وترزیق اوراحیا ، وغیرہ کا مبداً اور علت تھی اوراس مبداً اور علت تھی اوراس مبداً اور علت کے قدرت وارادہ کے علاوہ مستقل صفت ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے ؛اس لیے کہ قدرت کی نسبت اگر چہ مخلوق کے وجود اور عدم دونوں سے برابر برابر ہے ؛لیکن جب اس کے ساتھ ارادہ شامل ہوتا ہے تو دونوں جانبوں (وجود اور عدم ) میں سے ایک کودوسری پرتر جے حاصل ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قدرت اور ارادے کا تعلق جب مکونات کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق اور نسبت پیدا ہوجاتی ہے اس کو تکوین کہا جاتا ہے، پس تکوین خالق ومخلوق کے درمیان ایک نسبت اور تعلق اور تعلق امراعتباری ہے؛ لہذا تکوین بھی امراعتباری ہوگی ،اور جب تکوین امراعتباری ہوت

اور جودلائل چیش کیے گئے ہیں وہ تام ہیں ہوں گے۔

بهلی اور چوهی دلیل کا ناتمام مونا: پهلی اور چوهی دلیل تواس کیے تام نبیں موں گی کدان میں جوکہا گیا ہے کہ: دو تكوين اكر حادث موتو الله تعالى كالحل حوادث مونالازم آئے گا'' يوجي نبيں ہے؛ كيوں كه تكوين جب امر اعتبارى بتوامر اعتباری کے حادث ہونے سے اللہ تعالیٰ کا کل حوادث ہونا لازم نبیں آئے گا؛ جس طرح دیکر اوصاف اعتباریہ (مثلاً معبود مخلق مونا ، مذکور باللمان مونا ، مرچیز کے ساتھ مونا اور ہرچیز کے بعد مونا وغیرہ ) کے حادث

ہونے ہے اللہ تعالی کا مل حوادث مونالازم نہیں آتا ہے۔

دوسری دلیل کی ناتمامیت اور دوسری دلیل اس لیے تام نہ ہوگی کہ خلق اور تکوین جب امر اعتباری ہے تواب خالق کے لفظ کواس کے حقیقی معنی پرمحمول نہیں کرسکتے ، کیوں کہ تکوین کے امر اعتباری ہونے کی صورت میں اس کا وجود بغیرمکون (مخلوق) مے ممکن مہیں ہے جس طرح ضرب کا وجود بغیرمصروب کے اور اکل کا وجود بغیر ماکول کے ممکن نہیں ہے،اب اگر اللہ تعالیٰ کوازل میں خلق کے ساتھ متصف مانا جائے تو دوحال سے خالی نہیں ، یا تو اس وقت مخلوق موجود تھی یا موجود بیس تھی ، پہلی صورت میں مخلوق کا قدیم اور از لی ہونالا زم آئے گا ،اور دوسری صورت میں خلق كا وجود بغير مخلوق كے لازم آئے گا ،اور بيدونوں باتيس محال ہيں اور جب حقيقى معنى معتدر ہو سے تو اب مجاز كى طرف عدول کرنے میں کوئی مضا تقیمیں؛ بلکہ ایس حالت میں مجازی طرف عدول کرنا واجب ہوجا تاہے: إذ لو گان من الإضافات يجب العدول إلى المجاز لتعذر الحقيقة إذْ لو حُمِل على الحقيقة لزم إمّا قِدَمُ المكونات أو تحقق الاضافة بدون أحد المضافين، وكلا هما محال (عاشيكل الخيال:٩٣٠ النراس:١٥١) تیسری دلیل کی ناتمامیت: اور تیسری دلیل اس کیے تام ہیں ہوسکتی کدامرِ اعتباری سی محدِث کا محتاج نہیں ہوتا ہے؛ للزاتكوين حادث ہوتو وہ امر اعتبارى ہونے كى وجہسے دوسرى تكوين كى محتاج نہ ہوگى -

ولمّا استدلَّ القائلون بحدوثِ التكوين بأنّه لا يُتصوَّر بدون المكوّن كا لضرب بدو ن المضروب، فيلوكان قديما لزِم قِدَمُ المكوّناتِ و هو محال، أشار إلى الجواب بقوله: (وهو) اى التكوين (تكوينه للعالم ولكل جزء مِن أجزائه) لا في الأزل، بل (لوقت وجوده) على حسب عِلمه و إرادتِه، فالتكوينُ باق أزلاً وأبداً، والمكوَّنُ حادثُ بحدوث التعلُّق، كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفاتِ القديمة التي لا يلزمُ من قِدَمها قِدَمُ متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة.

تسو جعه : اورجبکہ کوین کو حادث کمنے والوں نے استدلال کیاہے ہایں طور کہ کوین کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے بغیر مکون کے ، چسے ضرب کا (تصور نہیں کیا جاسکتا ہے) بغیر معزوب کے ، پس اگر کوین قدیم ہوتو مکونات کا قدیم ہوتا لازم آئے گا اور یہ محال ہے ؛ تو ماتن رحمہ اللہ نے اس کے جواب کی طرف اشارہ فر مایا اپنے (اس) تول سے : اور وہ بعنی کوین اللہ تعالی کی وہ کوین ہے جو عالم اور اس کے اجزاء بیس سے ہر ہر جزء سے متعلق ہے (لیکن یہ تعلق) از ل میں ٹیس تھا؛ بلکہ (بیعلق ہوئی کے ساتھ ) اس کے موجود ہونے کے وقت میں ہوا ہے اللہ تعالی کے علم وارا دہ کے موافق ، پس کوین باقی رہنے والی ہے از ل سے ابدتک اور مکون حادث ہے ، تعلق کے حادث ہونے کی وجہ سے جس طرح علم اور قدرت اور ان کے علاوہ صفات قدیم ہونے گا وجہ سے جس طرح علم اور قدرت اور ان کے علاوہ صفات قدیم ہونے گا وجہ سے جس طرح علم اور قدرت اور ان کے علاوہ صفات قدیم ہونے گا وجہ سے حس طرح علم اور قدرت اور ان کے تعلقات کے حادث ہونے کی وجہ سے ۔

تکوین کے حدوث پراشاعرہ کا استدلال ولما استدل القائلون به حدوث التکوین الغ: یہاں سے ماتن رحمہ شارح (علامہ تفتازائی) یہ بتارہ ہیں کہ آ کے جومتن آ رہا ہے یعی ہو تسکویند للعالم الن اس سے ماتن رحمہ اللہ کا مقمد کوین کے حدوث پراشاعرہ کے ایک استدلال کے جواب کی طرف اشارہ فر مانا ہے۔ اوروہ استدلال یہ کہ محمود ب کے محمود بازا کے محمود بی بازا محمود بھی بخیر مکون کے متعدد نہیں ہوسکتا، پس اگر بھوین قدیم ہوتو مکونات کا قدیم ہونالازم کے محمود بی بازا کا قدیم ہونا کا اللہ کے محمود باللہ کے محمود باللہ کے محمود بھی بازا کوین کا وجود بھی بغیر مکون کے متعدد نہیں ہوسکتا، پس اگر بھوین قدیم ہوتو مکونات کا قدیم ہونا لازم کے محمود بھی بازا کوین کوین کے محمود بھی ہونا کا اللہ کے محمود بھی ہونا کوین کے محمود بھی ہونا کا کہ کے محمود بھی ہونا کی اللہ کے محمود بھی ہونا کا کہ کے محمود بھی ہونا کی کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کی کہ دونا کی کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کی دوروں کے متعدد نہیں ہونا کی اللہ کی کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کی اللہ کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں ہونا کی دوروں کے متعدد نہیں کی دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کے متعدد نہیں کا دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

اشاعرہ کے استدلال کا جواب: وہو تکوینہ للعالم النع: ماتن رحمہ اللہ نے اس عبارت کے ذریعہ جس جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کی تقریر سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ متن کی اس عبارت کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

بہلے معنی "اوروہ لیعنی تکوین اللہ تعالی کی وہ تکوین ہے جوعالم اوراس کے ہر ہر فروسے متعلق ہے؛ لیکن یہ تعلق از ل میں نہیں ہوا؛ بلکہ ہرفتی کے وجود کے وقت میں ہوا جو وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کا ارادہ فر مایا" اس معنی کے اعتبار سے تکوین کا تعلق مکونات کے ساتھ حادث ہوگا اور اس تعلق کے حادث ہونات بھی حادث ہوں گے۔

دوسرے معنی: "اوروہ لیعنی تکوین اللہ تعالی کی وہ تکوین ہے جوعالم اوراس کے ہر ہر جزے ازل ہی میں متعلق ہوئی (لیکن ای وقت لیعنی از ل ہی میں اس کوموجود کرنے کے لیے ہیں بلکہ) اس کے وجود کے وقت میں لیعنی ہرھی کواس سے وقت میں موجود کرنے کے لیے جو وقت اس کے لیے اللہ تعالی سے علم ازلی میں متعین تھااور جس وقت میں اس مے وجود کا اللہ تعالی نے ازل میں ارادہ فرمایا"۔

اس معنی کے اعتبار سے تکوین کا تعلق مکو نات کے ساتھ قدیم ہوگا؛لیکن مکو نات حادث ہوں مے ؟ کیوں کہ تکوین کا الالی تعلق ہرمکؤن کے خاص خاص وقت میں وجود پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ مقیدہے، پس ہرمکؤن کا وجوداس کے خصوص وقت کے وجود پرموتوف ہوگا ، اور مکونات کے وجود کے اوقات حادث ہیں اس کیے مکونات مجمی مادث مول مے (ماشید علامد میدالکیم السیالکوفی علی الخیالی ص ١٩١)

اس کے ساتھ سے بات بھی و بین میں رہے کہ شارح رحمہ اللد نے ماتن رحمہ اللدی عبارت کو پہلے معنی برحمول فرمایا ہے اور اس مفہوم کوسا منے رکھ کرجواب کی تقریری ہے۔

جس کی تشری بید ہے کہ ہم کوبیہ بات تتلیم بیس کہ تکوین کی نسبت مکونات کے ساتھ ایس ہی ہے جیسی ضرب کی معزوب کے ساتھ ہے، کیوں کہ ضرب تو ایک اعتباری چیز ہے جس کا وجود بغیر ضارب اورمعزوب کے وجود کے متعور نہیں ہوسکتا، برخلاف بکوین کے کہوہ مغت بھیتیہ ازلیہ ہے، البتداس کا مکونات کے وجود کے ساتھ جو علق قائم ہوتا ہے وہ ان کے وجود پذیر ہونے کے اوقات میں جواوقات ان کے لیے اللہ تعالی سے علم میں متعین ہیں۔

پس تکوین ازل سے ابدتک باقی ہے اور مکونات حادث ہیں تعلقات کے حادث ہونے کی وجہ سے۔اور تعلق کا حادث ہونا تکوین کے حادث ہونے کومتلزم نہیں ہے، جس طرح علم، قدرت اور دیگر صفات قدیمہ کا حال ہے کہان کے قدیم ہونے سے ان کے متعلقات لینی معلومات ومقدورات کا قدیم ہونالازم نہیں آتا، اس وجہ سے كهان كيساته علم وقدرت كاتعلق حادث

فسانسده: اوردوسرے معنی کے اعتبار سے جواب کی تقریراس طرح ہوگی کہ تکوین کاتعلق مکونات کے ساتھ اگر جہ ازلی ہے، لیکن پیعلق چونکہ مقید ہے ہر مکون کے خاص خاص وفت میں وجود میں آنے کے ساتھ ، اور مکونات کے وجود پذر برہونے کے اوقات حادث ہیں اس کیے مکونات بھی حادث ہول گے۔

وهدا تحقيقُ ما يقال: إنّ وجودَ العالم إنْ لم يتَعلَّقُ بداتِ اللّه تعالى وصفةٍ مِنْ صفاته لَزِمَ تعطيلُ الصانع واستغناءُ الحوادثِ عن الموجد وهو محال، وإنْ تَعَلَّقَ فإمَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ ذلك قِدَمَ ما يتعلق وجودُه به، فيلزم قِدَمُ العالَم وهو باطل، أوْلا فَلْيكُنِ التكوينُ أيضا قديمًا مع حدوث المكوَّن المتعلق به.

ترجمه : اور یحقیق ہاں بات کی جو ہی جاتی ہے کہ بے شک عالم کا وجودا گرمتعلق نہ ہواللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی صفات میں ہے کی صفت کے ساتھ تو لازم آئے گا صافع کا معطل (بریکار) ہونا اور حوادث کا موجد سے مستغنی ہونا اور بیری کا ہونے توجس کا وجوداس کے مستغنی ہونا اور بیری کا ہونے توجس کا وجوداس کے مستغنی ہونا اور بیری کا کہ کی ہونے کو مستزم ہوگا اس چیز کے قدیم ہونے کو مستزم ) نہیں ہوگا ہیں تکویت کو مستزم ہونا کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور بیر باطل ہے، یا (وہ اس کے قدیم ہونے کو مستزم ) نہیں ہوگا ہیں تکویت کو بیری تعدی ہونا چاہئے اس مکون کے حادث ہونے کے ساتھ جس کا وجوداس سے متعلق ہے۔ استعمال کا دوسر اجواب: قولہ: ھلا، تحقیق ما یقال: اوپر ماتن رحمہ اللہ نے اشعر بیرے جس استدلال کا جواب دیا ہے وہ بیر کہ عالم کا وجودا گر اللہ استدلال کا جواب دیا ہے وہ بیر کہ عالم کا وجودا گر اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت سے متعلق نہ ہو، تو اس صورت میں صافع کا معطل اور حوادث کا محدث سے مستغنی ہونالازم آئے گا، اور بید دنوں با تیں محال اور باطل ہیں، اس لیے بیصورت تو باطل ہے، اورا گر عالم کا وجودا للہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت سے متعلق ہوتو دوحال سے خالی نہیں:

یا توبیعلق ذات اور صفت کے قدیم ہونے کی طرح اس کے قدیم ہونے کو مسلزم ہوگا جس کا وجود ذات یا صفت سے متعلق ہوگا، یااس کے قدیم ہونے کو مسلزم نہیں ہوگا؟ پہلی صورت میں عالم کا قدیم ہونالازم آئے گااور عالم کا قدیم ہونالازم آئے گااور عالم کا قدیم ہونا محال ہے اس لیے بیصورت بھی باطل ہے، پس دوسرااحتمال متعین ہوگیا کہ ذات اور صفت کا قدیم ہونااس شک کے قدیم ہونے کو مسلزم نہیں ہوگا جس کا وجوداس شک سے متعلق ہو،اور جب ایسا ہے تو جا ہے کہ دیگر صفات کی طرح تکوین بھی قدیم ہو۔اور اس کا قدیم ہونااس مکون کے قدیم ہونے کو مسلزم نہ ہوجس کا وجوداس سے متعلق ہو : لہذا مکون حادث ہوگا۔

دونوں جوابول کی نوعیت: شارح رحمہ اللہ نے اپنے قول '' ھیذا تبحقیق مایقال: ''سے ان دونوں جوابوں کی نوعیت بیان فرمائی ہے جس کا حاصل ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کا جواب بعض کے اس جواب کی تحقیق اور خلاصہ ہے، اس لیے کہ ماتن رحمہ اللہ کے جواب میں صرف ان ہی چیز دل سے تعرض ہے جن کوذکر کرنے کی ضرورت تھی اشعریہ اس کیے کہ ماتن رحمہ اللہ کے جواب میں صرف ان ہی چیز دل سے تعرض ہے جن کوذکر کرنے کی ضرورت تھی اشعریہ

کے استدلال کا جواب دینے کے لیے (جیسے تکوین کا قدیم ہونا اور مکونات کے ساتھ اس کے تعلقات کا حادث ہونا )ادر بعض کے اس جواب میں اُن ہاتوں سے بھی تعرض ہے جن کو باطل کرنے کی ضرورت نتھی۔ جیسے معانع کامعطل ہونا،اورعالم کاقدیم ہوتا، کیول کہان کے بطلان پرتو دونوں فریق (اشعربید ماتریدبیہ)منفق ہیں۔

نیز ماتن کے جواب کی وضاحت کرتے ہوئے شارح رحمہ اللدنے تکوین کے قدیم ہونے کے با وجود مكة نات كے حادث ہونے پراپنے تول "كسافى العلم والقدرة وغير هما "سے شواہر بمی پیش كيے ہیں اور بعض کے اس جواب میں سربات تہیں یائی جاتی ہے۔

وما يقال: من أنَّ القولَ بِتَعلَّقِ وجودِ المكوَّن بالتكوين قولٌ بحدوثه؛ إذِا القديمُ مالا يتعَلَّقُ وجودُه بالغير ،والحادثُ ما يتعلق به، ففيه نظر؛ لأنَّ هذا معنى القديم والحادث بالذات على ماتقول به الفلاسفةُ، وأمَّا عند المتكلمينَ فا لحادثُ ما لوجوده بدايَّةٌ أَيْ يَكُونُ مسبوقا بالعدم، والقديمُ بخلافه، ومجردُ تعلُّقِ وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى، لجوازِ أنْ يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما بدوامِه كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قِلَمَه من الممكنات كا لهيولي مثلًا.

ترجمه: اوروه بات جو کہی جاتی ہے کہ تکوین کے ساتھ مکون کے وجود کے متعلق ہونے کا قائل ہونااس کے صدوث كا قائل موتا ب؛ اس ليے كەقدىم وە بى جس كا وجود دوسرے سے متعلق ندمواور حادث وه ب جس كا وجود دوسرے سے متعلق ہو، تو اس میں نظر ہے اس لیے کہ بیقدیم بالذات اور حادث بالذات کے معنی ہیں اس طور پرجس

اور بہر حال متکلمین کے نزدیک تو حادث وہ ہے جس کے وجود کے لئے کوئی ابتداء ہو بعنی مسبوق بالعدم ہو اور قدیم اس کے برخلاف ہے،اور محض اس کے وجود کا دوسرے سے متعلق ہونا بایں معنی صدوث کو متلزم ہیں ہے اس بات كمكن مونے كى وجدے كدوہ دوسرے كامخاج مو (اور)اس سے (بالا يجاب) صادر مونے والا مو (اور)وہ ہیشہ رہنے والا ہواس کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ؛ جبیا کہ گئے ہیں اس کی طرف فلاسفدان ممکنات کے اندرجن کے قدیم ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔جیسے ہیولیٰ مثال کے طور پر۔

صاحب كفاريكا جواب: قوله: ومايقال من ان القول: اشعربيك استدلال كاابك جواب صاحب كفائية نے

مجمی ویاہے،شارح رحمداللد یہاں سے اس کوذکرکر کے اس کی ترد پدکررہے ہیں۔

صاحب كفالية في بيجواب ديا هے كه تكوين كوجادث كينے والوں كا است استدلال بيديس كهنا كه: "أكر تكوين قديم موتومكون كا قديم مونالازم آئے كا" مي نيس ب يوں كه جب وہ اس بات كوشليم كرتے ہيں كه مكون كا وجودتکوین سیمتعلق ہے تو انہوں نے مکؤن کے حادث ہونے کو بھی تنلیم کرلیاء اس کیے کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کا وجود غیر سے متعلق ندہو۔اور حادث اس کو کہتے ہیں جس کا وجود غیر سے متعلق ہو، پس جب مکون کا وجوداللہ تعالیٰ کی تكوين مستعلق بوكالولامجاله وه حادث بوكار

مذكوره جواب كى ترويد: شارح رحمه الله فرمات بين كهاس جواب مين نظر الهاكم يديمن حادث بالذات اورقد يم بالذات كے ہيں،جس كے قلاسفة قائل ہيں۔اور بہر حال متكلمين توان كے نزد كي حادث وہ ہے جس كے وجود کی کوئی ابتداء مو الین جومسبوق بالعدم مو) اورقد یم وہ ہے جواس کے برخلاف مولین جومسبوق بالعدم ندموء

اور محض سی شکی کے وجود کاغیر (واجب تعالی) سے متعلق ہونااس معنی کے اعتبار سے اس کے حادث ہونے كومتلزم بيس ب،اس بات كے جائز اورمكن مونے كى وجه سے كه ده فى استے وجود ميس تو غير (واجب تعالى) كى متاح ہوبلیکن اس کا صدور غیرے (واجب تعالی سے) بالا بیجاب (لیعنی بلااختیار اور بغیرارادہ کے) ہوا ہو؛اس کے وہ دائمی موغیر(لینی واجب تعالی) کے دائمی ہونے کی وجہ سے،جبیما کہ فلاسفہ کا یہی نرجب ہے ان ممكنات کے اندرجن کے قدیم ہونے کے دہ مدعی ہیں جیسے ہیولی وغیرہ۔

فاكدہ: ہيولي وغيرہ كے بارے ميں فلاسفه كاخيال بيہ كهوہ اپنے وجود ميں واجب تعالی كامختاج ہے اس اعتبار سے وہ حادث بالذات ہے؛ لیکن اس کا صدور واجب تعالیٰ سے بالا یجاب ( بینی بلا اختیار اور بغیر ارادہ کے ) ہوا ہے ؛اس کیے واجنب تعالیٰ کے دائمی اور ازلی ہونے کی طرح وہ بھی دائمی اور ازلی ہے، پس ہیولی وغیرہ کو حادث بالذات (لینی اس کاوجود غیرسے متعلق) مانے کے باوجود فلاسفہ اس کوازلی اور قدیم کہتے ہیں ،اس ہے معلوم ہوا کہ سی فنی کا محض حادث بالذات ہونا لیعنی اس کے وجود کاغیر ہے متعلق ہونااز لی اور قدیم ہونے کے منافی نہیں ہے۔

نعم إذا أَثْبَتْنَا صدورَ العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليلٍ لا يتوقُّفُ على حلوث العالم كان القولُ بتعلّقِ وجودهِ بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه، ومِنْ ههنا يقال: إنّ التنصيص على كل جزء مِن أجزاء العالَمِ إشارةً إلى الردّ على من زَعَمَ قِدمَ بعض الأجزاءِ كالهيولي، وَإِلَّا فَهِمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ بِقِلَمُهَا بِمَعْنَى عَدَمَ الْمُسْبُوقِيةَ بَالْعُدُمُ، لا بِمَعْنَى عَدَم تكوُّنَهُ بِالْغَيْرِ. ترجمه : بال جب ہم ثابت کریں عالم کے صادر ہونے کو صائع ہے اس کے افتیار ہے، نہ کہ بطور ایجاب کے

ایس دلیل سے جو عالم کے حدوث پر موقوف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تکوین سے اس کے وجود کے متعلق ہونے کا قائل

ہونا، اس کے حدوث کا قائل ہونا ہوگا، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم کے اجزاء میں سے ہر جزکی تفریخ اشارہ

ہونا، اس کے حدوث کا قائل ہونا ہوگا، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عالم کے اجزاء میں سے ہر جزکی تفریخ اشارہ

ہونا، اس کے حدوث کی تروید کی طرف جنہوں نے بعض اجزاء مثلا حیولی کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے، ورنہ تو بے فنک وہ

لوگ اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں، نہ کہ غیر سے اس کے مکون نہ ہونے کے معنی میں۔

ماحب كفاريك جواب كى ايك توجيد: قوله نعم إذا اثبتنا صدور العالم النع: يهال عشارة رحمه الله صاحب كفاريك جواب كم مح مون كى ايك صورت بيان فرمار به بين: وه يدكه كرجم ميثابت كردين كه عالم كا صدور صافع عالم سے بالافتيار بوا به نه كه بالا يجاب اور بيا ثبات الي دليل سے بوجو عالم كے صدوث پر موقوف نه بود والا محاوث موقوف نه بود والا محاوث محاوث موقوف نه بود والا محاوث مالم كارك مونا بوگا اور فاعل مونا محاول بالا تفاق مون كا قائل بونا بوگا ، اس ليك كه اس صورت مين عالم فاعل مخار كا معلول بوگا اور فاعل مخار كامعلول بالا تفاق

مادث بوتا ہے۔

سابق نظر کی تنجیل **قوله:و من هلهنا یقال الن**ج:اوپرشارح رحمهالله نے صاحب کفاریہ کے جواب میں جونظر پیش کیا تھا ہے ای کا تقریب، اور درمیان میں شارح رحمہ اللہ کا قول نعم اذا اثبتنا الح بطور جملہ معترضہ کے آسمیا تھا اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہم نے جوبيكها ہے كمتكلمين كے نزد يك حادث اور قديم كے وہ معنى نہيں ہیں جوصاحب کفاریہ نے بیان کیے ہیں؛ بلکہ متکلمین کے نزد یک حادث وہ ہے جومسبوق بالعدم ہو،اور قدیم وہ ہے جواس كرخلاف مو،اى وجدي كهاجا تاب كه ماتن رحمه الله في جواية قول: "وهو تكوينه للعالم ولكل جنء من أجزائه" میں عالم کے ہر ہر جز کے تکوین سے متعلق ہونے کی تصریح فر مائی ہے اس میں اشارہ ہے فلاسفہ کی تر دید کی طرف جوعالم کے بعض اجزاء مثلاً حیولی وغیرہ کوقدیم مانتے ہیں۔اورا گرحادث کے وہ معنی مراد ہوں جو صاحب کفاریے نے بیان کیے ہیں ،تو ریکہنا سی نہوگا کہ اس عبارت میں فلاسفہ کی تر دید کی طرف اشارہ ہے ، کیول کہوہ لوگ حیوالی وغیرہ کو جوقد یم کہتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد اس کے مسبوق بالعدم ہونے کی نفی کرنا ہے، نہ کہ اس کے غیرسے مکون وخلوق ہونے کی ، پس وہ لوگ اس معنی کے اعتبار سے جوصا حب کفاریے نیان کیے ہیں ہیولی كے حادث مونے كے مكرنبيں ہيں ؛ للبذاان كى ترديد كے كوئى معنى نبيس موسكتے۔

والحاصلُ أنّا لا نسلِّمُ أنّه لا يتصور التكوينُ بدونِ المكوّن ، وأنّ وِزانَه معه وِزانَ النضرب مع المنضروب فإنّ الضرب صفةً إضافيةً لا يُتَصور بدون المضافينِ أغنى الضارب والمصضروب، والتكوينُ صفةٌ حقيقيةٌ هي مبدأ الإضافةِ التي هي اخراجُ المعدوم من العدم إلى الوجود، لا عَينُها، حتى لو كانت عينَها على ما وقع في عبارة المشائخ لكان القول بتحقُّقه بدون المكون مكابرة، وإنكاراً للضروى.

لغات : وِزَان: ہم وزن اور برابر ہونا، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، یہاں پرمراد تقابل اورنسبت ہے۔ مُکابرة: جان بوجه كرمض تكبركي وجهس كسي حق بات كاا تكاركرنا

قرجمه: اورجواب كاحاصل بيرے كه بم اس بات كوبيس مانے كه تكوين كاتصور نبيس كيا جاسكتا ہے مكوَّن كے وجود کے بغیراور بے شک تکوین کی نسبت مکون کے ساتھ ضرب کی نسبت جیسی ہے مضروب کے ساتھ ،اس لیے کہ ضرب مغت اضافیہ ہے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے دومضافوں کے بغیر، میں مراد لیتا ہوں ضارب اورمضروب کو۔اور تکوین صفیت طفیتہ ہے جواس ضافت کا مبدا (علت) ہے جومعدوم کونکالنا ہے عدم سے وجود کی جانب ،عین اضافت بین ہے؛ یہاں تک کہ آگروہ عین اضافت ہواس کے مطابق جومشائخ کی عبارت میں واقع ہوا ہوتواس حریحق کا قائل ہوتا ، مکون کے بغیر مکابرہ اور ضروری کا انکار کرتا ہوگا۔

اتن کے جواب کا خلاصقولہ: و الحصاصل أن الا نسلم النے: اتن رحماللہ فاصقول و النہ کے جواب کا طاصق کی کردہ در اللہ اس کا حاصل و خلاصہ کی کردہ بیں کہ ہم کویہ بات سلیم ہیں کہ ہم کویہ بات سلیم ہو سکتا ہے کہ ضرب ایک اضافی صفت ہے جس کا وجود بغیر دومضاف بینی ضارب اور مضارب کے متصور نہیں ہو سکتا ۔ اور تکوین صفت هیتہ ہے جو معنی اضافی لینی الحد اج المسعدوم میں العدم إلى الوجود کام بدا اور علت ہے لینی اس کے ذریعہ معدوم کا اخراج وایجاد ہوتا ہے ، عین اضافت لیعنی اضافت لیعنی اضافت کی نام بازاج وایجاد کا تام تکوین نہیں ہے۔

پاں!اگر ہم تکویٰ کو میں اضافت اورنفس افراج وا یجاد کا نام قرار دیں؛ جیسا کہ مشاک کے کلام کے ظاہر ے معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ تکوین کو نعل ، خلق ، کلیق ، ایجاد ، احداث ، اختراع اور ابداع جیسے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تغییر انحواج المعدوم من المعدم إلی الوجود سے کرتے ہیں ، تو اس صورت میں بلاشبہ مکون کے بغیر تکوین کے وجود کا قائل ہوتا ، جان بوجھ کرتی بات کی مخالفت اور بدیمی چیز کا افکار کرتا ہوگا ، کیول کہ افراج وایجاد تو مُنخوج اور مُنخوج کے درمیان ایک نسبت اورتعلق کا نام ہے جس کا وجود ان دونوں کے تحق کے دفرمیان ایک نسبت اورتعلق کا نام ہے جس کا وجود ان دونوں کے تحق کے دفرمیان ایک نسبت اورتعلق کا نام ہے جس کا وجود ان دونوں کے تحق کے دفرمی نبس سے

فلايندفع بما يقال: مِنْ أَنَّ الضرب عرضٌ مستحيلُ البقاء فلا بدَّ لتعلِّقه بالمفعول ووصول الألَم إليه مِنْ وجود المفعول معه، إذ لو تأخُّرُ لا نعدم هو، بخلاف فعل البارى تعالى فإنه أزلى، واجبُ الدوام يبقَى إلى وقت وجود المفعولِ.

قرجمه: پس وه (بینی اشاعره کا استدلال) دفع نبیس ہوگا اس سے جو کہا جاتا ہے کہ ضرب عرض ہے جس کی بقامحال ہے پس مفعول کے ساتھ مفعول (مضروب) کا وجود ہے پس مفعول کے ساتھ مفعول (مضروب) کا وجود ضروری ہے؛ اس لیے کہ اگر وہ (بینی مفعول ضرب ہے) مؤخر ہوگا؛ تو ضرب معدوم ہوجائے گا، برخلاف اللّٰد تعالیٰ مغول کے، اس لیے کہ وہ از لی ہے جس کا ہمیشہ رہنا ضروری ہے، وہ باتی رہ سکتا ہے مفعول کے موجود ہونے تک۔

وهو غيرُ المكوّن عندنا لأن الفعل يُغايِر المفعولَ بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول، ولأنه لوكان نفس المكوَّن لزِم أن يكون المكوَّن مكوَّنا مخلوقا بنفسه، ضرورة الله مكوّن بالتكوينِ الله هو عينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع، وهو محال، وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنَّه أقدمُ منه، قادر عليه من غير صُنع وتأثيرٍ فيه، ضرورة تَكُونِ بنفسه، وهذا لا يوجِب كونَه خالقا والعالم مخلوقاً، فلا يصح القول بأنه خالق للعالم وصائِعه، هذا خُلفٌ.

ترجمه : اوروہ (یعنی تکوین) مکون کے علاوہ ہے ہمارے نزدیک اس لیے کہ فعل مفعول کے علاوہ ہوتا ہے بداہم اس معرب مضروب کے ساتھ اور اُکل ماکول کے ساتھ اور اس لیے کہ اگر وہ عین مکون ہوتو مکون کا بذات خود مکون اور محلوق ہوتا لازم آ نے گا، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہ مکون ہوگا اس تکوین سے جوعین مکون سے ، اور (لازم آ نے گا) بیب بات کہ مکون سے ، اور (لازم آ نے گا) بیب بات کہ مکون سے ، اور (لازم آ نے گا) بیب بات کہ

فالق کاعالم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، سوائے اس کے کہوہ اس سے زیادہ قدیم ہے، اور اس پر قادر ہے، اس میں کی عمل اور تا خیر کے بغیر،اس کے بذات خودمکون ہونے کے ضروری ہونے کی وجہ سے،اور بیواجب ہیں کرتا ہے اس کے خالق ہونے اور عالم کے مخلوق ہونے کو، پس بیر کہنا تھے نہ ہوگا کہ وہ عالم کا خالق اور اس کا صالع ہے (اور) بیہ

اخات : مُكون بخلوق، جس كووجود بخشا گيابو، اقدم جس پرزياده زمانه گذر چكابو، ياجس كى قدامت زياده توى مورة كون: بنيا، وجود مير، أنا، خُعلف: امر محال جوعقل كے خلاف مور

تصحیح: مطبوعه خول میں مسع غیر صنع ہے۔ اور مخطوطات میں مِن غیر صنع ہے اور بہی ہے ہے۔ تصحیح مخطوطات سے کی گئی ہے۔

تكوين اور مكون فيريت بنوهو غير المكون عندنا:مازيديكنزد يككوين اور مكون من مغاریت ہے اور حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ تکوین عین مکون ہے بعنی دونوں میں اتحاد ہے، ماتن رحمه الله چونکه ماتریدی بین اس کئے امام اشعری رحمه الله کے قول کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: و هسو غیر المکون عندنا، لین تکوین مکون کاغیرے مارے زریک لینی ماتریدیہ کے زریک۔ بہلی دلیل: قولہ: لان الفعل یغایر المفعول: یہ ماتن کے قول کی پہلی دلیل ہے جس کا حاصل سے کہ تکوین الله تعالی کافعل ہے اور ہر قعل اپنے مفعول کے مغایر ہوتا ہے، جیسے: ضرب مضروب کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے اور

اعتراض اس دلیل پر بیاعتراض وار دہوتا ہے کہ اس سے قوصرف فعل اور مفعول میں مغایرت ثابت ہوتی ہے اور دعویٰ تکوین اور مکون میں مغایرت کا ہے اور تکوین عین فعل ہیں ہے؛ بلکہ وہ فعل کا مبداً ورعلت ہے اور فعل اس کا

ار ہے جبیا کہ ابھی اس صفحہ پر گذراہے۔

**جواب**: بیدلیل الزامی ہے؛ کیوں کہ جولوگ تکوین اور مکون میں عینیت اور انتحاد مانتے ہیں ان کے نزدیک تکوین عین قعل ہے پس بیدلیل ان کے مذہب پر مبنی ہے۔اوراس سے مقصودا نہی لوگوں کوالزام دینا ہے۔ ووسرى وليل:قوله: الأنه لوكان نفس المكون النع: يتكوين اورمكون مين مغايرت كي دوسرى وليل ہے،اس کی وضاحت سے ہے کہ اگر تکوین عین مکوّن ہونو مکوّن کا کسی صالع اور موجد کے بغیر از خود مکوّن ومخلوق ہونا لازم آئے گا، کیوں کہ یہ بات بدیمی ہے کہ اس صورت میں ( یعنی جب کویں عین مکون ہو ) ہر مکون: مکون اور گلوق ہو کواس کے بوگا اس کو یہ اس کو واجب کہ جوگا ہوں ہو کہ ہوتا ہے؛ لہذا مکون کا قدیم ہوتا لازم آئے گا۔ اور جب وہ قدیم ہوگا تو مستغنی ہوگا ہوں۔

اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور ہر واجب قدیم ہوتا ہے؛ لہذا مکون کا قدیم ہونا اور صابع ہے مستغنی ہونا ) محال ہیں۔
صابع ہے مستغنی ہی ہوگا، حالاں کہ یہ دونوں با تیں ( یعنی مکون کا قدیم ہونا اور صابع ہے مستغنی ہونا ) محال ہیں۔
تیسری دلیل :قول ہو: و اُن لا یہ کون للے خالق تعلق المنح: ۔ یہ تیسری دلیل ہے اور اس کا عطف ان بیسری دلیل نہو کہ وہ مکون نا دخود مکون نا دو وہ ہو وہ وہ وہ وہ وہ وہ ہونا اور مکون نا دخود مکون نا موجود ہوگا ہیں اس سے یہ کی لازم آئے گا کہ خالق یعنی اللہ تعالی کا عالم کے ساتھ اس کے وجود پر یہ ہوئے وہ من اس کا اقدم ہے یعنی عالم پراس کو تقدم حاصل ہے اور وہ عالم کے ایجاد پر قادر کوئی من وہ کوئی من اور عالم کے ایجاد پر قادر کوئی من من اور عالم کے ایجاد پر قادر کوئی من اللہ تعالی کا عالم سے مقدم ہونا اور عالم کے ایجاد پر قادر کوئی من اللہ تعالی کو عالم کا خالق اور عالم کے ایجاد پر قادر کوئی من اللہ تعالی کو عالم کا خالق اور صافح کہنا تھے کہ دوگا ہوالاں کہ یہ بات کال وباطل ہے۔

فائده: قوله: أقدم منه: بدیا توقدم لغوی سے ماخوذ ہے جس کے معنی پرانا ہونے اور زیادہ زمانہ گذرنے کے بیں اس صورت میں اقدم کے معنی اسبق کے ہوں گے بعنی اللہ تعالی عالم سے مقدم ہے اور اس پر بہ نسبت عالم کے زیادہ زمانہ گذر چکا ہے، کیوں کہ عالم حادث ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں۔

اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ قدم اصطلاحی سے ماخوذ ہوجس کے معنی مسبوق بالعدم نہ ہونے کے ہیں، اس صورت میں اقدم کے معنی: اَقویٰ قِدَمَا واَولیٰ به کے ہوں گے، اور مطلب یہ ہوگا تکوین اور مکون میں اتحاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم بھی اگر چہ قدیم ہوگا؛ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی قد امت اتویٰ واشد ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں بذات خود (کسی اور چیز پرنظر کے بغیر) اور عالم قدیم ہے مکون اور تکوین میں واشد ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے مکون اور تکوین میں اتحاد ہونے کے اعتبار سے (عاشیہ ملاعبدائیم علی الخیابی ، ۹۵)

وَأَنْ لا يكونَ اللّهُ تعالى مكوّنا للأشياء، ضرورة أنّه لامعنى للمكوّن إلا من قام به التكوين، والتكوين إذا كان عَيْنَ المكوَّن لا يكون قائما بذات اللهِ تعالى، وأن يَصحّ القولُ بأنّ خالقَ سَوادِ هذا الحجرِ أسودُ، وهذا الحَجَرُ خالقٌ للسَّواد، إذْ لا معنى للخالق والأسودِ إلّا مَن قَامَ به النَّاقُ والسوادُ، وهما واحد فمحلُّهُما واحد.

ترجمه :اور (لازم آئے گی) یہ بات کہ اللہ تعالی اشیاء کامکون (خالق) نہ ہو،اس بات کے بدیری ہونے ک وجہ سے کہ مکون کے کوئی معنی نہیں اس کے سوا کہ جس کے ساتھ تکوین قائم ہو، اور تکوین جب عین مکون ہوگی تو وہ الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہوگی ،اور (لازم آئے گا)اس قول کا سیجے ہونا کہاس پھر کی سیاہی کا خالق اسود ہے اوریہ پھرسیاہی کا خالق ہے،اس لیے کہ خالق اور اسود کے کوئی معن نہیں سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ خلق اور سواد قائم ہواور بیدونوں ایک ہیں پس ان دونوں کامحل بھی ایک ہوگا۔

چوهی دلیل و أن لا یکون الله تعالیٰ الغ:-يكوين اور مكون مين مغايرت كى چوهى دليل باوراس كا عطف بھی ''ان یکون الممکون ''پرہے۔اس دلیل کی وضاحت بیہے کداگر تکوین عین مکون ہوتو بیجی لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اشیاء کامکون اور خالق نہ ہواس لیے کہ مکون اور خالق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکوین اور خلق قائم ہو۔اور تکوین ومکون کے ایک ہونے کی صورت میں تکوین اللد تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہو تکتی ؟ کیوں کہ اگرقائم ہوگی تو تکوین کے عین مکون ہونے کی وجہ سے مکون کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونالازم آئے گا،اور مکون کا قیام الله تعالیٰ کے ساتھ محال ہے؛ کیوں کہ وہ حادث ہے۔ پس تکوین کا قیام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محال ہوگا۔اور جب تكوين الله تعالى كے ساتھ قائم ہيں ہوگى ؛ تو الله تعالى كوخالق ومكوّن كہنا كيسے جج ہوگا؟

فائدہ: تیسری اور چوتھی دلیل میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کے خالق نہ ہونے کے لزوم کی وجہیں الگ

يانچوي دليل: قوله: وأن يصح القول بأن الخ: يه پانچوي دليل ما دراس كاعطف بهي 'أن يكون المكوّن "يربــ

اس دلیل کی وضاحت بہ ہے کہ اگر تکوین عین مکوّن ہوتو اس سے بیجی لازم آئے گا کہ بیکہنا ہے ہوکہ 'اس پھر کی سیاہی کا خالق اسود ہے، اور یہ پھر سیاہی کا خالق ہے' اس لیے کہ خالق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ خلق قائم ہو۔اوراسوداس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سواد (سیابی) قائم ہو،اور خلق تکوین ہے اور سواد (سیابی) مکو ن ہے،پس تکوین اور مکون میں اتنجاد ہونے کی وجہ سے خلق اور سواد میں بھی اتنجاد ہوگا اور جب بیدونوں ایک ہوں گے تو ان دونوں کامل بھی ایک ہوگا اور وہ حجرہے، پس خلق کامحل ہونے کی وجہ سے جس طرح اس کوسیا ہی کا خالق کہہ سکتے ہیں

## اس طرح سواد (سیابی) کامل ہونے کی وجہ سے بیکہنا بھی تیجے ہوگا کہ 'سیابی کا خالق اسود ہے'

وهداكُلُه تنبية على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا، لكنّه ينبغى للعاقل أنْ يَتَأَمَّل في أمثال هذه المباحث، ولا يَنْسِبَ إلى الراسخين من علماء الأصول ما تكون استجالته بديهيّة ظاهرة على من له أدنى تميز، بل يُطلبُ لكلامه محلا يَصْلُحُ محلاً ليزاع العلماء وخلافِ العُقلاءِ.

ترجی اور بیسب تنبیہ ہے نعل اور مفعول کے باہم مفائر ہونے کے علم کے ضروری ہونے پر ایکن عقلند کے لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ ان جیسے مباحث میں غور کرے اور علم میں مہارت رکھنے والے علماء اصول کی طرف وہ بات منسوب نہ کرے جس کا محال ہونا بدیمی اور ظاہر ہواس فخص پرجس کے پاس معمولی تمیز ہو، بلکہ تلاش کرے ان کے کمام کے لیے کوئی ایسامحمل جوعلماء کے جھڑ ہے اور عقلاء کے اختلاف کا مل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

قول وهذا كله تنبيه النج: يهان سے شارح رحمه الله يه بتانا چاہے ہيں كه تكوين اور مكون ميں تغاير كا ہونا بديمي ہے جس كے ليے مى دليل كي ضرورت نہيں ، پس ماقبل ميں جو پچھ ذكر كيا گيا وہ دلائل نہيں بلكہ تنبيهات ہيں۔

البنة اس پر میسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تکوین اور مکون میں تغایر کا ہونا بدیمی ہے تو بدیہیات میں تو اختلاف نہیں ہوتا، پھراس مسکلہ میں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ جیسے تحقق اور رائخ فی انعلم کا اختلاف کیوں ہے؟

اس کا جواب شارح (علامہ تفتاز الی ) آ مے اپنے قول 'لکن میں بنیفی للعاقل النے ''سے دے رہے ہیں کہ اس جیسے مباحث میں (جو مانند بدیہیات کے ہیں، جن میں اختلاف کوعظل مستجمعت ہے) عقلند آ دی کے لیے مناسب ہے کہ غور وفکر سے کام لے اور رائخ فی العلم علاء کی طرف ایسی بات منسوب نہ کرے جس کا محال ہونا بدیمی ہواور جومعمولی سوجھ ہو جھ رکھنے والے پر بھی ظاہر ہو، بلکہ ان کے کلام کا کوئی ایسامحمل (مفہوم ومصدات) تلاش کرے جوعلاء اور عقلاء کے درمیان کل اختلاف بنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

فَإِنَّ من قَالَ: "التكوينُ عينُ المكوّنِ" أراد أنَّ الفاعلَ إذا فَعَلَ شيئا فليس هلهنا إلا الفاعلُ والمفعولُ، وأمَّا المعنى الذي يُعَبَّرعنه بالتكوينِ والإيجادِونحوِ ذلك، فهو أمرٌ اعتبارى يحصُل في العقلِ مِنْ نسبة الفاعلِ إلى المفعولِ ولَيْسَ أمرًا مُحقَّقًا مغايِراً للمفعول في الخارج، ولم يُرِد أنَّ مفهوم التكوين هو بعينه مفهومُ المكوَّنِ لِتَلْزَمَ المُحالاتُ.

ترجی اس کے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ: تکوین عین مکون ہے 'تو انہوں نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ فاعل جب کوئی کام کرتا ہے تو وہاں نہیں ہوتا ہے گرفاعل اور مفعول ، بہر حال وہ معنی جس کوتجبیر کیا جاتا ہے تکوین اور ایجا داور اس جیسے الفاظ سے ، توہ امراعتباری ہے ، جس کا ذہن میں وجود ہوتا ہے فاعل کی نسبت کرنے ہے مفعول کی طرف ، اور وہ ایسا امر محقق نہیں ہے جومفعول کے علاوہ ہو خارج میں ، اور انہوں نے ارادہ نہیں کیا ہے اس بات کا کہ تکوین کامفہوم بعین مکون کامفہوم ہے ، تا کہ کالات لازم آئیں۔

تنبید: اس عبارت کی تشریح اللی عبارت کی تشریح کے ساتھ ہے۔

وهذا كما يُقال: "إنّ الوجودَ عَينُ الماهيةِ في الخارج" بمعنى أنّه ليس في الخارج للماهية تحقُّق، ولِعارضها المسمَّى بالوجود تحققُّ اخَرُ حَتَّى يَجْتَمعا اجتماع القابل والمقبولِ كالجسم والسوادِ، بل الماهيةُ إذا كانتُ فكونُها هو وجودُها لكنهما متغايرانِ في العقل بمعنى أنّ لِلعقل أن يُلاحظُ الماهِيةَ دون الوجودِ، وبالعكسِ.

ترجمه : اور بیر (اییا ہی ہے) جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وجود عین ماہیت ہے خارج میں بایں معنی کہیں ہے خارج میں ماہیت کے لیے کو وجود سے موسوم ہے دوسر انحق ؟ تا کہ دونون جمع ہوں میں ماہیت کے لیے کو وجود سے موسوم ہے دوسر انحقق ؟ تا کہ دونون جمع ہوں قابل اور مقبول مثلاً : جسم اور اس کی سیا ہی ہے جمع ہونے کی طرح ، بلکہ ماہیت جب وہ خقق ہوتی ہے تو اس کا تحقق وہی اس کا حقق وہی اس کا حقول میں ایس معنی کے قابل کے لیے یہ مکن ہے کہ وہ ماہیت کا تصور کرے نہ کہ وجود ، کا اور اس کے برعکس ۔

مگون و تکوین کے ایک ہونے کا مطلب قول فون من قال: التکوین الخ: یہاں سے شار حرم اللہ حضرت امام اشعری رحمہ اللہ کے قول کی توجیہ پیش کررہ ہیں اور تکوین کوئین کوئی کوئی مناسب مطلب بیان کررہ ہیں، جس کی توضیح یہ ہے کہ جولوگ تکوین کوئین مکوئن کہتے ہیں ان کی مرادیہ ہیں ہے کہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے تا کہ وہ محالات لازم آئیں جواو پر فہ کورہوئے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ فاعل جب کوئی عمل کرتا ہے تو فا ہراور خارج میں نہیں ہوتا ہے مگر فاعل اور مفعول ، اور بہر حال وہ معنی جس کو تکوین اور ایجاد وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ امراعتباری ہے جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے فاعل کی نسبت مفعول کی طرف کرنے ہے ، اور وہ کوئی ایسا امر محقق نہیں ہے جو خارج میں مفعول کے علاوہ ہو۔

مْدكوره معنى كى تائيد: وهـذاكـمايقال الخ: اوريه (يعنى تكوين كوين مكون كهنا) ايهابى بهجيها كه كهاجاتا ہے'' وجودعین ماہیت ہے خارج میں''جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسانہیں کہ خارج میں ماہیت کے لیے الگ کفت ہو اوراس کے عارض کے لیے جو وجود کے نام سے موسوم ہے دوسر انتفق ہواور پھر وہ دونوں اس طرح جہمع اور موجود ہوں جس طرح قابل اور مقبول مثلاً جسم اوراس کی سیابی مجتمع اورایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، بلکہ ماہیت جب نیست سے ہست ہوتی ہے بین جب اس کا خارج میں حدوث اور تحقق ہوتا ہے تو اس کا حدوث و کتفق ہی اس کا وجود ہے، کین دونوں کامفہوم چوں کہا لگ الگ ہے(ماہیت کہتے ہیں:ماب الشبی هو هو کو،اوروجود کہتے ہیں، خارج میں مقت اور ثابت ہونے کو) اس لیے ذہن میں دونوں جدا ہوسکتے ہیں لیعیٰ عقل کے لیے میمکن ہے کہا یک کا تصور کرے اور دوسرے کانہ کرے مثلاً ماہیت کا کرے اور وجود کوچھوڑ دے یا وجود کا کرے اور ماہیت کانہ کرے۔ قوله: بل الماهية إذا كانت الخ: العبارت كامطلب بيه مابيت كوجب تك وجودنا معفت عارض نہیں ہوتی اس وفت تک وہ ایک مبہم ہی ہوتی ہے اور اس کا خارج میں کوئی ثبوت اور تحقق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثبوت وتحقق اس وقت ہوتا ہے جب وجود کی صفت اس کو حاصل ہوجاتی ہے، پس وجود کومین ماہیت کہنے کا مطلب سے ہے كەخارج مين شوت اور تحقق كے اعتبار سے دونوں ايك بين، ايبانبيس ہے كەمامىت كالحقق الگ مواور وجود كاالگ، مچر دونوں ایک ساتھ جمع موجاتے مول جس طرح جسم اوراس کی سیابی ایک ساتھ جمع موتے ہیں،ان مسراد الشيخ من العينية ان الوجود والمهية ليس لكل واحد منهما هو يتان ممتازتان يقوم أحدهما بالاخرى كالجسم والسواد (النم ال ١٩٢٠)

لیکن ذہن میں دونوں جدا ہوسکتے ہیں لیعنی ایسا ہوسکتا ہے کہ عقل ایک کا تصور کرے اور دوسرے کا نہ کرے
کیوں کہ مغہوم دونوں کا الگ الگ ہے، ماہیت کہتے ہیں مساب المشین هو هو کواور وجود کہتے ہیں کسی شی کے خارج
میں خقق اور ثابت ہونے کو۔

فلايتِم إبطالٌ هذا الرأي إلا بإثبات أنَّ تكوُّنَ الأشياء وصدورَها عن البارى تعالى يتوقَّفُ على صفةٍ حقيقيةٍ قائمةٍ بالذات مغايرةٍ للقدرة والإرادة. وَالتحقيقُ أنَّ تعلُّقَ القدرةِ على وَفْقِ على صفةٍ حقيقيةٍ قائمةٍ بالذات مغايرةٍ للقدرة والإرادة. وَالتحقيقُ أنَّ تعلُّقَ القدرةِ على وَفْقِ الإرادةِ بوجود المقدورِ لوقت وجوده إذا نُسِبَ إلى القدرةِ يُسمَّى إيجادًا له، وإذا نُسِب إلى القدرةِ يسمى الخلق والتكوينَ ونَحْوَ ذلك، فحقيقتُه كونُ الذات بحيث تعلَّقتُ قدرَتُه بوجود

المقدور لوقته، ثم تتحقّقُ بحسبِ خصوصياتِ المقدوراتِ خصوصياتُ الأفعالِ كالتصوير والترزيقِ والإحياء والإماتةِ وغير ذلك إلى مالا يكادُ يَتناهىٰ.

ترجمه : پس اس رائے کا ابطال تا مہیں ہوگا گراس بات کو ٹابت کرنے ہے کہ اشیاء کا وجود اور ان کا باری تعالی ہے صدور موقوف ہے ایک الیم صفت تقیقیہ پر جو (اللہ تعالیٰ کی) ذات کے ساتھ قائم ہے اور جوقد رت اور ارادہ کے علاوہ ہے اور حقیق ہیہ کہ قدرت کا تعلق اراد ہے کے موافق مقدوز کے وجود کے ساتھ اس کے موجود ہونے کے وقت میں جب اس کی نسبت کی جاتی ہے قدرت کی طرف تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مقدور کا ایجاد ۔ اور جب اس کی نسبت کی جاتی ہے قدرت کی طرف تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مقدور کا ایجاد ۔ اور جب اس کی نسبت کی جاتی ہے قادر کی طرف تو اس کا نام رکھا جاتا ہے خلق اور تکوین اور اس کے مثل ۔

پی اس کی حقیقت ذات کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس کی قدرت مقد در کے وجود کے ساتھ متعلق ہوجائے اس کے وقت میں، پھر مقد درات کی خصوصیات کے اعتبار سے خاص خاص افعال متحقق ہوتے ہیں جیسے تصویر، اور ترزیق اورا حیاء، اوراما تت ، اوراس کے علاوہ اس حد تک جوثتم ہونے کے قریب نہیں ہے۔

قوله: فلا يتم ابطال هذا الرأى النع : يهال سي بتارب بيل كه جب بيه علوم بوگيا كهام اشعرى رحمه الله كي مراد تكوين كوين كوين امراعتبارى بوتو او پرجود لائل بيش كے گئے تكوين اور مكؤن ميں مغايرت بون پر ، ان سے بي فرب باطل نہيں بوسكا، كيول كه ان دلائل سي قو صرف مفهوم كے اعتبار سے دونوں ميں تغاير نابت بوتا ہے اور حضرت اشعرى رحمه الله اس كے منظر نہيں بيں ، بلكه ان كے فد جب كو باطل كرنے كيلئے بي ثابت كرنا پر مے كاكه الله تعالى سے اشياء كا صدورا يك الي حقيق صفت پرموقوف ہے جو الله تعالى ك ذات كے ساتھ قائم ہے اور وہ قدرت وارادہ كے علاوہ ہے۔

حالاں کے مقدورات کے اراد کا خداوندی کے موافق قدرت کا جو تعلق ہوتا ہے مقدورات کے اپنے اپ وقت میں وجود پر پر ہونے کے ساتھ، جب اس کی نبست قدرت کی طرف کی جاتی ہے تواس کوا بجاب کہتے ہیں۔ اور جب اس کی نبست قدرت کی طرف کی جاتی ہے تواس کا خلق اور تکوین وغیرہ تام رکھا جاتا ہے ، پس تکوین کی حقیقت جب اس کی نبست قادر کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا خلق اور تکوین وغیرہ تام رکھا جاتا ہے ، پس تکوین کی حقیقت ذات باری تعالیٰ کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس کی قدرت مقدور کے اپنے وقت میں وجود پر بر ہونے کے ساتھ متعلق ذات باری تعالیٰ کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس کی قدرت مقدور کے اپنے وقت میں وجود پر بر ہونے کے ساتھ متعلق

۔ پھرخاص خاص مقدورات کے اعتبار سے خاص خاص افعال متحقق ہوتے ہیں، جیسے: تصویر، ترزیق احیاء، اماتت وغیرہ جوختم ہونے کے قریب نہیں ہیں لینی جن کوشار نہیں کرسکتے ،اس لیے کہ: کسل یوم هو فسی شان ہروقت وه کسی نه سی کام میں ہوتے ہیں۔

قوله: يسمى إيجاباله: لين اراده خداوندى كيموافق جب قدرت كاتعلق مقدورات كي وجود يهوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت چوں کہ قدرت تامہ ہاس لئے مقدورات کا وجوداس وقت ضروری ہوجا تا ہاس واسطے قدرت کے اعتبار سے اس تعلق کا نام ایجاب رکھا جاتا ہے یعنی قدرت کا مقدور کے وجود کو واجب اور لازم کر دینا۔ فائده: شرح عقا كد كے مطبوعہ ومخطوط شخول كاندريدلفظ إيجاباله كے بجائے ايجاد اله ہے جس كامفہوم ظاہر ے میکن النمر اس وغیرہ میں 'إیجاباله'' ہے جس كامطلب او بربیان كيا گيا۔

قوله فحقیقته کون الذات النع: اسعبارت سے مقصود ایک اعتراض کا جواب دینا ہے، اعتراض بیہ كراكرا بكى بير بات مان لى جائے كر تكوين نام ب قدرت كے متعلق ہونے كا مكون كے وجود كے ساتھ تواس صورت میں تکوین قدرت کی صفت ہوگی ،نہ کہ ذات باری تعالیٰ کی ،پس اس کواللہ تعالیٰ کی صفت کہنا کیے سیجے ہوگا؟ جواب:جواب کا حاصل میہ ہے کہ تعبیرتسامح پر ببنی ہے، تکوین کی حقیقت اصل میں ذات باری تعالیٰ کا اس طور پر ہونا ہے کہاس کی قدرت مقدور کے وجود کے ساتھ متعلق ہوجائے اس کے وجود کے وقت میں۔

وأمَّاكُونُ كُلِّ من ذلك صفةً حقيقةً أزليةً فمِمَّا تفرَّدُبه بعضُ علماء ماوراءَ النهر، وفيه تكثيرٌ للقُدَماء جِدًّا وَإِنْ لَم يَكُنْ متغايرةً، والأقربُ ماذهب إليه المحقِّقون منهم، وهو أنَّ مرجع الكل إلى التكوين فإنه إِنْ تَعَلَّقَ بالحيوة يُسمّى إحياءً، وبالموت إماتةً وبالصورة تصويراً، وبالرزق ترزيقاً إلى غير ذلك، فالكلُّ تكوينٌ وإنما الخُصوصُ بخصوصيةِ التعلَّقاتِ.

ترجمه : اورببرحال ان میں سے ہرایک کاصفت هیقیہ ازلیہ ہونا توبیالی بات ہے جس کے ساتھ علماء ماوراء النهرمیں ہے بعض متفرد ہیں،اوراس میں قدماء کی بہت تکثیر ہے اگر چہوہ باہم مغایر بنہ ہوں،اور (تو حید کے ) زیادہ قرنیب وہ بات ہے جس کی طرف ان میں سے تحققین گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب کی اصل تکوین ہے، پھر بے شک اگروہ حیات سے متعلق ہوتی ہوتی ہوتی اس کا احیاء نام رکھاجا تا ہے، اور (اگروہ) موت سے متعلق ہوتی ہے تواس کا (نام رکھا جاتا ہے) وغیرہ ، پس سب تکوین ہے، اور بے شک خاص خاص ناموں کے ساتھ مخصوص ہونا تعلقات کی

فصومیت کی وجہ ہے۔

بعض ماتر پدیدگافر بہب او اُمّا کون کل ذلك صفة النج: ماتبل میں تكوین كے بارے میں ماتر پدیكا جوز بہب بیان کیا گیا كه تكوین صفیع هیقیدازلید ہاورصفید واحدہ ہے، اورتصویر، ترزیق، احیاء، امات وغیرہ یہ بور بیان کیا گیا كه تكوین صفیع هیقیدازلید ہے اور صفید ماتر پدیداور محققین كا ہے اور بعض سب اى كى مختلف اعتبار سے مختلف نام بیں۔ یہ فد بہب جمہور ماتر پدیداور محققین كا ہے اور بعض ماتر پدید کا فد بہب ہے كہ تكوین كی طرح تصویر، ترزیق، احیاء، امات وغیرہ بھی صفات هیقیدازلید ہیں۔

شارح رحماللہ نے اس مسلمیں پہلے تو ماتر ید بیادرا شاعرہ کا اختلاف ذکر کر کے اشاعرہ کے ندہب کورائج قرار دیا ، اوراب بعض ماتر ید بیر کے ندہب کو ذکر کر کے اس کے مقابلے میں جمہور اور محققین ماتر ید بیر کے ندہب کا رائح ہونا بیان فرماتے ہیں۔

جس کا حاصل ہے ہے کہ تصویر ، ترزیق ، احیاء ، امات وغیرہ صفات افعال میں سے ہرایک کا صفت هیقہ از لیہ ہونا بعض علماء وراء النہ (لیعنی بعض ماتر بدیہ) کا غد جب ہے اور بیسب اگر چہ باہم ، متغائر نہ ہوں لیکن پھر بھی اس میں قدماء کی بہت زیادہ کشیر ہے جو تو حید کے مناسب نہیں ہے ، ان کے مقابلے میں محققین ماتر بدید کا غرب اقرب الی الصواب اور تو حید کے زیادہ لائق ہے جو رہے ہے ہیں کہ ان سب میں اصل تکوین ہے اور اس کا تعلق اگر حلاق کے ساتھ ہوتا ہے تو امات ، اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے تو امات ، اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے تو تصویر اور رزق کے ساتھ ہوتا ہے تو ترزیق نام رکھا جاتا ہے۔ اور موت کے ساتھ ہوتا ہے تو امات ، اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے تو امات ، اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے تو امات ، اور صورت کے ساتھ ہوتا ہے تو تصویر اور رزق کے ساتھ ہوتا ہے تو ترزیق نام رکھا جاتا ہے وغیرہ ، لیس سب تکوین ، می ہے اس کا مختلف چیزوں کے ساتھ تو ترزیق نام رکھا جاتا ہے۔ وغیرہ ، لیس سب تکوین ، می ہے اس کا مختلف چیزوں کے ساتھ تو ترزیق نام رکھا جاتا ہے موسوم کیا جاتا ہے۔

(والإرادة صفة لِلْه تعالى أزلية قائمة بذاته) كرَّرَ ذلك تاكيداً و تحقيقا لإ ثباتِ صفة قديمة لِلْه تعالى تَقْتَضِى تخصيص المكوَّناتِ بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت، لا كما زعمتِ الفلاسفة مِنْ أنَّه تعالى موجِبٌ بالذات، لافاعلٌ بالإرادة والاختيار، والنجّارية مِنْ أنَّه مريدٌ بإرادة حادثة لافي محل، والكرامية مِنْ أنَّه مريدٌ بإرادة حادثة لافي محل، والكرامية مِنْ أنَّ ارادته حادثة في ذاته.

ترجمه: اورارادہ اللہ تعالیٰ کی از لی صفت ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے ،اس کو مکررذکر کیا تاکید کے لیے اور اللہ تعالی کے لیے ایک الیمی صفتِ قدیمہ کے اثبات کی تحقیق کے لیے جو تقاضا کرتی ہے مکونات کو خاص

الفوائد البهية شرح اردو سهم العقائد النسفية کرنے کاکسی وجہ کوچھوڑ کرکسی وجہ کے ساتھ۔اور کسی وقت کوچھوڑ کرکسی وقت میں (موجود ہونے کے ساتھ)،ایہا تمبیل ہے جبیما کہ) فلاسفہ نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالی موجب بالذات ہے ، نہ کہ اینے ارادہ واختیار سے کرنے والا،اور (ایبابھی نہیں ہے جبیہا کہ) نجاریہ نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالی ارادہ کرنے والا ہے اپنی ذات سے نہ کہ ا پی صفت سے، اور بعض معتزلد نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالی اراوہ والا ہے اس ارادے کے ذریعہ جو حادث ہے (اور)وہ کسی کل میں ہیں ہیں ہے (بلکہ بذات خود قائم ہے)۔اور کرامیہ نے گمان کیا ہے کہ اللہ نعالیٰ کاارادہ حادث ہے اس کی ذات کے اندر ب

صفت اراده كابيان: والإرادة صفة أزلية لِله تعالى: جن تين صفات كوماتن رحمه الله في مرربيان فرمايا ہان میں سے دو( کلام اور تکوین) کابیان پورا ہو چکا، اب تیسری صفت ارادہ کوبیان فرماتے ہیں۔ **غائدہ**:ارادہ سے متعلق کچھ باتنیں صفحہ ۱۳۳۰ر پر گذر چکی ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے ،

قوله: كرر ذلك تاكيداو تحقيقاً : يعنى اراده كاصفت ازليه مونا اور الله تعالى كى ذات كيما ته قائم مونا ماقبل میں (صفات کی بحث کے آغاز میں)معلوم ہو چکاہے پھر بھی ماتن رحمہ اللہ نے اس جگہ اس کو مکرر بیان فر مایا، اس سے مقصد تا کیداور محقیق ہے۔

اراده كي تعريف وتحقيق: وتحقيقا لإثبات صفة قديمة النج: السع شارح رحم الله صفت اراده کی تعریف اوراس کے ثبوت کی دلیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں،جس کی وضاحت پیہے کہ صغت قدرت کا تعلق تمام ممکنات کے وجود وعدم اوران کی تمام صفات و کیفیات ،الوان واشکال اور تمام ز مانوں اوراو قات کے ساتھ میکسال ہے بینی اللہ تعالی کوسب پر قدرت ہے اوراس کے اعتبار سے سب برابر ہے، لہذا مکونات کے وجود کو عدم پرترجے دینے کے لیے،اس طرح تمام صفات و کیفیات،الوان،اشکال اور تمام اوقات واز مان میں ہے بعض کو مچھوڑ کربھش کے ساتھ مکونات کے وجود کو خاص کرنے کے لیے کسی مرنج اور مخصص کا ہونا ضروری ہے، پس جس مغت کے ذریعہ میرتر جے صحفیص عمل میں آتی ہے اس کا نام ارادہ ہے۔

پس اراده وه صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے صفات و کیفیات اور الوان واشکال میں ہے بعض کو چھوڑ کر بعض کے ساتھ مکونات کوخاص کرنے اور اوقات میں ہے بعض کوچھوڑ کربعض کے اندر مکونات کو پیدا کرنے کا۔ فائده : شارح کے قول 'فی وقتِ دون وقتِ '' ہے پہلے ایسجادھا کالفظمقدر ہے: ای و إیسجادھا فی

رفت دون وقتٍ۔

فلاسفہ کا فدہب الا کمایز عم الفلاسفة بصفو اراده کے بارے بیں اہل حق کا فدہب بیان کرنے کے بعد اب ان فداہب کی تردید کررہ ہیں جواہل حق کے فلاف ہیں۔ جن میں پہلا فدہب فلاسفہ کا ہے ہوگ مفتو اراده کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی موجب بالذات ہیں نہ کہ فاعل بالاراده ، یعنی اللہ تعالی سے کوئی فعل اس کے قصد واضیار سے صادر نہیں ہوتا ، بلکہ صدور فعل اس کی ذات کا مقتصی ہاور ذات ہاری تعالی کیلئے وہ واجب ولازم ہے جس طرح آگ اپنے قصد واضیار سے کی چیز کوئیس جلاتی ، بلکہ جلانے کا عمل اس سے خود بخود مادر ہوتا ہے۔

نجاری کا فدہب: دوسرا فدہب نجاری کا ہے، یہ میر بن سین نجار کے تبعین کا لقب ہے یہ لوگ ارادہ کو عین ذات مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مرید ہیں اپنی ذات سے نہ کہ پنی صفت سے، لیمی ارادہ عین ذات ہے۔ بعض معتز لہ کا فدہ ہب: تیسرا فدہب بعض معتز لہ (ابوعلی البجائی اور عبدالبجار) کا ہے جواللہ تعالی کیلئے صفت ارادہ کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں وہ نہ تو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے نہ اس کے علاوہ کے ساتھ، بلکہ وہ بذات خود قائم ہوتو حوادث کا اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہوتا اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہوتو غیر اللہ کا اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہوتا اللہ تعالی کے ساتھ متعف ہونالازم آئے گا جو محال ہے، اورا گراس کے علاوہ کے ساتھ قائم ہوتو غیر اللہ کا اللہ تعالی کی صفت کے ساتھ متعف ہونالازم آئے گا جو محال ہے، اورا گراس کے علاوہ کے ساتھ قائم ہوتو غیر اللہ کا اللہ تعالی کی صفت کے ساتھ متعف ہونالازم آئے گا۔

کرامیدکا فرہب: چوتھا فرہب کر امیدکا ہے بیصفت ارادہ کو حادث کہتے ہیں اور اس کے باوجوداس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم مانتے ہیں کیوں کہان کے نزد یک حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کے ساتھ محال نہیں ہے۔

والدليل على ما ذكرنا: الأياتُ الناطقةُ بإلباتِ صفةِ الإرادةِ والمشيئةِ لِلْه تعالى مع القَطْع بلزوم قيام صفةِ الشي به، وامتناع قيام الحوادِثِ بذاته تعالى، وأيضا نظامُ العالم وجودُه على الوجه الأوفَقِ الأصْلَحِ دليلٌ على كونِ صانعِه قادراً مُحتارًا، وكذا حلوثُه، إذْ لوكان صانعُه موجِبًا بالذات لزم قِدَمه، ضرورة امتناع تخلف المعلول عن عِلَته الموجبةِ.

ترجمه : اوراس پردلیل جوہم نے ذکر کی وہ آیات ہیں جواللہ تعالیٰ کے لیےصفت ارادہ اورمشیت کے اثبات کو ماف ماف بیان کرنے والی ہیں، کی می کی صفت کا اس فی کے ساتھ قیام لازم ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے صاف بیان کرنے والی ہیں، کی فی کی صفت کا اس فی کے ساتھ قیام لازم ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے

ساتھ حوادث کا قیام محال ہونے کے طعی ہونے کے ساتھ۔

اور نیز عالم کا نظام اوراس کا موجود ہونا (عقل وحکمت کے ) زیادہ موافق اور زیادہ درست طریقے پردلیل ہے اس کے صالع کے قادر اور بااختیار ہونے پر۔اورای طرح عالم کا حادث ہونا (مجمی دلیل ہے صالع کے قادر وباا فتیار ہونے پر)اس کیے کہ اگر اس کا صالع موجب بالذات ہوتا تو اس کا قدیم ہونا ضروری ہوتا ہمعلول کے اپنی علت موجبہ ہے متخلف ہونے کے محال ہونے کے ضروری ہونے کی وجہ ہے۔

صفت اراده كي بهلي وليل والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة الغ : يهال عصشارح رحمه الله اراده کے صفت از لیہ اور قائم بذانہ تعالیٰ ہونے پر چند دلائل پیش کرہے ہیں جن میں پہلی دلیل تو وہ آیات ہیں جن میں ارادہ ومشیت کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جس سے ان دونوں کا صفت ہونامعلوم ہوتا ہے، جیسے (یَسخُعلُقُ مَا يَشَاءُ)(الروم:٥٣)(إِنَّ اللَّهَ يَنْحُكُمُ مَا يُرِيْدُ)(المائده:٢)

اورصفت وی کاهی کے ساتھ قیام لازم اورضروری ہوتا ہے، لہذاصفیت ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور قائم ہوگی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگی تو لامحالہ از لی اور قدیم ہوگی کیوں کہ حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے

دوسرى ديل وايسا نظام العالم الخ : يدوسرى دليل بجس كاحاصل بيه كمالم كانظام اوراس كاوجود اس طور پر جو حکمت کے زیادہ موافق اور خرابی سے زیادہ دور ہے رہمی دلیل ہے صالع عالم کے قادر ومختار ہونے یر؟ کیوں کہ قصد واختیار اور قدرت وارادہ کے بغیر کوئی کسی ایک چیز کا بھی موجد وصالع نہیں ہوسکتا ،تو جوکل کا نئات اور جمیع مخلوقات کاصالع اور خالق ہے وہ کیسے ان صفات سے خالی اور عاری ہوسکتا ہے؟

تیسری دلیل: و کندا حدوث، النج نیالله تعالی کے بااختیار وصاحب ارادہ ہونے پرتیسری دلیل ہے،جس کی وضاحت بیہ ہے کہ جس سے کوئی تعل اس کے قصد وارادہ سے صادر ہوتا ہے اس کو فاعل مختار کہتے ہیں ، اور جس سے کوئی تعل بلاارادہ صادر ہوتو اس کوموجب بالذات، یاعلتِ موجبہ کہتے ہیں، جیسے: آگ سے احراق (جلانے) کا لل اس کے ارادہ کے بغیر ہوتا ہے، لہذا آگ احراق کے لیے علت موجبہ ہے، اور علت موجبہ ہے معلول کا تخلف نہیں ہوسکتا، یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ علت موجبہ موجود ہواوراس کامعلول موجود نہ ہو، بلکہ جب سے علت موجبہ ہوگی اس وقت سے اس کا معلول بھی ہوگا۔ اس کے بعد دلیل کی تقریر ہیہ ہے کہ عالم حادث ہے، پس اس کا حادث ہونا ہے ہیں دلیل ہے اس کے صائع کے عقار ہونے پر، کیوں کہ اگر صائع مختار نہ ہو، بلکہ موجب بالذات اور علب موجبہ ہولیعنی عالم کا صدوراس سے بالدادہ ہوا ہو، تو چوں کہ علت و موجبہ سے معلول کا تخلف محال ہے لہذا صائع کے قدیم اوراز لی ہونے کی وجہ سے عالم کا از لی اور قدیم ہونالازم آئے گا جومحال اور باطل ہے۔

(ورؤيةُ الله تعالى) بمعنى الانكشافِ التامِّ بالبصرِ، وهو معنى إثبات الشي كما هو بحاسة البصر، وذلك إنّا إذا نَظُرْنَا إلى البدر ثم أَغْمَضْنا العَيْنَ فلا خَفَاءَ في أنّه وإنْ كان منكشفًا لَذَيْنَا في البحالتَيْنِ للكنْ انكشافُه حَالَ النَظْرِ إليه أَتَمُّ وَأَكْمَلُ، ولَنَا بالنسبة إليه حِينَيْدٍ حالة مخصوصة هي المسماةُ بالرؤيةِ . (جائزة في العَقْلِ) بمعنى أنَّ الْعَقْلَ إذا خُلِّي ونَفْسَه لم يحكمُ بامتناع رؤيته مالم يقُمْ له برهانٌ على ذلك، مع أنَّ الْأَصْلَ عَدَمُه، وهذا القَدْرُ ضروري، فمن ادّعىٰ الامتناع فعليه البيان.

ترجمه : اوراللہ تعالیٰ کی رویت جوآ نکھ سے پورے طور پر منکشف ہوجائے کے معنی میں ہاور یہی ' افسات الشی کے معنی ہیں ، اور یہ بایس طور پر کہ جب ہم چودھویں رات کے چاندکود کھتے ہیں پھر ہم آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ بایس طور پر کہ جب ہم چودھویں رات کے چاندکود کھتے ہیں پھر ہم آ تکھیں بند کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی پشیدگی نہیں ہے کہ وہ آگر چہ منکشف ہوتا ہے ہمارے پاس دونوں حالتوں میں، لیکن اس کا انکشاف اس کی طرف نظر کرئے کی حالت میں زیادہ کامل وکمل ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے اس وقت ہم کوایک مخصوص حالت حاصل ہوتی ہے وہ ہی رویت ہے موسوم ہے، جائز ہے عقل (کے تھم) میں، بایں معنی عقل کو جب چھوڑ دیا جائے اس کے فس کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے کال ہونے کا تھم نہیں لگائے گی جب تک کہ اس پر کوئی دیا جائے اس کے پس، باوجوداس کے کہ اصل دلیل کا نہ ہونا ہے، اور اتنی بات ضروری ہے پس جودوی کر سے ولیل قائم نہ ہواس کے پاس، باوجوداس کے کہ اصل دلیل کا نہ ہونا ہے، اور اتنی بات ضروری ہے پس جودوی کر سے کال ہونے کا تو اس پر دلیل چیش کر نالازم ہے۔

لغات: خَفَاء:بفتح النحاء: پوشیدگی، و بکسر الفاء: پرده،غلاف، چادر داذا خُلِی و نفسه: جباس کواس کی طبیعت اورفطرت پرچھوڑ دیا جائے۔ 244

## ﴿رویت باری تعالی کابیان

ورؤیة السله تعالیٰ :یہاں سے رویت باری تعالیٰ کابیان شروع ہور ہاہے، جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت (دیدار) الل سنت والجماعت کے نزدیکے عقلاً ممکن ہے بعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دیدار) اللہ سنت والجماعت کے نزدیکے عقلاً ممکن ہے بعنی شری دلیل کی وجہ سے دنیا میں اس کا وقوع نہیں ہوسکتا۔

حفرت تفانوی قدس سره فرماتے ہیں: حضرت موی علیه السلام کا دیدار کی درخواست کرنا دنیا ہیں اس کے امکانِ عقلی پراور حق تعالیٰ کا جواب امتناع شری پردلیل ہے۔ اور یہی فدہب ہے اہل سنت والجماعت کا اور صدیث صحیح وصرت مجی اس باب میں وارد ہوئی ہے کے مارواہ مسلم و التومذی و قال حدیث حسن صحیح، و لفظ المسلم "لن یَرَی أحدٌ منكم رَبَّه حتی یَمُوْت" (بیان القرآن: ۱۸۱۳)

البنة آخرت میں اس کا وقوع ہوگا جیہا کہ نصوص قطعیہ (آیات قرانیہ واحادیث متواترہ) سے یہ بات ٹابت ہے اور پوری امت اس پر متفق ہے۔ سوائے معتز لہ وخوارج اور بعض مرجد کے (۱)

(۱) قال الشيخ محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النواوى ( ٣٣١-٣٧٦) علم أن مذهب أهل السنة باجمعهم ان رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً، وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون المله تعالى دون الكافرين، وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة، والخوارج، وبعض المرجئة: أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذااللى قالوه خطأ صريح، وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله المنافية، وآيات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات الممتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من اهل السنة، وكذلك باقي شبههم، وهي مستقصاة في كتب الكلام، وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا.

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، وحكى الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة، عن الإمام أبي بكر بن فورك، أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما: وقوعها، والثاني: لا تقع.

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة، ولا مقابلة المرئى، ولاغير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط، وقد قرراً متنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة، تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه، لا في جهة والله اعلم، (شرح مسلم للنواوي ١/٩٥)

قال الحافظ ابن حجر : وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك (أى: الرؤية) في الآخرة الأهل الإيمان دون غيرهم، ومنع ذلك في الدنيا والآخرة: "أن أبصار = غيرهم، ومنع ذلك في الدنيا والآخرة: "أن أبصار =

رویت کی تقسیر: قوله: بمعنی الانکشاف النام بالبصر: بیرویت کی تغییر ہے جس کا حاصل بیہ کدرویت کی تغییر کے حاسمۂ بھر (آئکھ) کے ذریعہ پورے طور پر منکشف اور واضح ہوجانے کو، اس میں بالبھر کی قید سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہال پر دویت سے مرادرویت بھری ہے ( لیعنی آئکھ سے دیکھنا) نہ کہ دویتِ قبی ، کیوں کہاں کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

فائده : اس جگداس پر بحث موئی ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کقول' دوید الله تعالی النع "میں لفظ رویت مصدر مجہول ہے یا معروف ؟ مہلی صورت مین معنی موں گے: اللہ تعالی کا مرئی مونالیعنی دکھائی دینا ، اس صورت میں کوئی لفظ محذوف مانے کی ضرورت نہیں ، اور دوسری صورت میں رویت کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی اور فاعل محذوف موگا، تقدیر عبارت بیہ بین ، الله تعالیٰ النح لیحن مارا اللہ تعالیٰ کود کھنا۔

اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ رویت کی پہل تغیر (الانکشاف التام بالبصر) یہ رویت کے مصدر مجہول ہونے پردال ہے کیوں کہ انکشاف مصدر مجہول کا ترجمہ ہے، اور دوسری تغیر (اثبات الشی کما هو سعدر معروف ہونے پردال ہے، کیوں کہ اس میں اثبات کا لفظ ہے جس کے معنی اوراک بست البیات کا لفظ ہے جس کے معنی اوراک

- اهل الدنيا فانية، وأبصارهم في الآخرة باقية" جيد، ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن لبت وقوعه له، اهر (فتح البارى: ٩٠/٥، ٥ كتاب التوحيد باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة)

وقال الشيخ العلامة شبيراحمد العثماني (١٣٠٥-١٣٦٩):

وقداطال الحافظ الأوحد المتكلم محمد بن أبي بكر القيم رحمه الله تعالى في إثبات رؤيته يوم القيامة في كتابه (حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح) من شاء الاطلاع على تفصيل أدلة الرؤية السمعية فلير اجعه، ومن شاء التحقيق العقلى والأجوبة الشافية المسكتة عن شبهات المعتزلة الواهية: فليراجع كتاب شيخنا (حجة الاسلام مولانا محمد قياسم النانوتوى رحمه الله) تقرير دلبلير في الهندية. (فتح الملهم: ٢/٩٥٩ باب اثبات رؤية المومنين الني) مزيد تفصيل كيلتر صفحه (٤١٣) كا حاشيه ملاحظه فرمائيس.

(جانے) کے ہیں اور پیمصدر معروف کا ترجمہ ہے۔

اب بعض کا خیال بیہ ہے کہ شارح رحمہ اللہ کا اولاً رویت کی تغییر انکشاف کے لفظ سے کرنا، پھر دوسری تغییر کو مہلی تغییر کی طرف لوٹانا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رویت یہاں پرمصدر مجہول ہے، اور دوسری تغییر جس ہے رويت كامصدرمعروف مونامعلوم موتاب وه اينظام ريمحول نبيس ب؛ بلكمو ول به الصورت ميس إنسات الشي كمعن: كون الشي مُثبتاً ومُدرَكاً، كبول كتاكه يقير بهلى تفير كموافق موجائے۔ اوربعض کی رائے بیے ہے کہ شارح کا مقصد دونوں تفسیروں کو ذکر کرکے دونوں کے مفہوم کو ایک قرار دینے

سے سیبتانا ہے کہ رویت یہاں پر مصدر معروف اور مجبول دونوں ہوسکتا ہے اور دونوں کا عاصل ایک ہے۔ و ذلك انا إذانطرنا النع يهال سرويت كانكشاف تام مونى وجدبيان كررب بي جس ك وضاحت رہے جب ہم چودھویں رات کے جاند کو دیکھ کر آئکھ بند کر لیتے ہیں تو اگر چہدونوں حالتوں میں (لیعنی جس وفت ہم چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھ کرجب ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں) ہم کو اس کا ادراک ہوتا ہے، کیکن جو انکشاف دیکھر ہے ہونے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے وہ اقوی والمل ہوتا ہے اور اس وقت ہم کو اس کے اعتبار سے ایک مخصوص حالت حاصل ہوتی ہے اس کا نام رویت ہے۔

قوله: جائزة في العقل بمعنى ان العقل الخ : ليني رويت بارى تعالى عقلاً جائز باور عقلاً جائز مون کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر عقل کوطبعی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور وہ خارجی اثرات سے خالی ہوتو وہ اللہ تعالی کی رویت کے محال ہونے کا حکم نہیں لگائے گی جب تک کہاس کے پاس کوئی دلیل قائم ندہوجائے ، دراں حالیکہ اصل دلیل کانہ ہونا ہے کیوں کہ واجب تعالیٰ کے علاوہ تمام اشیاء میں اصل عدم ہی ہے،لہذا جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہوجائے اس وقت تك رويت كومحال نبيس كهد سكتے۔

وقد استدلَّ أهل الحقِّ على إمكان الرؤية بوجهَينِ: عقلي، وسَمْعِيٌّ، تقرير الأول: إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراضِ ضرورة أنَّا نُفَرِّقُ بالبصربَيْنَ جسم وجسم، وعرض وعرض، ولا بدَّ للحكم المشتركِ مِنْ علةٍ مشتركةٍ وهي إمَّا الوجودُ ،أو الحدوث، أو الإمكان، إذلا رابع يَشترِكُ بينهما، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العَدَم، والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعَدَم، ولا مَدْخَلَ للعَدم في العِلِّيةِ، فتعَيَّنَ الوجودُ، وهو مشتركٌ بين الصانع وغيره، فيصحُّ أنْ يُرىٰ من حيثُ تحقَّقَ علهُ الصِّحَةِ وهي الوجودُ. ترجمه : اور تحقیق که ایل حق نے استدلال کیا ہے رویت کے ممکن ہونے پردوطریقوں سے (ان میں سے ایک) عقلی ہے (اور دوسرا) نعلی ہے، پہلے کی تقریریہ ہے کہ بے شک ہم کو اعیان واعراض کی رویت کا کامل یقین ہے اس بات کے بدیمی ہونے کی وجہ سے کہ ہم فرق کرتے ہیں حاسمۂ بھر (آئکھ) کے ذریعہ ایک جسم اور دوسرے جسم کے در میان اور ایک عرض اور دوسرے عرض کے در میان ،اور حکم مشترک کے لئے کوئی علت مشتر کہ ضروری ہے۔اوروہ یا تو وجود ہے یا حدوث ہے یا امکان اس لیے کہ چوتھی چیز کوئی الی نہیں ہے جوان دونوں کے درمیان مشترک ہو۔اور حدوث نام ہے عدم کے بعدموجود ہونے کا،اورامکان (نام ہے) وجوداور عدم کے ضروری نہ ہونے کا،اور عدم کا کوئی دخل (اثر) نہیں ہوتا علت ہونے میں، پس وجود متعین ہوگیا اور وہ مشترک ہے صانع اور اس کے علاوہ کے درمیان، پس اس کادکھائی دینا سیج (ممکن) ہوگا،اس کیے کہ صحت کی علت - دراں حالیکہ وہ وجود ہے۔ محقق ہے۔ رویت کے جواز برعقلی دلیل:وقد استدل أهل الحق: اہل جن نے رویت باری تعالی کے ممکن ہونے پر دوطریقوں سے استدلال کیا ہے جن میں ہے ایک عقلی ہے اور دوسر انعلی ، پہلے کی تقریر بیہ ہے کہ ہم کواعیان واعراض کی رویت کے حاصل ہونے کا کامل یقین ہے اس بات کے بدیمی ہونے کی وجہ سے کہ ہم حالتہ بصر (آئکھ) کے ذر بعدایک جسم اور دوسرے جسم کے درمیان، ای طرح ایک عرض اور دوسرے عرض کے درمیان فرق کرتے ہیں: بایں طور کہ مثلاً بیآ دمی ہے، وہ درخت ہے، بیابقرہے، وہ عنم ہے، بیسیاہ ہے، وہ سفیدہے، بیسرخ ہے، وہ زردہے، اگران چیزوں کی رویت ہم کوحاصل نہ ہوتی تو حاسمۂ بھر کے ذریعہ ان میں فرق کرناممکن نہ ہوتا ، اور جب اعیان واعراض کی رویت ہم کوحاصل ہے، اور مرئی ہوناسب میں مشترک ہے تو اس مشترک تھم کے لیے کسی ایسی علت کا ہونا ضروری ہے جوسب میں مشترک (یائی جاتی ) ہواوراعیان واعراض میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ یا تو وجود ہے، یا حدوث ہے، یاامکان ،ان نتیوں کےعلاوہ کوئی چیز ایس نہیں ہے جوان دونوں میں مشترک ہو۔

پھران نتیوں میں حدوث اورامکان تو رویت کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، کیوں کہ حدوث کہتے ہیں: عدم کے بعد موجود ہونے کو، اورامکان نام ہے کسی شی کے وجود وعدم کے ضروری نہ ہونے کا، پس میدونول عدمی ہوئے کیوں کہان دونوں کے مفہوم میں عدم کالفظ داخل ہے،اوررویت وجودی شی ہےاورامرعدمی وجودی شی کے لیے علت نہیں بن سکتا، لہذا وجود کا علت ہونامتعین ہوگیا، اور جب وجود رویت کی علت ہے تو اللہ تعالیٰ کی

رویت ممکن ہوگی کیوں کہ وجود مشترک ہے صالع اوراس کے علاوہ کے درمیان ،اور قاعدہ ہے کہ جہال علمت پائی جاتی ہوہاں حکم بھی پایاجا تا ہے۔

ويتوقف امتناعهاعلى ثبوت كون شي من خواص الممكن شرطاً،أو من خواص الواجب مسانعا، وكذا يصحُّ أن يُرَى سائِرُ الموجوداتِ من الأصواتِ والطعومِ والروائحِ وغيرِ ذلك، وإنـمـا لايُرَى بناءً على أنَّ الله تعالى لم يَخْلُقُ في العبد رؤيَّتُها بطريقِ جَري العادة، لا بناءً على امتناع رؤيتها

ترجمه : اوررویت کامحال بوناموتوف ہمکن کے خواص میں کسی شی کے شرط ہونے یا واجب کے خواص میں ( سی شی کے ) مالع ہونے کے ثبوت پر۔

اورای طرح باقی موجودات مثلاً اصوات، طعوم، اور روائح وغیرہ کی رویت بھی سیح (جائز) ہے۔ اور بے شک وہ دکھانی نہیں دیتے ہیں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندران کی رویت کو پیدائمیں فر مایاعادت کے جاری ہونے کے طور پر، نہ کہان کی رویت کے محال ہونے کی بنا پر۔

سوال مقدر : ويتوقف امتناعها: بيايك سوال مقدر كاجواب ب، سوال كاتقريرييب كماييا بوسكتاب كمصحت رویت کی علت وجود ہونے کے باوجودرویت کے وقوع اور کھن کے لیے کوئی شرط ہوجومکن کا خاصہ ہولیعن وہ صرف ممكن كے اندريائي جاتى مواور الله تعالى كے اندرنه يائى جاتى مورمثلا بمتيز مونا اور رنگ والا مونا، توالىي صورت مي صحت رویت کی علت (وجود) کے باری تعالی میں پائے جانے کے باوجودرویت کی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ ے اللہ تعالیٰ کی رویت مکن ہیں ہوگی۔

ای طرح میر بھی ممکن ہے کہ واجب تعالی کے خواص میں سے کوئی چیز رویت سے مانع ہومثلاً مکان اور جہت وغیرہ سے یاک ہونا ،تواس صورت میں بھی مانع کے پائے جانے کی وجہ سے باری تعالی کی رویت محال ہوگی۔ سوال مقدر کا جواب : جواب کی وضاحت یہ ہے کہ رویت کا محال ہونا موتوف ہے کسی الی شی کے رویت کی شرط ہونے پر جومکن کے خواص میں سے ہو، یا کی الی شی کے رویت سے مانع ہونے پر جو واجب تعالی کے خواص میں سے ہو،اوران دونوں میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہے،لہذااللہ تعالیٰ کی رویت کومحال نہیں کہہ سکتے۔ اعتراض مقدر وكذا يصبح أن يوى بيجى ايك اعتراض مقدر كاجواب م، اعتراض كي تقريب كه وجود کورویت کی صحت کی علت قرار دینا سے جم نہیں ہے، کیوں کہ اگر انیا ہوتا تو تمام موجودات مثلا اصوات (آواز) طعوم (مزے) اورروائح (بوئیں) وغیرہ کی رویت ممکن ہوتی اوربیسب چیزیں دکھائی دینیں، حالانکہان چیزوں کی رویت ہم کوحاصل ہیں ہے،اس سےمعلوم ہوا کہرویت کی صحت کی علت وجور ہیں ہے۔ اعتراض مذکور کا جواب جواب کی وضاحت بہے کہ ذکورہ اشیاء کی رویت بھی ممکن ہے اوراس میں کوئی اشکال کی بات بیس ہے، رہی ہے بات کہ پھروہ نظر کیوں نہیں آتیں؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالی کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی عادت ان چیزوں کی رویت کو بندوں کے اندر پیدا کرنے كى تېيى ہے، پس ان چيزوں كے دكھائى ندوينے كى وجه،ان كى رويت كامحال ہونائيس ہے، بلكداس كى وجه عادت الله كاجارى شهونا ہے ان كى رويت كو بندول كے اندر پيداكرنے كے ساتھ۔

وحيين أعترض: بأنّ الصِحَّة عَدَميّة فلاتستدعى عِلَّةً، ولو سُلِّمَ فالواحد النوعي قد يُعلَّلُ بالمختلفات، كالحرارة بالشمس والنارِ، فلايستذعى علَّة مشتركةً، ولو سُلِّمَ فالغَدَمي يَصْلُح علة للعدمي، ولو سُلِّمَ فلا نُسلِّم اشتراكَ الوجود، بل وجودُ كلِّ شيءٍ عينُه. أُجِيبَ: بأن المراد بالعلة متعلَّقُ الرؤية والقابِلُ لها، ولا خَفاءَ في لزوم كونه وجودياً.

ترجمه : اور جب اعتراض کیاجا تا ہے ہایں طور کے صحت عدی ہے ہیں وہ کسی علت کا تقاضا نہیں کرے گی ،اوراگر مان لیا جائے تو واحد توعی بھی معلل ہوتا ہے جنگف علتوں کے ذریعے، جیسے حرارت (معلل ہے) سورج اور آگ کے ذریعے، پس وہ سی علب مشتر کہ کا تقاضا نہیں کرے گی ،اوراگر مان لیاجائے تو عدمی ،عدمی کے لیے علت بنے کی صلاحیت رکھتا ہے،اوراگر مان لیا جائے تو ہم تتلیم ہیں کرتے ہیں وجود کے مشترک ہونے کو، بلکہ ہرشی کا وجود اس کا عین ہے، تو جواب دیا جاتا ہے بایں طور کہ علت سے مراد: رویت کامتعلق اور وہ شی ہے جورویت کے قابل ہواور کوئی پوشیدگی ہیں ہے،اس کے وجودی ہونے کے ضروری ہونے میں۔

چنداعتراضات: وحين اعترض بأن الصحة: يظرف بثارح رحمالله كقول أجيب كاجو تیسری سطرمیں ہے۔رویت کی عقلی دلیل جو ماقبل میں مذکور ہوئی اس پرمختلف اعتراضات کئے گئے ہیں یہاں سے شارح رحمه الله ان كوذكركركان كاجواب دے رہے ہیں۔

پہلا اعتراض: بیہے کہ اس دلیل سے رویت کی صحت کو ثابت کیا گیا ہے اور صحت عدی شی ہے کیول کہ صحت سے

مرادامکان ہےاورامکان امرعدی ہے جبیا کہاویر گذرا،اور جب صحت رویت،امرعدی ہے تو وہ کسی علت کی مقتضی مبیں ہوگی، کیول کہ علت کی ضرورت موجودکو ہوتی ہے اور جوهی معدوم ہووہ کسی علت کی مختاج نہیں ہوتی، بلکہاس كيلي وجود كى علت كاند بونابى كافى موتا ب-

دوسرااعتراض: وليوسلم فالواحد النوعي الخ :بددسرااعتراض بجس كاتقريب يهلي بات ذ بن ميں رہے كہ واحد بھى جزئى حقیق ہوتا ہے اس كو داحد شخص كہتے ہيں اور بھى كلى ہوتا ہے، پھرا كروہ الى كلى ہوجس کے تحت میں افراد کثیرہ بمتفق الحقائق ہوں تو اس کو دا حد نوعی کہتے ہیں، جیسے انسان داحد نوعی ہے، کیول کہاس کے تحت میں زید عمر ، بکر وغیرہ بہت سے افراد ہیں ،اور سب کی حقیقت ایک ہے ، اور اگر وہ الی کلی ہوجس کے تحت افرادِ کثیرہ مختلف الحقائق ہوں تو اس کو واحدِ جنسی کہتے ہیں، جیسے حیوان واحدِ جنسی ہے، کیوں کہ اس کے تحت میں انسان ،فرس عنم وغيره بهت افراد بي اورسب كي حقيقتين جدا جدا بي -

اس کے ساتھ ریجی ذہن میں رہے کہ واحدِ شخصی کی علت تو ایک ہی ہوگی ایک سے زیادہ اس کی علت نہیں موسكتى، جيسے زيد واحد تخصى اور جزئى حقيقى ہے تو اس كا باب كوئى ايك بى موسكتا ہے۔ اور واحد نوعى يا جنسى كى علت متعدد بھی ہوسکتی ہیں جیسے انسان واحدنوی ہے اور زیدعمر وغیرہ اس کے افراد ہیں اور سب کی عکتیں الگ الگ ہیں زید کا باب اور ہے اور عمر کا اور ، یا مثلا حرارت واحد نوعی ہے کیوں کہاس کے تحت میں افراد کثیرہ ہیں جیسے زمین کی حرارت، تنور کی حرارت، وغیره ، اورزمین کی حرارت کی علت سورج ہے ، اور تنور کی حرارت کی علت آگ ہے۔

اس کے بعداعتراض کی تقریریہ ہے کہ اگرہم مان لیس کہ صحت ورویت علت کی مقضی ہے تو ہم اس بات کو تشلیم بیس کرتے کہ اس کے لیے علت ومشتر کہ ( مینی علت واحدہ ) کا ہونا ضروری ہے کیوں کہ بیاس وقت ضروری ہوتا جبرویت واحدِ شخصی ہوتی حالانکہ یہ بھی احتمال ہے کہ واحد نوعی ہواور اس کیلیے مختلف علتیں ہوں مثلاً اجمام کی رویت کی علت اور ہواور اعراض کی علت اور ، جیسے زمین کی حرارت کی علت سورج ہے اور تنور کی حرارت کی علت آ گ ہے، اور اجسام واعراض کے مرئی ہونے کی علتیں باری تعالیٰ میں نہ یائی جاتی ہو، ایسی صورت میں اللہ تعالی کی رویت کوممکن کہنا تیجے نہ ہوگا۔

تيسرااعتراض:قوله ولو سلم فالعدمي يصلح علة :يتيرااعتراض جرس كاماصل يبك اگرہم اس کو بھی تتلیم کریں کہ صحت رویت ، واحد نوعی ہونے کے باوجود علتِ مشتر کہ کی مقتضی ہے تو ہم اس کو تتلیم نہیں کرتے کہاں علت کا''وجود'' ہونا ہی ضروری ہے کیوں کہ صحت امرعدی ہے اور عدی شی کے لیے عدی علت بن سكتا ہے، لہذا ہم كہيں سے كە صحت رويت كى علت امكان يا حدوث ہے اور الله تعالى ان دونول سے ياك بيل لبدااس دلیل سے اللہ کی رویت کامکن ہونالازم ہیں آئے گا۔

چوتقااعتراض: لو سلم فيلا نسلم اشتراك الوجود: يه چوتقااعتراض بجس كا حاصل يه بكه اگر ہم اس کو بھی تشکیم کرلیں کہ صحت رویت کیلئے امرِ عدمی (امکان یا حدوث) علت نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی علت وجود ہی ہے، تو ہم کو بیت کیم ہمیں کہ وجوداعیان واعراض اور واجب تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے، بلکہ ہر چیز کا وجود اس کا عین ہے۔اوراعیان واعراض ممکن ہیں،لہذاان کی رویت کی علت بھی امکان ہوگا۔اوراللہ تعالیٰ ممکن ہمیں ہیں،لہدااس دلیل ہےاس کی رویت کومکن کہنا تھے نہ ہوگا۔

اعتراض مبراراورمبرس ركاجواب: أجيب بأن المواد:جواب كى وضاحت بيب كديهال علت سے مراد وہ ہیں ہے جورویت کے وجود اور کفق کوضروری قرار دے، بلکہ اس سے مراد وہ فٹی ہے جورویت کامتعلق بن عتی ہولینی رویت کے قابل ہواورالی هی لامحالہ وجودی ہی ہوگی ، کیوں کہ معدوم قابل رویت جیس ہوتا ہے، اس ت تيرااعتراض (فالعدمي يصلح علة للعدمي )دفع بوكيا،اى طرح اس يبلا اعتراض بهي دفع بوجاتا ہے کیوں کہ جب علت سے مرادوہ فی ہے جورویت کے قابل ہوتو صحت رویت خواہ عدمی ہویا وجودی بہر حال اس كيلي علت كابونا ضروري بي يعنى اليي هي كابوناجوقا بل رويت بوبلبذايه كبناتيج ندبوكاك "ان الصحة عدمية فلا تستدعي علة

لم لا يجوزأنْ تكون خصوصية الجسم أو العرض؛ لأنا أوَّلَ ما نَرَى شَبَحاً مِن بعيد إنَّما ندرك منه هُوية مَّا، دون خصوصية جوهرية، أو عرضية ،أو إنسانية، أو فرسيّة، ونحو ذلك، وبعد رؤيتِ برؤيةٍ واحدةٍ متعلِّقةٍ بهُويّةٍ قد نَقدِر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراضِ ، وقد لا نقدِر، فمتعلَّقُ الرؤية هو كونُ الشي له هُويَّة مَّا، وهو المعنى بالوجود، واشتراكه ضروري، و فيه نظر : لجواز أن يكون متعلَّقُ الرؤيةِ هو الجسمية وما يَتبعُها من الأعراض مِن غير

ترجمه : پر جا ترجیس ہے کہ وہ جسم یا عرض کی خصوصیت ہواس کئے کہ جس وقت ہم دور سے کوئی چیز و مکھتے ہیں تو

(r.y) اول وہلہ میں ہم اس کی صرف ایک ہویئت کا ادراک کرتے ہیں نہ کہ خاص جو ہر ہونے ، یا عرض ہونے ، یا انسان ہونے ، یا فرس اور اس کے مثل ہونے کا۔اور اس کودیکھنے کے بعد ایک ہی دفعہ کی رویت کے ذریعے جومتعلق ہوتی ہے ہی ہویت کے ساتھ بھی ہم قادر ہوتے ہیں اس کی تفصیل کرنے پران چیزوں کی جانب جواس میں ہوتی ہیں جوا ہر واعراض میں سے، اور بھی ہم قادر نہیں ہوتے ہیں، پس رویت کامتعلق می کا ایسا ہونا ہے کہ اس کے لئے کوئی ہویت ہواوروہی مرادہ وجودے اوراس کامشترک ہونابدیمی ہے۔

اوراس میں نظر ہے اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہرؤیت کامتعلق جسمیت اوروہ اعراض ہوں جو اس کے تالع ہیں کسی خصوصیت کا اعتبار کیے بغیر۔

اخات: شَبَحاً: دور سے نظر آنے والی چیز ،جسم المخص مصورت ، پیکرمحسوس ، اوی ته :کسی شی کی حقیقت ،غیر سے متاز سر منابعہ كرنے والاستخص، ذات، يهاں پر وجود خارجي مراوب-

اعتراض ١ راور ١ ركاجواب: شه لا يجوز ان تكون: يهال سے دوسر اعتراض كاجواب دے دے ہیں جس کی وضاحت رہے کہ جب رہ معلوم ہو گیا کہ علت سے مراد قابل رویت ہے جس کا وجودی ہونا ضروری ہے، تو اب بیجی جان لینا جا ہے کہ اجسام واعراض کے اندررویت کے قابل چیز کوئی ایسی هی نہیں ہوسکتی جوجسم یا عرض کی خصوصیت ہو، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کواول وہلہ میں ہر دکھائی دینے والی چیز کے جو ہریاعرض یا انسان یا فرس وغیرہ ہونے کاعلم ہوتا، حالانکہ ابیانہیں ہے بلکہ جب ہم دور سے کوئی نظر آنے والی چیز دیکھتے ہیں تو اول وہلہ میں ہم کواس کے صرف وجو دِ خارجی کاعلم ہوتا ہے بعن صرف بیمعلوم ہوتا ہے کہ خارج میں کوئی چیز موجود ہے ،اور بیہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو ہر ہے، یا عرض ہے، یا انسان ہے، یا فرس؟ آگر قابل روبیت چیزجسم یا عرض کی خصوصیت ہوتی تو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس میں جوجوا ہر واعراض ہیں ان کاعلم ہوجاتا، حالانکہ ان کی تفصیل پر بھی ہم قادر ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہرویت کامتعلق (قابل رویت چیز) کسی هی کا صرف اس طور پرہوناہے کہاں کے لیے وجودِ فارجی ہو،اس سے دوسرااعتراض (فسال واحد السنوعی قد بعلل

اور وجود کا تمام اعیان واعراض اور واجب تعالی میں مشترک ہونابدیہی ہے، اس سے چوتھا اعتراض (فسلا نسلم اشتراك الوجود) وقع موكيا\_ قوله: وفيه اخطر: اوراس من نظر م لين ووسر اعتراض كے جواب ميں جوكما كيا كرويت كامتعلق جسم يا عرض کی خصوصیت ہیں ہوسکتی الخ اس میں نظر ہے اس لیے کہ ریجی ممکن ہے کہ رویت کامتعلق کسی خصوصیت کا لحاظ كے بغير مطلق جسميت اوروہ اعراض موں جوجسميت كے توالع ميں سے ہيں، اور الله تعالى جسميت اوراس كے توالع ہے منزہ ہیں ،لہدااس دلیل سے اللہ تعالیٰ کی رویت کامکن ہونالا زم ہیں آ نے گا۔

وتسقرير الثاني: أنّ موسىٰ عليه السلامُ قد سأل الرؤيةَ بقوله: "ربِّ اَرِنِي أنظُرْ اِلَيْكَ" فلو لم تكُن ممكنة لكان طلبُها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سَفَهًا وعَبَثًا وطلبا للمحالِ، والأنبياءُ منزُّهونَ عن ذلك.

وَأَنَّ اللَّه تعالىٰ قد عَلَّقَ الرؤية باستقرار الجبل، وهو أمرٌ ممكنٌ في نفسه، والمعلَّقُ بالممكن ممكِن، لان معناه الإخبارُ بثبوتِ المعلِّقِ عند ثبوتِ المعلِّقِ به، والمحال لا يثبُتُ على شئ من التقادير الممكنة.

ترجمه: اوردوسرى (ليعن على دليل) كاتقريبيك موسى عليدالسلام فرويت كاسوال كيااية قول ورب اَرنی اَنْظُو اِلَیْك "كوراید، پس اگروه مكن نه بوتواس كوطلب كرناان چیزول سے جاتل بونا بوگا جواللہ تعالیٰ كی ذات میں جائز ہیں اور جو جائز نہیں ہیں ، یا نا دانی ہوگی اور عبث (بے فائدہ) ہوگا اور محال کوطلب کرنا ہوگا ، اور انبیاء علیم السلام اس سے یاک ہوتے ہیں۔

اور بے فک اللہ تعالیٰ نے رویت کومعلق کیا پہاڑ کے برقر ارر سے پر اور وہ امرمکن ہے فی نفسہ ،اور جوشی امر ممكن يرمعلق مووه ممكن موتى ہے،اس ليے كه على كمعنى:معلّق كے ثبوت كى خبردينا ہے معلّق بركے ثبوت كے وقت، اور محال كا جوت نبيس موتا ہے احوال مكنديس سے كسى حالت ير

رویت کے جوازی تعلی دلیلیں: و تقریر الثانی : یہاں سے رویت کے مکن ہونے پڑھلی دلیل پیش کررہے ہیں، واضح رہے کہ شارح رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت دو دلیلیں ذکر فر مائی ہیں، مگر دونوں کوالگ الگ عنوان سے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ایک ہی لای میں دونوں کو پرودیا ہے، کیوں کہ دونوں کا ما خذا کی ہے اوروہ اللہ پاک کابیہ ارتاد، "فلما جاء موسى لِميقاتِنا وكلمه ربُّه قال رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر اللَّكَ قال لن تراني ولكن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فإن اسْتَقَّرَ مكانه فَسَوْفَ تراني" الْخُ (الا راف: ١٣٣) مرال وليل: يهل وليل كى وضاحت يه ب كه جب كو ه طور پر حفرت موئ على مينا وعليه الصلوة والسلام كوح تعالى عن وليل وليل وليل و وضاحت يه به كه جب كو ه طور پر حفرت موئ على مينا وعليه الصلوة والسلام كوح تعالى عن الدويتكلم كو يداركا بهت زياده شوق بيدا به وااور فرط اشتياق مين انهون نے بساخته درخواست كردى: دَبِّ أَرِنسى انسطس اليك كه اس رب مير بي اورا بي وجه انوركو بي جاب سامنے كرد بي تاكه مين ايك نظر و كھي اورا بي وجه انوركو بي جاب سامنے كرد بي تاكه مين ايك نظر و كھي سكول -

پس حضرت موئ علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کا بدرخواست کرنار ویت باری تعالی کے ممکن ہونے کی ولیل ہے، کیوں کہ اگر رویت ممکن نہ ہو، بلکہ محال ہو، تو دو حال سے خالی نبیں: یا تو حضرت موئ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کواس کاعلم تھایاان کواس کاعلم نبیں تھا؟ اور بددونوں احتمال باطل ہیں کیوں کہ دوسری صورت میں حضرت موئ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بیسوال ان کے اس بات سے جاہل ہونے کو متلزم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا چیز جائز نبیں ہے؟

اور پہلی صورت میں بینی اگران کو بیہ معلوم تھا کہ رویت رب محال ہے پھر بھی انہوں نے سوال کیا تو بیسوال ان کی نادانی ہوگی اور عبث (بے فائدہ) ہوگا اورا یک محال چیز کوطلب کرنا ہوگا۔اور ظاہر ہے انبیاء کیہم السلام جہل سفہ اور عبث اوران جیسی تمام چیز وں سے بالکل یاک ومنزہ ہوتے ہیں۔

دوسرى دليل : و ان المسلمة قسله علق الروية : بيدوسرى تعلى دليل به جسى وضاحت بيه كه حضرت موئ على نينا وعليه الصلوة والسلام كسوال ك جواب بين الله پاك في بيارشادفر مايا "لمن تسوانسي و لكن انظو المسي المسينا و المان استفر مكانه فسوف تواني " يعنى اس دنيا بين كي تقوق كافاني و جوداوراسى فاني تو تمن رب ذوالجلال والاكرام ك ديدار بر انواراور جمال به مثال كالخل نيس كسيس البية آب بها لا كالحرف و يمية ربين بم ابي جمال كي ايك جملك اس بر ذالت بين اگر بها له في اس كو برداشت كرليا اور وه افي جگه برقر ار دائة آب كوبي اس كالحل كراد يا جائة كي ورد تهم بين كريم المن بين جمالي كي اور مضبوط بين جگه برقر ار دائة آب كوبي اس كالحل كراد يا جائة كي ورد تهم في بين برداشت كركتي بين؟ كيول كما نيان جسماني قوت اور مادي انسان كي مادكي قوت اور مادي طاقت كاندردوسري عظيم الخلقت چيزول سي بهت كرورواقع بواسي، "كينحلق المسموات و الار من اكبر من طاقت كاندردوسري عظيم الخلقت چيزول سي بهت كرورواقع بواسي، "كينحلق المسموات و الار من اكبر من طاقت كاندردوسري عظيم الخلقت چيزول سي بهت كرورواقع بواسي، "كينحلق المسموات و الار من اكبر من طاقت كاندردوسري عظيم الخلقت چيزول سي بهت كرورواقع بواسي، "كينحلق المسموات و الار من الموامن الموامن علي الناس (المومن عدي علي الانسان من موري على وين المنان مادي و الموامن علي ويناوعليه عملي الناس (المومن عدي علي المان المومن عدي علي المان المان المان المومن عدي علي المان المان عدي المان المان المومن عدي علي المان ال

الصلوة والسلام كوي جواب دينا بھي رويت كے مكن ہونے كى دليل ہے، كيوں كەاللەتغالى نے الىي رويت كواستقرار حل (پہاڑے ساکن وبرقر ارر بنے) پرمعلق فرمایا جوفی نفسہ ممکن ہے۔ اور جوهی کسی ممکن پرمعلق ہووہ ممکن ہوتی ہے، کیوں کہ علی کے عنی معلق کے ثبوت کی خبر دینا ہے علق بہ کے ثبوت کے وقت، پس اللہ تعالی کے اپنی رویت کو استقرار جبل رمعلق كرنے كامطلب اس بات كى خبردينا ہے كماستقرار جبل كے ثبوت كے وقت ميرى رويت جى

اكررويت رب محال موتواس كواستفرار جبل برمطق كرنے كوئى معنى نبيس موں معي كوں كمال كا ثبوت تو کسی بھی فئی کے مکنداحوال میں سے کسی بھی حالت کے یائے جانے کی صورت میں نہیں ہوسکتا۔

وقد اعترض بوجوهٍ: أقواها أنَّ سؤالَ موسى عليه السلام كان لِأَجْلِ قومه حَيْثُ قالوا: "لن نؤمن لَكَ حتى نَرَى اللهَ جَهْرَةً"فسأل لِيَعْلَموا امتناعَها كما عَلِمَه هو، وبأنّا لا نُسلِّم أنّ المعلَّق عليه ممكنّ ، بل هو استقرارُ الجَبَلِ حالَ تحرُّ كه ، وهو مُحالّ .

ترجمه: اور حقيق كماعتراض كيا كياب چندطريقول بان من زياده قوى يهدكه: موى عليه الصلوة والسلام كاسوال اين قوم كى وجه سے تھا، اس لئے كمان لوكوں نے كہا تھا ہم " بر كرنہيں ما نيس مح آپ كے كہنے كى وجه سے يبان تك كه بم د كي ليس الله تعالى كوعلاند يطور سي "تو انبول في سوال كياتا كدوه لوك جان ليس اس كے محال مونے كوجس طرح وه خود (ليني حظرت موى عليه السلام) اس كوجائے تھے، اور بايس طور كه بهم تتليم بيس كرتے ہيں اس ہات کو کہ معلق علیہ مکن ہے، بلکہ وہ پہاڑ کا برقر ارر ہنا ہے اس کے متحرک ہونے کی حالت مین اور بیرمحال ہے۔ يهلى دليل براعتراض: وقد اعتوض بوجوه :امكان رويت كي ندكوره بالا دونو ل نقلى دليلول پرمعتزله كي طرف سے مختلف طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں، پہلی دلیل پرجواعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سب سے قوى اعتراض بيه كه حضرت موى على نيينا وعليه والصلوة والسلام كارويت كى درخواست كرنا اسيخ ليي بين تفا بلكه قوم کے لیے تھا، کیوں کر قوم نے کہا تھا:"لن نومن لك حتى نرى الله جهرة" (البقره:۵۵)" ہم مركزند مانیں مے تہارے کہنے سے (کہ بیاللہ تعالی کا کلام ہے) یہاں تک ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالی کوعلانے طور سے کی حضرت موی علی دنینا وعلیہ الصلو ہ والسلام نے رویت کا سوال اس کیے کیا تا کہ قوم کو بھی رویت کے محال ہونے کا يقين موجائے جس طرح خودان كويقين تقا-

دوسری دیل پراعتراض: و بانا لا نسلم: اس کاعطف بوجوه پرے، اور بیدوسری دلیل پراعتراض ہے جس کی وضاحت بیرہے کہ ہم کو بیر بات سلیم ہیں کمعلق علیہ یعنی استقر ارجبل ممکن ہے تا کہ اس کے ممکن ہونے سے معلق یعنی رویت رب کامکن بونالازم آئے ، بلکہ معلّق علیہ بہاڑ کا ساکن و برقر ارر بہنا ہے اس کے متحرک ہونے ک حالت میں، لینی اس پر بخلی ربانی کے واقع ہونے سے وفت میں ، اور ظاہر ہے کہ پہاڑ کا ساکن و برقر ارر ہنا اس کے متحرك ہونے كى حالت ميں اجتماع ضدين كومتلزم ہونے كى وجہ يے حال ہے لہذااس پرجس رويت كومعلق كياميا ہے وہ جھی محال ہوگی۔

وأجيبَ بِأَنَّ كُلًّا مِن ذلك خيلات الطاهر، ولا ضرورة في ارتكابِه، على أنَّ القومُ إِنْ كانوا مؤمنينَ، كفاهم قولُ موسىٰ عليه السلام: أنَّ الرؤية ممتنعةً، وإنْ كانوا كفاراً، لم يُصدِّقوه في حكم اللَّهِ تعالَىٰ بالامتناعِ، وأيَّامًا كانَ يكونُ السوالُ عَبَثًا، والاستقرارُ حال التحرُّكِ أيضًا ممكنّ بأنْ يقعُ السكونُ بَدَلَ الحركةِ، وإنّما المحالُ اجتماعُ الحركة والسكون.

ترجمه :اورجواب دیا کیاہے بایس طور کہان میں سے ہرایک خلاف ظاہر ہے اوراس کے ارتکاب کی کوئی ضرورت ( بھی ) نہیں ہے، علاوہ ازیں قوم اگر مومن تھی تو ان کو کافی ہوجا تا مویٰ علیہ السلام کا بیہ کہددینا کہ رویت محال ہے، اور اگر کا فرتھی تو وہ ان کی تصدیق نہیں کرتی اللہ تعالی کے محال ہونے کا حکم لگانے میں بھی ، اور جو بھی صورت ہو (ببرمال) سوال عبث موكا\_

اور برقر ارر بہنامتحرک ہونے کی حالت میں بھی ممکن ہے بایں طور کہسکون واقع ہوجائے حرکت کے عض، اورب فکک محال حرکت اور سکون کا اجتماع ہے۔

دونول اعتراضول كاجواب وأجيب بسان كلامن ذلك : بيندكوره بالا دونول اعتراضول كامشترك جواب ہے جس کی وضاحت بیہ ہے کہ معترض کا بیر کہنا کہ حضرت موسی علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کا سوال اپنے لئے نہیں تھا بلكة م كے لئے تھا۔اسى طرح بيركهنا كەمعلق عليە مطلق استقر ارجبل نہيں ہے بلكه استقر اربحال التحرك ہے بيدونوں بالتين خلاف ظاہر ہيں، اول تواس ليے كما كرسوال قوم كے ليے تھا تون رَبِّ أُدِني "كے بجائے" رَبِّ أَدِهِم" اور "أنظُرْ إليك" كبجائ ينظرُوا إليك" بوتار

اوردوسری بات خلاف ظاہراس کیے ہے کہ آیت شریفہ میں 'فسان استقر مکانیہ''مطلق ہاں

شی بیمال التحرک کی کوئی قیر نہیں ہے اور نصوص کو خلاف وظاہر معنی پر جمول اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی ضرورت بیں ہو، مثلا: حقیقی معنی سعد رہوں۔ اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے بیتا ویل تا بل قبول نہیں۔
اعتراض نمبرا رکا دوسرا جواب: علی ان المقوم إن کانو ا: یہ پہلے اعتراض کا دوسرا جواب ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت موکی علی نہیا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کا سوال قوم کے لیے تھا، تی نہیں ہے، کیوں کہ قوم دو حال سے خالی نہیں یا تو موس تھی یا کافر، اگر موس تھی تو اس کی تسلی کے لیے حضرت موکی علی نہیا وعلیہ المسلو ۃ والسلام کا خود یہ فرماد یہنا کافی تھا کہ اللہ تعالی کی رویت محال ہے، اللہ پاک سے اس کو کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی۔
اوراگر قوم کا فرتھی توجوں کہ وہ لوگ بوقت سوال کو وطور پر موجود نہ تھے؛ اس لیے براور است تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس خبر کوس نہیں سکتے تھے، لا محالام ہوتی ۔ اور وہ لوگ حضرت موسی علی دینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کو دیگر خبر وں میں ہو نہیں سیمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ظرف سے دو ہے تھی موال ہونے کی اس خبر کے اندر وہ ان کی تقدر بی کیسے کردیتے ؟ اس لیے اس صورت میں مجمعی رویت کا سوال کرنے عالی ہوتی۔ کو طور رہ موجود نہ تھے اس صورت میں مجمعی ہونے کی اس خبر کے اندر وہ ان کی تقدر بی کیسے کردیتے ؟ اس لیے اس صورت میں مجمعی رویت کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔

خلاصہ بیکہ اگر سوال قوم کے لیے تھا تو اس صورت میں بھی ۔قوم خواہ مسلمان ہو یا کافر - حضرت موی علی مین وعلیہ الصلو والسلام کارویت کاسوال کرناعیث ہوگا۔

اعتراض نمبر ۱ رکاد وسراجواب: و الاستقرار حال التحوك : بددوسر اعتراض کادوسراجواب به سس کی دفناحت بید که گرام مان لیس که معلق علیه استقرار جبل بحال التحرک به به که کوئی اشکال نمیس ، کیول که به به میمکن به بایس طور که حرکت کے بدلے سکون واقع ہوجائے ، محال تو فقط حرکت وسکون کا بیک وقت اجتماع به میمکن به بایس طور که حرکت کے بدلے سکون واقع ہوجائے ، محال تو فقط حرکت وسکون کا بیک وقت اجتماع ب

(واجبة بالنقل وقد وَرَدَ الدليل السمعي بإيجاب رؤية) المؤمنين (الله تعالى في دارالآخرة)، أمّا الكتاب فقوله تعالى: "وُجوة يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة" وأمّا السُنّة فقوله عليه السلام: "إنكم سَتَرَون رَبَّكم كما تَرون القمر ليلة البدر" وهومشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. وأمّا الإجماع فهو أنّ الامّة كانوا مُجمِعينَ على وقوع الرؤية في الآخرة، وأنّ الأياتِ الواردة في ذلك محمولة على ظواهِرِها، ثم ظَهَرَتْ مقالة المخالفين وشاعَتْ شُبَهُهُم وتأويلاتُهم.

الخات وتركیب: واجبة: ثابت،الدلیل السمعی، فتی دلیل (كتاب دسنت اوراجماع) وجوه یومند الله وجوه نومند الله وجوه نام در الله وجوه نام نام و بنام و بنام نام و بنام نام و بنام الله وجود و بنام الله و بنام الله و بنام و

رویت رب کا شوت نقی ولیل سے: قبولله و اجبة بالنقل: رویت باری تعالی کے عقان جائز ہونے کو بیان مرنے کے بعد اب نقل عابت ہونے کو بیان فرماتے ہیں، جس کا عاصل بیہ ہے کہ آیات قرآنیہ، احادیث مشہورہ اور اجماع امت سے بیہ بات قطعی طور پر عابت ہے کہ آخرت میں جنت کے اندر موغین کو اللہ تعالی کی رویت عاصل ہوگی، ارشادر بانی ہے: وجو قیو مند ، ''الخ (القلہ: ۲۳،۲۲) بہت سے چرے اس دن باروئق، تروتازہ اور روثن ہول کے ۔ اور اپنے رب کو دیکھیں گے، اور ارشاد نبوی ہے کہ: ان کے مستوون رب کم (بخاری: ۱۸۸۱، بایش ملوۃ العمر، قرالہ یہ دیکھی اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو بلاتکلف اور بلاتر دود کھتے ہو، بیصدیث مشہور بلکہ بقول بعض متواتر ہے کیوں کہ ہیں سے زائد صحابہ کرام سے اس مضمون کی بلاتر دود کھتے ہو، بیصدیث مشہور بلکہ بقول بعض متواتر ہے کیوں کہ ہیں سے زائد صحابہ کرام سے اس مضمون کی روایات منقول ہیں (۲)

<sup>(</sup>۲)روایات گفیل کے لیے دیکھیں عمرة القاری: ۱۹۰۸، بساب فیصل صلوحة العصر، فتح المباری: ۱۳۱۸ ۱۹۲۸، بساب قول الله تعالى" وجوة يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة.

قال الحافظ ابن حجر: جمع الدار قطنى طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين، وتتبعها إبن القيم في حادى الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد، واسند الدار قطني عن يحى بن معين قال: عبدى سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح، (فتح البارى: ١٣/ ١٤٥ ما باب قول الله تعالى: "وجوه يومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة".

حوقال العلامة بدرالدين العيني رحمه الله استدل بهذه الأحاديث وبالقرآن وإجماع الصحابة ومن بعدهم على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين، وقد رَوَى أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابياً، وقال أبوالقاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عزوجل في القيامة: أبوبكر وعلى ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبوموسي وابن عباس وابن عمر وحليفة وأبو امامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة بن حصيب وجنادة بن أبي أمية وفضالة بن عبيد ورجل له صحبة بالنبي، عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أحاديثهم بأساليد غالبها جيد: وذكر أبو نعيم المحافظ أبا سعيد المحدى وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة، وزاد الآجرى وأبو محمد عبدالله بن محمد المعروف بأبي الشيخ: عدى بن حاتم الطائي بسند جيد.

والرؤية مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكفار ،وقيل يراه منافقو هذه الأمة،وهذا ضعيف، والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عمر وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية.

ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: قوله تعالى "لا تُلُوكُهُ الأبصار وَهُو يُدُوكُ الابصار" (الأنعام ٣ ، ١) وقالوا: يلزم من نفى الإدراك بالبصرنفى الرؤية، الثانى: قوله تعالى: "لَن تَرتى") الأعراف ٢٤ ) ولن، لتابيد بدليل قوله تعالى "قُلُ لَنْ تَبُعُونا" (الفتح: ١٥) وإذا ثبت في حق موسى، عليه الصلاة والمسلام، عدم الرؤية ثبت في حق غيره، الثالث: قوله تعالى: 'وَمَاكَانُ لِبَشَرِ الْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِنْ وَآلَي حِجَابٍ أَوْ يُرسِلُ رَسُولًا" (الشورى: ١٥) ، فالآية دلت على أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه فاذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ضرورة، أنه لا قائل بالفصل ، الرابع: ان الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية إلا وقد المناه وذم عليه، وذلك في آيات: منها: قوله تعالى: ﴿ وَاذْ قلتم ينموسى لَن نُؤمنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً فأخذتكمُ الشُعِقَةُ وَأَنتُمْ تنظُرُون ﴾ (البقرة: ٥٥) المخامس: لو صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآن، والتالى باطل، والمقدم مثله.

ولأهل السنة ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة وقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يُوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القيامة ولاحديث) وقوله تعالى ﴿ كَالا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (المطففين: ١٥) فهذا يدل على أن المومنين لا يكونون محجوبين، والجواب عن قوله تعالى: ﴿ لاَتُدرِكه الأبصار ﴾ أن المراد من الإدراك الإحاطة، ونحن أيضا نقول به، وعن قوله: ﴿ لَنْ تَسرلِسَى ﴾ الاعسراف: ٣٤) أن العسلم أن : لن تدل على التسابيد، بدليل قوله تعالى ﴿ لَنْ يَتَمَنُوهُ أَبُدُهُ ﴾ (المَعْدَة: ٩٥) مع أنهم يعمنونه في الآخرة، وعن قوله ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ ﴾ (الآية الشورى: ١٥) أن الموحى كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة على كون المتكلم محجوباً عن نظر السامع أو غير محجوب عن نظره، وعن قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا المُلاكةُ ﴾ (المُولة على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل يموسى ﴾ الأية (البقرة: ٥٥) أن الاستعظام لِمَ لا يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول المائكة في قوله: (لو لا انزل علينا الملاكةُ ) (الفرقان: ٢١) ولا نزاع في جواز ذلك، والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية الله تعالى ..... الخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجواز.

فان قالوا: الرؤية لا تحقق إلا بشمانية اشياء: سلامة الحاسة، وكون الشيء بحيث بكون جائز الرؤية، وأن يكون المسرئي مقابلاً للرائي، او في حكم المقابل فاالأول كالجسم المحاذى للرائي، والثاني كالأعراض المرئية، فانها ليست مقابلة للرائي، إذالعرض لا يكون مقابلاً للجسم ولكنها حالة في الجسم المقابل للرائي فكان في حكم المقابل، وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد، وأن لا يكون في غاية الصغر ولا في غاية اللطافة، وأن لا يكون بين الرائي

اسی طرح رویت کے وقوع پر اجماع بھی ہے، کیوں کہ شروع سے پوری امت اس بات پر متفق تھی کہ مؤمنین کوآخرت میں رویت حاصل ہوگی اور اس باب میں جوآبات وار د ہوئی ہیں وہ اپنے ظاہر پر محمول ہیں، پھر مخالفین کاظہور ہوا، انہوں نے اس مسئلہ میں شکوک وشبہات پیدا کیے اور نصوص کی تاویلات کیس -

وأقوى شُبَهِهم من العقليات: أنّ الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان، وجهة، ومقابلة من الرائي، وثبوت مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولافي غاية البعد، واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي، وكل ذلك محال في حق الله تعالى .

والسجوابُ مُنع هـذالاشتراط، وإليه أشاربقوله: (فيُرئ لا في مكان ولا على جِهَةٍمن مقابَلةٍ واتصالِ شعاع أوثبوتِ مسافة بين الرائي وبين الله تعالىٰ).

لغات وتركیب:الرائی، و یکنوالا،الموئی، جس کودیکهاجائے،یاجودکھائی دے،نظرآنے والی چیز۔ قول : ولا علیٰ جہة: یہاں پرجہت اپنے مشہور معنی بین ہیں ہے، بلکداس سے مراد کیفیت وتوعیت ہے،اور من مقابلة اس کا بیان ہے، ترجمہاس طرح ہوگا' دیس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگااس حال میں کہوہ نہ تو کسی مکان میں مول کے اور نہ آمنے سامنے ہونے ،اور شعاع کے متصل ہونے ،اور رائی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی مسافت کے ثابت ہونے کی کیفیت پر ہول گے۔''

منگرین رویت کاعقلی شبہ: قوله: و اقوی شبهه عن الفین (معتزلد وغیره) رویت کے انکار پر عقلی اور نقلی دونوں قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں، عقلی شبہات میں قوی ترشبہ سیہ کہ دویت کے تقل کے لیے پھی شرطیں ہیں، مثلاً مرئی کا کسی مکان اور جہت میں ہونا، اور دائی کے سامنے ہونا اور دائی ومرئی کے درمیان مناسب فاصلہ کا ہونا اس طور پر کہ مرئی نہ تو انتہائی قریب میں ہوا ور نہ بہت زیادہ دور ہو، اور باصرہ (آئکھ) سے ایک نورانی شعاع کا نکل کر مرئی سے متصل ہونا، وغیرہ اگران میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوتو رویت نہیں ہوسکتی، اور اللہ تعالی کے حق میں ان میں سے کوئی بھی شرط مفتود ہوتو رویت نہیں ہوسکتی، اور اللہ تعالی کے حق میں ان میں سے کوئی بھی شرط مفتود ہوتو رویت نہیں ہوسکتی، اور اللہ تعالی کے حق میں ان

-قلنا: الشرائط السنة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته، ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: سلامة الحاسة، وكونه بحيث يصح أن يرى، وهذان الشرطان حاصلان: فان قلت: الكاف، في: كما ترون، للتشبيه، ولابد أن تكون مناسبة بين الرأتي والمرتى؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية محققة لاشك فيها ولا مشقة ولا خفاء، كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية المرئي بالمرئي (عمدة القارى ١٤/١٠) صلوة فضل العصر، وقم الحديث: ١٥٥)

مْركوره شبه كاجواب: ماتن رحمه الله في المين تول: "فيرى لافي مكان ولا على جهة من مقابلة"الي سے ای کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کی وضاحت ہے کہرویت کے تفق کے لیے ندکورہ چیزوں کوشرطقرار دینا درست ہیں ہے، کیوں کہ رویت کا تحقق ہارے نز دیک محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے ندکورہ چیزوں کی تا خیر کے بغیر۔البتہ اللہ پاک کی عام عادت رہے کہ رویت کواس وقت بیدا فرماتے ہیں جب مذکورہ چزیں پائی جاتی ہیں ہیں بیر ہیں رویت کے لیے شروط عادیہ ہوں گی نہ کہ شروط لازمہ، پس آگراللہ تعالی اپنی عام عادت کے برخلاف سی کے اندران چیزوں کے تحقق کے بغیررویت کو پیدا فرمادیں تو ابیا ہوسکتا ہے اس کومحال نہیں کہہ سکتے لہذا آخرت میں جب مومن بندے جنت میں پہنچ جائیں گے جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ اللہ تعالی كاسركي أتكھوں سے اس طرح و بداركريس كے كمالله ياك ندتوكسى مكان ميں ہوں كے ، اور ندان كيفيات واحوال میں سے سی کیفیت ونوعیت پر ہوں سے جن کورویت کے لیے عام طور پرضروری سمجھا جاتا ہے، جیسے: مرنی کاسامنے ہونا،نورانی شعاع کااس سے متصل ہونا،اوررائی ومرئی کے درمیان مناسب فا صلہ کا ہونا،وغیرہ-

وقياسُ الغائبِ عِلى الشاهدِ فاسد، وقد يُستدَلُّ على عَدَم الاشتراطِ برؤية اللهِ تعالىٰ إيّانا، وفيه نظر، لأنَّ الكلام في الرؤية بحاسَّة الْبَصَرِ، فإن قيل: لوكان جائزَ الرؤية والحاسة سليمة، وسائرُ الشرائِطِ موجودةُ ،لَوَجَبَ أَنْ يُرى، وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ يكون بحَضرَتِنَا جبالٌ شاهقة لا نراها، وإنَّه سَفْسَطة، قُلْنَا: ممنوع فإنَّ الرؤيةَ عندنا بِخَلقِ اللَّهُ تعالىٰ، لا يجِبُ عند اجتماع الشرائط.

العات : حَاسّة : جانع اورادراك كرنے كي قوت جوفطري طور برانسان اور حيوان ميں يائي جاتى ہے، البصر: قوت باصره، و يكيف كي طافت، آنكه، نكاه، حاسة البصر: بياضافة العام الى الخاص كي بيل سے ب-حضرة: موجودگی،سامنے،قرب بشاهقة:بلند،عظیم،سَفْسَطَة:وهطریقهاستدلال جس کی بنیادمغالطه پر ہواورجس سے مقابل کوخاموش کرنامقصو دہو،اس جگہ بدیہی بات کا انکار یابدیہی البطلان کے معنی میں ہے دوسراجواب:قوله قیاس الغائب :بیخالفین کےاستدلال کادوسراجواب ہے، پہلاجواب انکاری تھابیہ کی ہے یعنی بالفرض اگر ہم مان لیں کہ رویت کے وقوع کے لیے مذکورہ چیزیں شرط ہیں تو اس سے صرف ان چیزوں کی رویت کا فدکورہ شرطوں کے ساتھ مشر وط ہونا ثابت ہوگا جومحسوسات کے قبیل سے ہیں ، نہ کہ تمام چیزوں کی رویت کا

اورغیرمحسوس کومسوس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہونے کی وجہ سے باطل ہے (النمراس) قوله:وقديستدل: بعض نےرويت كندكوره چيزول كے ساتھ مشروط نه ہونے يراستدلال كيا ہالله ياك ے ہم لوگوں کود میصنے سے کہ جس طرح اللہ یاک ہم لوگوں کود میصتے ہیں ان شرطوں کے بغیر، اس طرح اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں ان شرطوں کے بغیر تو اس میں کیا تعجب ہے؟ شارح رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس جواب میں نظر ہے؛ کیوں کہ تفتگو جاسمہ بھرسے دیکھنے میں ہے۔اوراللہ پاک کا دیکھنا جاسمہ بھرسے ہیں ہے۔ ایک اعتراض: فان قیل: رویت کوجائز کہنے پرمنگرین رویت کی طرف سے ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہاگر رویت جائز ہوتی دران حالیکہ ہماری آ تکھیں سیجے ہیں اور رویت کے تحقق کی تمام شرطیں موجود ہیں تو اللہ یاک کی

رویت دنیا میں بھی ضرور حاصل ہوتی ، کیوں کہ اگراس حالت میں رویت ضروری نہ ہوتو حاسّہُ بھر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور بیکہنا جائز ہوگا کہ ہمارے پاس اونچے اونچے بہاڑ ہیں جن کوہم نہیں ویکھتے، حالانکہ بیر بات سفیطہ (بدیمی البطلان) ہے۔

جواب: قبلنا ممنوع: جواب کی وضاحت بیہ کدرویت کی شرطوں کے پائے جانے کے وقت رویت کے حصول کوضروری قرار دینا ہم کوشلیم ہیں ، کیوں کہرویت کا تحقق ہمارے نز دیک محض اللہ پاک کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے، صرف شرا نظ کے اجتماع ہے رویت کا تحقق ہمار ہے نزدیکے ضروری نہیں ، پس جب تک اللہ یاک رویت کو پیدائیس فر مائیس گےرویت کا تحقق نہیں ہوسکتا اگر چہتمام شرطیں موجود ہوں۔

فانده سفسطه کاجواب شارح رحمه الله نے ذکر نہیں فرمایا ،اس کاجواب بیہ ہے کہی شی کے معدوم ہونے کا یقین عقلاً اس کے وجود کے جائز ہونے کے منافی نہیں ہے، جیسے سی پہاڑ کے بارے میں ہم کو کامل یقین ہے کہ وہ سونا نہیں بنا ہے لیکن سونا بن جانا عقلاً جائز اور فی نفسہ ممکن ہے، پس ہمارے پاس او نچے او نچے پہاڑوں کے نہ ہونے کا موہم کوکامل یقین ہے لیکن اس کے باوجودعقلاً میمکن ہے کہ وہ موجود ہوں ،مگر ہماری آئکھیں ان کونہ دیکھتی ہوں؛ لہذااس كوسفسطة راردينا تيجي نہيں ہے۔ (النبر اس)

ومن السَّمْعيات قوله تعالى: " لَا تُدْرِكُه الأَبْصَارُ" والجوابُ بعد تسليم كون الأبصارِ للاستغراق، وإفادته عمومُ السلبِ، لا سَلْبَ العمومِ، وكون الإدراكِ هو الرؤيةَ مطلقاً، لا الرؤيةَ على وجهِ الإحاطةِ بجوانب المرئى، أنَّه لادلالة فيه على عموم الأوقاتِ والأحوال.

لغات وتركيب امن السمعيات: ال كاعطف من العقليات برب جو يحيك في ركزرا، تقريع إرت بد -: وأقوى شُبَهِهِم من السمعيات. الأبصار :مفرد البصر: توت باصره، ثكاه، الاستغراق: احاطم كرنا، تميرنا، تمام افرادكوشامل بونا، عُمومُ السلبِ إنفى كاعام بونا، يعنى برفرد عظم كنفى، جيسے كوئى جاندار پھرتبيس ے، سلب العموم عموم كي في العني مجموعة افراد سے حكم كي في ، جيے سب طالب علم عنتي نبيس بي عموم سلب اور سلب عوم میں فرق میہ ہے کہ عموم سلب اسلب کلی کو کہتے ہیں بعنی ہر ہر فرد سے علم کی تفی کو، جیسے: قضیر سالبہ کلیہ میں ہوتا ہ، لہذااس كے صدق كے ليے واقع اورتفس الامر ميں موضوع كے ہر ہر فرد سے حكم كا انتفاء ضرورى ہے، اورسلب عموم کہتے ہیں ،موضوع کے افراد سے حکم کی نفی کوکل یا بعض کی تصریح کے بغیر، جیسے: قضیہ مہلہ میں ہوتا ہے، جیسے: الانسان لم يَو (انسان ني بين ديكها)اس كصدق كي بر برفرد يواقع اورنس الامرين عم كانتفاء ضرورى بين ہے، بلك بعض سے انتفاء بھى كافى ہے؛ اس ليے كہ يہ سالبہ جزئي كورجه ميں ہے۔ كون الإدراكِ هو الروية: ال من هو برائ فعل ب جومبتدااور خرك درميان آتاب، اوراس كاكولَى محلِ اعراب مبس موتا، للذا اس كے بعدكواس كے ماقبل كے اعتبار سے اعراب موكا، جيسے قرآن مجيد ميں ہے: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (المائدة: ٤٥١) اورية عي جائز كالكومبندامان كراس كم ابعدكوبر بناء خبريت مرفوع برصير، كانيه الله عن ويَتوسط بَيْنَ الْمُبْتَدَا وَالْحَبَرِ صِيْغَةُ مَرْفُوع مُنْفَصلِ مطابقا للمُبْتَدَا وَيُسَمَّى فَصلا ... ولا موضِعَ له عِنْدَ الخَليل، وَبَغْضُ العرب يَجْعَلُهُ مُبْتَداً وما بعده خَبْرَهُ (كافيه: ٦٤)

منكرين رويت كي لعلى دليل: قبوله و من السمعيات : مخالفين كِنفتى دلائل مين قوى ترين دليل الله پاک کاارشاد ہے: لائدر کے الابضار (الانعام آیت:۱۰۱) بایس طور کہ ابصار جمع معرف باللام ہے جواستغراق کافائدہ ديتا ہے پس معنى بيہوں سے كەركوئى بھى آئكھاللد پاك كونبيس دىكھ سكتى۔

قوله والجواب : يمبتدا إوراس كي خرانه لادلالة عجوتيسرى سطريس ب-

جواب کی وضاحت رہے کہاں آیت شریفہ سے استدلال موقوف ہے جارباتوں کے ثبوت پر ، ایک ہے کہ الابسار میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ دوسری سیک استغراق عموم سلب کے لیے ہے نہ کہ سلب عموم کے لیے لینی اس کے معنی میر ہیں کہ کوئی آ کھواس کوہیں و مکھ سکتی ، میر معنی ہیں کہ سب آ تکھیں اس کوہیں و مکھ سکتیں۔ تیسری بات بیہ کدادراک سے مراد مطلق رویت ہے نہ کہالی رویت جومر کی کے تمام اطراف وجوانب کا اعاطہ کئے ہو۔

اور چوقی بات بیر کرنفی کانعلق کسی خاص وقت یا حالت سے نہیں بلکہ وہ عام ہے تمام اوقات واحوال کو؛ حالاں کہ ہم کو بیر بات تسلیم نہیں کہ جمع معرف باللام ہر جگہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔

اوراگرہم اس کوسلیم کرلیں تو دوسری بات ہم کوسلیم نہیں کہ یہاں عمومِ سلب مراد ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سلب عموم مراد ہے کیوں کہ تُدر کہ الابصار موجہ کلیہ (بدر کہ کل بَصَو ) کے معنی میں ہے، پس جب اس پر حرف نفی داخل ہوا تو عموم کی نفی ہوگی اور معنی ہوں گے: لایُدر شکہ جمیع الابصار (تمام آ تکھیں اس کوئیس رکی سکتیں) اور اس سے بعض آ تکھوں کے دیکھنے کی فی نہیں ہوتی ، جیسے" لیسس کے لہ حیوان اِنساناً "کے معنی ہیں اور اس سے بعض آ تو اس سے بعض حیوان کے انسان ہونے کی نفی نہیں ہوتی ۔
سارے جاندار انسان نہیں ہیں "اور اس سے بعض حیوان کے انسان ہونے کی نفی نہیں ہوتی ۔

اوراگرہم اس کو بھی مان لیس کہ یہاں پڑھوم سلب، ی مراو ہے تو تیسری بات ہم کو تعلیم بیس کہ ادراک مطلق رویت کے معنی میں : ' فی مرنی کا پوراا حاطہ کر کے دیکھنا' ان الادراك لیس هو الرؤیة السمطلقة، وانما هو الرؤیة علی وجه الاحاطة بجو انب المرئی کما فسرہ ابن عباس بھا فی أحد تفسیریه وإلیه ذهب الکثیر من أئمة اللغة وغیرهم، والرؤیة المكیفة بکیفیة الاحاطة أخص مطلقا من الرؤیة المطلقة، ولا یلزم مِنْ نَفِی الاخص نَفی الاعم، فظهر صحة أن یقال داریت میں الدرویت کی بیس، بلکرویت کی وجہ الاحاطہ کی جادرالی رویت کی ہم بھی نئی کرتے ہیں۔ (۱)

اورز جان امام تحريد كتي بين كد، أيت شريفه كمعني يين كدكوني الله پاك كى كذاور حقيقت كونيس بينج سكا، سوآ كليس اس كوريكيس كى كر=

<sup>(</sup>۱) حضرت مولانا محد ادریس کا ندهلوی فرماتے ہیں: اس آ بہت میں تن تعالی نے رویت کی نبی نہیں کی، بلکہ ادراک ابصار کی نبی ہوادراک اوردویت میں بڑافرق ہے، ادراک کے معنی لفت میں کی چیز کواپنے احاط میں لینے کے ہیں: اللہ تعالی حضرت مولی علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں 'قسال اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدُر کو ن قال کلا' ' لینی جب فرعون کے فشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو حضرت مولی علی السلام کے اسلام کے اصحاب نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لئے گئے ، تو حضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا: ہرگز نہیں! اس آ بیت شریفہ میں ' اِنَّا لَمُدُر کُون ' ' کے معنی اِنْسا کہ نہیں ہیں اور کُلاے حضرت مولی علیہ السلام کی مراورویت کی فی نہیں ہے، کیوں کہ دویت تو ہو چکی تھی ، فرعونیوں نے نی اسرائیل کود کھولیا تھا، البتہ پکڑنے سے دوعا جزرہ ، پس کُلاے ای کی فی مراورویت کی فی نہیں ہے، کیوں کہ دویت تو ہو چکی تھی ، فرعونیوں نے نی اسرائیل کود کھولیا تھا، البتہ پکڑنے سے دوعا جزرہ ، پس کُلاے ای کی فی مراورے۔

لبذا "لا تُسلُو کُهُ الا بُصاد " کے معنی یہ بیں کہ نگا ہیں اس کا احاط نہیں کرسکتیں ، اور احاط کی نفی ہے رویت کی نفی لازم نہیں آتی ، جس طرح قر آن کریم میں ہے "ولا یُحید طون به عِلْمًا (طه: ۱۱۰) کہ بندے اللہ تعالیٰ کا باعتبار علم کے احاط نہیں کرسکتے ، اس میں احاطہ کی نفی ہے مطلق علم کی نفی لازم نہیں آتی ، چنانچہ بندے اللہ پاک کوجانے اور پہچانے ہیں ، ای طرح حدیث میں ہے: لا اُخے صبی شناءً عَلَیْكَ الْحُن مُن اللہ پاک کی مدرح و ثناء کا احصاء واحاط نہیں کرسکتا ، اس سے مطلق ثناء کی فی لازم نہیں آتی ۔

اوراگراس کو بھی تتلیم کریس کہ مطلق رویت ہی کی نفی مقصود ہے تو پھر ہم کہیں گیاس آیت شریفہ میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نفی عام ہے تمام اوقات واحوال کو، لہذا ہم اس کو خاص کر سکتے ہیں بعض اوقات کے ساتھ مثلاً و نیا کے ساتھ مثلاً و موجودہ حالت میں جب تک آئھوں میں دیدار خداوندی کی قوت عطانہ ہواور اللہ پاک کی مشیت نہ ہولیکن جب اللہ پاک اپنے فضل وکرم سے دیدار کرانا چاہیں گے اور آئھوں میں اس کی صلاحیت بیدا فرمادیں گے تو اس وقت رویت حاصل ہوگی کھافھ بالیہ بعض المفسرین (۱)

وقد يُستدَلَّ بالأية على جوازِ الرؤية، إذ لو امْتَنعَتْ لَمَا حصل التمدُّحُ بِنفيها، كالمعدوم لا يُمْدحُ بعدم رويته لامتناعها، وإنما التمدُّحُ في أن يُمكِنَ رؤيتُه ولا يُرئ للتمنع والتعزُّزِ بحجاب الكبرياءِ.

= احاط نبیس کر عمیس گی۔ (معارف القرآن ادریس:۲۰۲۱ موره انعام آیت:۱۰۳)

اور شیخ الحدیث معفرت مولا ناعبدالبیارالاعظمی رحمه الله فرماتی بین: لایکدر که الابصار کے عنی به بین که نگابین حضرت باری جان جالاله کا احاط نبین کرسکتیں، کیوں کہ ادراک کے معنی بین: مرئی کے صدود وجوانب پر واقف ہونا، ای کواحاطہ کتے ہیں، ادراک کی بہی تفسیر حضرت ابن عباس اور سعید ابن المسیب رضی الله عنهم سے مروی ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطہ سے فرماتے ہیں اوراحاطہ ای چیز کا ہوسکتا ہے جس کی صدود وجہات ہول، بیس اس کا اوراک واحاطہ بھی ناممکن ہے۔

فلاصدیہ کمید آیت نی رویت کی ولیل نہیں بلکہ نبوت رویت کی ولیل ہاں گئے کدادراک درویت میں فرق ہے رویت عام ہے ادراک خاص، ہاری تعالیٰ کی مراداگر نئی رویت ہوتی ہوتی ہوتی نے ''لا تو او ''کین باری تعالیٰ نے''لا تو او ''نہیں فر مایا: بلکہ لا تدر که الابصاد فرمایا، اور نئی ادراک سے نئی رویت نہیں ہوتی ہیں جب ادراک کی فی فرمائی جورویت کے اوصاف میں اخص ہے اور مقام مدح میں فرمائی تو معلوم ہوگیا کہ نس رویت فابت ہے۔ ابن عہاس منی اللہ عند ہے کسی نے اس آیت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم آسان کوئیس ویصے معلوم ہوگیا کہ نہیں، فرمایا: پورا آسمان و میصنے ہو کہا جہیں! تو فرمایا: سنو! جو محص لفکر یا پہاڑیا باغ یا شہر کے اطراف و جوانب کو دیکھے تو یہ نہیں کہا جا تا ''افذ کھا'' بلکہ پیلفظاس وقت بولا جا تا ہے جب ان کا احاظ کرے۔ (امدادی الباری ۲۰۱۲)

جاتا ادر کھا۔ بلد پر لفظ ال وقت ہول جا باہے بب ان ہا ما صدر الدر ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ تعالی کو دنیا کی آئی سے ہر اللہ تعالی کے بین کہ اس آیت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کو دنیا کی آئی سے ہیں کہ اس آیت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کو دنیا کی آئی سے اس سے آخرت کی آئی سے ترت کے نہ ویکھنے پر استدلال کرنا سے خواہیں ، کو نکہ دنیا کی آئی سے سے اور آخرت کی آئی سے تو اللہ تعالی ہے کہ جو بات دنیا سے ان مکن ہووہ آخرت میں مکن ہوجائے قال مالك : انسما لَمْ يُرَ مسحانه في الله نیا الله باق ، والباقي لا يُری بالفانی: فاذا کان في الآخر قور زقو! ابصارا باقیة رؤ الباقی بالباقی (فتح المہم: ۱۸۰۷)

القرآن ادر کی ۱۳۷۱، تغییرعثانی، ارساس موره الانعام آیت کا کہ جس سے الل ایمان حسب مراتب خدا تعالی کو دیکھ سکے ہال اگروہ خوداز راولطف وکرم اپنے کو دکھانا چاہے گا تو آئکھوں میں ولیی قوت پیدا کروے گا کہ جس سے الل ایمان حسب مراتب خدا تعالی کو دیکھ سکیں گے۔ (معارف القرآن ادر کی ۱۳/۳/۵ بغیرعثانی، ار۳۲۳ سورہ الانعام آیت ۱۰۳) وَإِنْ جعلنا الإدراكَ عبارةً عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الاية على جوازِ الرؤية بل تَحَقَّقها أظهرُ، لأن المعنى أنَّه مع كونه مرئياً لايُدرَكُ بالأبصار لِتَعاليهِ عن التناهى والاتِصافِ بالحدود والجوانبِ.

حل اخات : التمدّ ح: خودا في تعريف كرنا، التمنع بمفوظ ومضبوط مونا، ناممكن الحصول موناالتّعزُّر: باعزت بونا، قوی وغالب مونا، لتعدلید: اس کے پاک و بلند مونے کی وجہ ہے، التناهی: مثنای مونا۔
قولہ: وقد یستدل: اللّٰ میں جس آیت شریفہ ہے کافیین نے رویت کی فی پراستدلال کیا ہے بعض نے ای آیت ہو دویت کی فی پراستدلال کیا ہے بین اپنی آیت سے دویت کے جواز پراستدلال کیا ہے بایں طور کہ اللّٰہ پاک نے اس کومقام مدح میں ذکر کیا ہے بینی اپنی ذات کے غیر مرکی مونے کو بیان کر کے اللّٰہ پاک نے اپنی تعریف کی ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دویت فی نفیہ جائز ومکن ہونے کو بیان کر کے اللّٰہ پاک نے اپنی تعریف کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دویت فی نفیہ جائز ومکن ہونے کی وجہ سے معلوم کی تعریف نبیس کی جاسمتی اس کے غیر مرکی ہونے کی وجہ سے میں اس کا غیر مرکی ہونا کوئی خوبی اور تعریف کی چیز نبیس ہوسکتی ، اس طرح رویت کی فی اسی وقت لائل تعریف ہوئی جب فی نفیہ اللہ تعالی کی رویت ممکن ہوئین اس کے باوجوداس کود کھناوشوار ہواس کے محفوظ اور معزز ہونے کی وجہ سے عظمت و بزرگ کے جابات کے ساتھ۔ (۱)

حاصل بدے کہ اللہ تعالی نے کسی عدی چیز کو مدت کے طور پڑیں بیان کیا جس میں کوئی وجودی بہلونہ ہو پس اگر لات در ک الابصار کے معنی بیہ ہوتے کہ اللہ تعالی کسی حال میں مرئی نہیں ، تو اس کو مدت کے طور پر بیان نہیں فرماتے ، اس لیے کہ معدوم محض بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ ایک چیز سے اپنی تعریف کریں جس میں معدوم محض بھی اس کا شریک ہو، پس لات در ک سے الاب مصار کے محق یہ ہوں گے کہ اس کی دویت تو ہو سکتی ہے کہ ان کا اور اک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ غایت عظمت اور کمال کبریائی کی وجہ سے ہر چیز سے برا ہے لہذا جیزیں اس کود کھے تو سکتی ہیں لیکن اصاطر نہیں کرستیں۔ (امداد الباری:۱۲ مرام)

قول ہ: وإن جَعَلنا الإدراك : اوراگرادراك كمنى رويت كے ندہوں بلكداس كمنى مرئى كتام الحراف وجوانب كا احاط كرك ديكے ہوں تب تو رويت كے جواز بلكداس كے تقت اور وقوع پر آيت كريمه كى دلانت اور مجى زيادہ واضح ہوگى ، كيوں كه اس صورت ميں معنى بيہوں كے كه الله پاك كى ذات اليى عظيم ترين ہے كہ باوجوداس كے قابل رويت ہونے كے ، سركى آئكھول سے اس كا پوراا دراك واحاط نہيں كيا جاسكتا ، كيوں كه وہ متنا ہى ہونے اور حدووا طراف كے ساتھ متصف ہونے سے پاك ہے۔

ومنها: أنَّ الاياتِ الواردةَ في سوال الرؤية مقرونة بالاستعظامِ والاستكبارِ، والجوابُ أنَّ ذلك لِتعنْتِهِم وعنادِهم في طلبها، لا لإمتناعها، وإلَّا لَمَنَعَهم موسىٰ عليه السلام عن ذلك، كما فَعَلَ حين سألوا: أنْ يَجْعَلَ لهم الِهةُ، فقال: بل أنتم قومٌ تَجْهلُوْن.

وهذا مُشعرٌ بإمكان الرؤيةِ في الدنيا، ولهذا اختلفتِ الصحابةُ رضى الله عنهم في أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هل راى ربّه ليلة المعراجِ أم لا ؟ والاختلافُ في الوقوع دليلُ الإمكان. وأمّا الرؤيةُ في المنامِ فقد حُكِيَتْ عن كثيرٍ من السَلَفِ ولا خَفَاءَ في أنّها نوعٌ مشاهدةٍ يكون بالقلب دون العَين.

لغات : مقرونة : ملى موئى ، مربوط ، شمل ، الاستعظام : بردااورگرال مجھنا ، بردا بنا ، الاستكبار : برا سجھنا ، عناد اور تكبرى وجه سے حق كونه مانتا ، قد بنت كسى كى تكليف ولغزش كاخوا بال مونا ، مشقت ميں دالنا ، پريشان كرنا ، عِناد : ضداور مث دهرى ، مُشْعِر : بتانے والا ، فجرد ہے والا۔

قول : و منها: منرین رویت کفتی دائل میں سے ایک دلیل یہ کہ کر آن مجید میں رویت باری تعالی کے سوال کو بوی چیز کا سوال قرار دیا گیا ہے۔ اور اس پر تخت نکیر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ سوال کرنے والوں نے اپنے آپ کو بہت بواسمجھا جواتی بوی چیز کا سوال کیا، ''یہ منھ اور مسور کی دال''' اور چھوٹا منھ اور بردی بات' یہاں تک کہ اس بے جا جہارت اور گستا فانہ سوال پر آسان سے بحلی گری اور سب بلاک کردیے گئے، ارشاد ربانی ہے: ''یک کہ اس بے جا جہارت اور گستا فانہ سوال پر آسان سے بحلی گری اور سب بلاک کردیے گئے، ارشاد ربانی ہے: ''یک کہ اس بے جا جہارت اور گستا فانہ سوال پر آسان ہے بحلی گری اور سب بلاک کردیے گئے، ارشاد ربانی ہے تاب کمی کھائی آسان سے مناب کسی کھائی آسان سے اس کے باس ایک کتاب کسی کھائی آسان سے مناب کسی سوآپ ان لوگوں کے اس سوال کو بجیب نہ جھیں، کیوں کہ ان کے بزرگوں نے موئی علیہ السلام سے اس

سے بھی بڑی اور سخت بات کی درخواست کی تھی (وہ بیہ) کہاللہ تعالیٰ کو تعلم کھلا بلاکسی تجاب کے ہم کود کھلا دو،اس سوال پر بیہ ہوا کہان کہنے والوں پر بجلی آپڑی اور سب مرسمئے۔

دوسری جگرارشادہ: وَقَالَ اللّهِنَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَ لَا لُولَا أُنْزِلَ علينا الْملْفِكَةُ أَو نَرَىٰ رَبُنَا لَقَدِ السَتَكُبَرُوٰ افِي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُبُواً اللّهِمَا (الفرقان: ٢١) يعنى جولوگ ہم ہے ملنے کی امير بيس رکھتے کہ ہمارے روبروحاضر ہوکر حماب و کماب و يناہے وہ يول کہتے ہيں کہ ہمارے پاس فرضتے کيول بيس اثر تے ، يا ہم ديج ليت البيخ رب کو، ان لوگول نے اپنے دلول ميں اپنے آپ کو بہت بڑا ہم در کھا ہے جواس منم کی تمنار کھتے ہيں اورخود کو الله پاک ہے ہم کلام ہونے کے لائق سمجھتے ہيں، شرارت وسرشی کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش کی حد ہوگئی کہ باوجود عدم ليافت کے اس فنم کی فرمائش

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رویت میکن نہیں ہے، ورنداس کے سوال پراس طرح انکارومؤاخذہ نہ ہوتا۔
و المجو اب أن ذلك : جواب بیہ کہ بیا نکارومؤاخذہ رویت کے محال ہونے کی بنا پڑئیں ہوا، بلکہ اس کی وجہ
پیمی کہ ان کا بیسوال ضداور ہے دھری پر بنی تھا، جیسا کہ ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے ' یہ اموسیٰ لن نومِنَ
لك حتی ذرّی الله جھر ہ (البقرہ: ۵۵۰) کہ ہرگز ہم آپ کی تقدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سے معلی کہ ان کا مقصد نی کوعا جز کرنا اور اپنے لئے احکام توریت سے چھٹکارے کی راہ نکا لنا تھا۔

ورندا کررویت محال ہوتی تو موی علیہ السلام اس سوال سے ضروران کوئنے فرماتے ، جیسا کہ جب ان اوگوں نے کسی قوم کو بت پرسی کرتے و کھے کرموی علیہ الاسلام سے کہا تھا: ' ہما حوسی اجھیل لنا اللها کیما لَلْهُم الله الله عراف،۱۳۸۱) کہا ہموی بناوے ہمارے لئے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں، تو موی علیہ السلام نے ان ک اس بیہودہ و جاہلانہ فرمائش پرا نکار کرتے ہوئے فرمایا تھا: ' اِنسٹے ملے فوم قد جھکون ' ایعنی تم اللہ تعالی کی عظمت و بررگی اور تنزیبات و تقدیس سے بالکل جائل معلوم ہوتے ہو۔ پس حضرت موی علیہ السلام کا رویت کے سوال سے منع نہ فرمانا اس بات کی خبرویت و نیا میں بھی ممکن ہے ای وجہ سے صحابہ کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شہر معراج میں اللہ یاک کو دیکھا ہے یا ہیں ؟ ( ا

(۱) اس من صحاب وتا بعین اورائد دین کا ختلاف ہے کہ شب معراج میں آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے الله پاک کا دیدار کیا پائیس؟ اورا کر دیدار ہوا تو وہ سرکی آنکھوں سے ہوایا چھم قلب ہے؟ کیوں کہ دوایات میں اختلاف ہے اور آیات قر آنیے ممل ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ ہے متعلق روایات زیادہ تر حضرت عاکثہ حضرت حبوالله این مسعود حضرت الس، حضرت ابن حباس، اور حضرت ابوذر رضی الله عنبم سے منقول ہیں۔ حضرت ا

## اگراللہ پاک کی رویت محال ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کا اس کے وقوع میں اختلاف نه ہوتا، بلکہ عدم وقوع پرسب متفق ہوتے، پس بیاختلاف بھی رویت کے ممکن ہونے کی دلیل ہے۔

= عائشرض الله عنهامكر بين يعنى شب معراج مين رويت بارى كاانكاركرتي بين اورحصرت الساورابن عباس شبت بين \_اورحصرت ابوذرابين بين ي ان سے تور اللّٰى اَدَاه " بمى منقول ہے اور الله نوراً " بمى اورابن فزيمداورنسائى كى روايت يى ان سے منقول ہے دا و يقلب وكم يَرَةُ بِعَيْنِه "أور صفرت عبدالله بن مسعودا ورحضرت ابو بريره رضى الله عنها كامشهور تول بيه كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت جرئيل كود يكها-

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربَّه، فلهبِّ عالشة وابن مسعود الى الكارهًا، واختلف عن أبي ذر، وذهب جماعة إلى إثباته، وحكى عبدالرزاق عن معمر عن الحسن الدحَلفَ أن محمدا رأى ربه، وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها، وكان يشتد عليه اذاذكرله إنكار عائشة، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر واخرون، وهو قول الأشعري وغالب أتباعه، (فتح البارى:٨٠١٨، كتاب التفسير صورة النجم باب(١) مريث ٥٥٥)

وقبال العلامة بدرالدين العيني رحمه الله: اعلم أن إنكار عائشة رضي الله عنها، الرؤية لم تذكرها رواية، إذ لو كنان معهنا رواية فينه للذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات، وهو مشهور قول ابن مسعود، وعن ابي هريرة مثلها،وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه رآه بعينه، روى ذلك عنه بطرق، وروى ابن مردوية في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنمه في حديث طويل وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن اثبت بصرى في قلبي أجد بصرى لنوره نورالعرش، وروى اللالكائي من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : رأيت ربي، عز وجل، ومن حديث أبي هريرة قال: رأيت ربي، عزوجل...الحديث،وذكر ابن اسحاق: أن ابن عمر أرسل إلى عباس يسأله: هل رأى رمسول الله ربه ؟ فقال: نعم، والأشهر عنه أنه رأه بعينيه، وروى عنه: أن الله تعالى اختص موسى، عليه الصلاة والسلام، بالكلام، وابراهيم، عليه الصلاة والسلام ،بالخلة،ومحمداً بالرؤية وقال الماوردى: قيل: إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى، عليهما الصلاة والسلام، قرآه محمد مرتين، وكلمه موسى مرتين: وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبدالرزاق عن الحسن أنه كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، وحكى الشقاش عن أحمد: أنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه رأه حتى انقطع نفس أحمد(وفي روح المعاني: ٧٢/٢٨،إذا سُئِل عن الرؤية يقول: راه راه حتى ينقطع نفسه الخ)، وقال الأشعرى وجماعة من أصحابه: إنه رآه ببصره وعيني رأسه، وقال: كل آية أوتيها نبى من الانبياء فقد أوتى مثلها نبيناصلى الله عليه وسلم وخص من بينهم بتفضيل الرؤية.

فإن قبلت: قال الله تعالى: ﴿ لِأَكُنْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ (الانعام: ٣ • ١) وقال: ﴿ لَنْ تَرْنَى: ﴾ (الأعراف: ١٤٣) قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤية، وعن ابن عباس: لا يحيط به ،ونحن نقول به،وقيل: لا تمدركه استصار الكفار ، وقيل: لا تدركه الابصار، وانما يدركه المبصرون ، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤيةولا امتناعها ،اذكل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، وأما قوله: ﴿ لَنْ تَرانِي ﴾ [الا مراف: ١٣٣] فمعناه: في الدنيا، (عسمدة القارى: ١٠ / ٨٨٥ كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: امين ،حديث نمبر ٣٢٣٤) مزيد تصيل ان شاء الشمعراج کے بیان میں آئے گی۔

نسانده : اگرکوئی کے کہ خواب میں بھی اللہ پاک کی زیارت کس طرح ہوسکتی ہے درال حالیکہ اللہ تعالیٰ شکل دست و فیرہ سے پاک ہیں؟ جواب یہ ہے کہ زیارت تو کسی صورت ہی میں ہوتی ہے ، لیکن وہ اللہ پاک کی صورت میں ہوتی ہوتی ہے ، لیکن وہ اللہ پاک کی صورت میں انکشان و میں ہوتی ، بلکہ رائی کوجس صورت سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے اللہ پاک اس کے سامنے اسی صورت میں انکشان و تعظیم فراست میں انکشان و تعلیم فراست میں و تعلیم فراست میں انکشان و تعلیم فراست و تعلیم فراست میں انکشان و تعلیم فراست و تعلی

(١): جوز أهل التعبير رؤية البارى عز وجل في المنام مطلقاً ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي نَلْبُهُ، واجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان، فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائماً، بخلاف النبي نَلْبُهُ فإذا رؤى على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في هذه الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى التعبير.

وقال الغزالي رحمه الله في شرح قوله عليه السلام: من رأني في المنام الخ: ليس معنى قوله عليه السلام فقد رأني أنه رأى جسمى وبدنى وإنما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى في نفسى إليه، وكذلك قوله "فيراني في اليقظة ليس المراد أنه يرى جسمى وبدني، قال: والآلة تارة تكون حقيقة وتارة تكون حيالية، والنفس غير المثال المتخيل، فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى المنالة ولا شخصه بل هو مشال له على التحقيق، قال ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام فإنه ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف فيقول الرأني: رأيت المله تعالى في المنام لا يعنى أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره.

وقال أبو قاسم القشيرى رحمه الله ماحاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هو، فانه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح في رؤيته بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل كما قال الواسطى: من رأى على صورة شيخ كان إشارة على وقار الرائى وغيرذلك. (فتح البارى: ٢٩/١٢ كتاب التعبير باب من رأى النبي صلى الله عليه وسم في المنام)

واعلم أن السيد محمود الآلوسى رحمه الله قد تكلم فى تحقيق الرؤياوبسطه جدا، ثم ذكر قول حجة الإسلام الغزالى رحمه الله المذكور فيما قبل (روح المعانى: الجزء التاسع ص: ١٨ سورة الأنفال: ٤٤) وكذا ذكره محشى فيض البارى: ١٨٤ = ٤) وكذا

الم التصرعلامدانورشاه شميري لورالله مرقده فرماتي بين: والمسذى تبين لمي أن الصورة على نحوين: الأولى ما كالت قالمة بـذاتـه تعالى حاكية عنه جل مجده، وتلك ليست بمرادة ههنا، بل يجب نَفيها عنه ولا مادّة لها في السمع، والثنانية مناليست قنائمة بـذاتـه تبعالي، ولكنه تعالى علمنا إيّاها في كتابه، أنها صورته فاسند إليه: الوجه، واليد، والساق، والقدم، والأصابع، وامثالها، لا أقول إنه أثبتها لنفسه، ولكن أقول: إنه أسندها إليه، وكم من فرق بينهما، ثم اقول: (يدالله فوق أيديهم) كما قاله هو ، ولا أقول: إن لِلَّه يداً، فإنْ كنتَ ممن يقوم بالفرق بينهما فاذرِه، ولقد أجاد المحاري حيث سماها في كتابه نعوتاً، لاصفات، لكولها غير معان زالدة على الذات، فهي الحلية وسماها المتكلمون صفات سمعية، وسموا نحو القدرة والإرادة صفات عقلية، (الصفات عند المتكلمين: عقلية، وسمعية، وأرادوا من العقلية الصفات السبع كالقدرة والإرادة الخ، ومن السمعية نحويدٍ و وجدٍ وغيرهما مِن المُتشابهات، وإنما سمُّوها صفاتٍ سمعية لِكونها مِمَّا لا يُدرَك إلا بالسَّمع) فجعلوا مرجعها إلى الصفات أيضاً، فصارت معانى زائدة على الذات، كما هو مقتضى معنى الصفة، بخلاف الصورة، والحلية، فانها من الذات لا معاني زائدة عليها، (لفظ الصفة على مصطلح أهل العرف يدل على كونها معاني خارجة عن الذات، والنعت هو وصف حلية المحد ليفيد معرفته كما في حديث مسلم في حديث ذي الخويصرة: فإذا هو على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم) ولعلك علمت أن في تسميتها صفات، كماسماها المتكلمون، تفويت لغرض الشارع، وإخلاء هذه الألفاظ عن معانيها، وأحسن البخاري في تسميتها نعوتاً، فلم يدل على كونها زائدة على المذات، نعم لابد من تقييدها بكونها وراء عقولنا، وخيالنا، وأوهامنا، ثم وراء ووراء، وبما شئت من التنزيهات، مما يساعدك فيها خيالك، فهذه النعوت التي كلت الأنظار والأفكار عن إدراكها هي صورته تعالى.

فالله سبحانه يتجلى في هذه النعوت التي نعت بها نفسه في الدنيا والآخرة، فإنَّ الجلية المرضية له هي التي نعت بها نفسه بنفسه، ففيها تكون الرؤية، وهي التي تسمى برؤية الرب جل مجده، ألا ترى أنك إذا رأيت ربك في المنام، تيقّنت أنك رأيت الربّ عَرَّ برهانه، مع عليك أنه ليس ربك، وهذا لأنك تنفي كون تلك الصورة ربا ، مع إذ عانك بكون المتجلى فيها ربك عزّ سلطانه، فكانك في بيانك هذا تنفي المثل له، وتريد المرمى (أى المقصد)، وإذ قد ورد في الحديث أن المؤمنين برون ربهم في المحشر في صورة يعرفون بها، فما الدليل على أنه ليست برؤيته? بل هو رؤية محققة فوق رؤيتك إياه في المنام، ثم أزيد، وأزيد. وبالجملة، لا يمكن الوصول ألم عند إلى سبحانه تعالى إلا بوساطة تلك الصورة، فإن الله تعالى غني عن العالمين، وتحقيقه أن صورة الشي، ما تعرف بها شخصية الشي، ولا رب أن الأدخل فيه هوا لوجه، ولذا أظن أن غالب استعمال الصورة في الوجه، لأنه هو مبدأ التمييز والمعرفة كثيراً، ولذا قلما يستعمل لفظ الصورة في الجمادات والنباتات خاصة، وذلك لأنها مما يستغني عن معرفة اشخاصها، وإنما نحتاج إلى معرفة الشخصية في الحيوانات، أما النباتات والجمادات، فليس يستغني عن معرفة أشخاصها، وإنما نحتاج إلى معرفة الشخصية في الحيوانات، أما النباتات والجمادات، فليس لن بالمنحصية المناب

ولما كان الله سبحانه غاية الغايات، ومنتهى المطالب، ومقصود العوالم كافة، وكان في أقصى مراتب التجرد والتنزه، احتاج الناس لمعرفته إلى صورة يعرفون بها ربهم، لأن المادى المظلم المتدنس بأنواع الظلمات، لا يبلغ شأو المجرد، وإن تجرد، وإن تجرد، فلا يحصل له نسبة الرائى، والمرئى، بينه وبين الله تعالى إلا بقدر ما يتمكن من إدراكه، وينال من نعوته، ويبلغ مبلغهما، فلا يمكن الوصول للإنسان إلى ربه جل مجده إلا

صبوساطة الصور، ولولا تلك لوجدته يتوسأ قنوطأ، محروما عن الرؤية:

كيف الوصول إلى سعاد، ودونها ﴿ لَمُلَا الجال، ودونهن حوف؟

وبالجملة لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى إلا بنلك الحلية، وعللنا بها، فلا علم لنا إلا ما علمتنا، فنعن نهسك بها، فإن تعسر عليك إسناد الصورة إلى جنابه تعالى، وتراه خلاف التنزيه، فاعلم أن منشأه اللك تزعم التحاد الصورة، مع ذيها دائماً، ولا تتعقل انفكاكها عن اللمات، وليس ذلك إلا لأنك مارست صورة الإنسان، فرأيتها قائمة به، غير منفصلة عنه، مع أن صورة الإنسان أيضاً غيره، بل مامن شئ إلا وصورته تغايره، وإنما نعن أجسادمن عالم الناسوت، فالتبس الحال فينا، ويدلك على ما قلنا، أنك إذا رأيت المرآة وجدت فيه صورتك، مع العمام ذى العسورة منها، فدل على أن العبورة قد تنفك عن ذيها، ولو لا ذلك لما وسعك أن تقول: إنك رأيت صورتك في المرآة، فلما أقربه أهل العرف، علم أن صورتك غيرك، وقد تنفك عنك أيضاً، إلا أنك كنت من عالم الشامسوت، فضاهت صورتك بنفسك، وهكذا في العلم، فانه لا يحصل فيه إلا صورة الشئ، دون الذات بعنها، وهي التي تُسمّى صورته اللمنية.

وما أقرب حسال الشبح، وذيه بالصورة، وذيها، فكما أن الشبح غير ذى الشبح، وينفك عند هكذا، فليفهم صورة الرحمن، فانها غير قالمة بالبارى تعالى، ومنفصلة عنها، إلا أنه لا يمكن رؤية تلك الصورة من نفسها بنفسها، مالم تقع الاثنينية، بين الرائى والمرئى، فخلق الله تعالى الإنسان، ليكون مظهراً ومرآة لصورته، ويتجلى فيه حتى يظهر أمره في الأكوان، ويقال؛ إن الإنسان خلق على صورة الرحمن، وإلا فما للإنسان أن يكون مظهراً له كما هى، ولكن تلك أمثال وأوهام، ترتاح بها مظهراً له كما هى، ولكن تلك أمثال وأوهام، ترتاح بها نفوس الصب الهالم، فيعللون بها أنفسهم، والله تعالى أعلى وأجل. رفيض البارى: ٢/٤ ، ٤ تا ٥ ، ٤)

اورجعرت مولا تابدوعالم صاحب ميرهي رحمة التدعليه البدرالساري عاشية فين الباري من تحرير فرات بي-

قلت: هذه مسألة دقيقة جداً، بـل أدق الـمسائـل من باب الحقائق، لم أفز بحاشية تليق بها في هذه العجالة، إلا ما ذكره بعض المحققين، فخلها مني راضياً مرضياً.

قال: كسماأن القرآن عند أهل السنة من حيث حقيقته التي هي الكلام النفسي القاديم القالم بذات الله مسحاليه، لم يكن في الأول ظاهراً في صورة الأصوات والحروف الملفوظة ،ولا في صورة الحروف المكتوبة، ولا المسخيلة في الأفهان البشرية، لم ظهر في تلك الصُور جميعا، فيما لا يزال، مع كونه منزهاً عن أن يكون حالا في شي منها، وإنما الحال فيها—أى في محالها— صُورُه ومظاهره ، ولذلك لم يلزم أن يكون ذا صورة، ولا حادثاً، ولا عرضاً غير قار اللهات، ولا جوهراً، مع ظهوره في تلك المظاهر التي منها جواهر، كظهور الحروف المنقوشة في تحو الأحجار الموضوعة في جدران المساجد وغيرها، ومنها أعراض، كالحروف الملفوظة، والمخيلة، فكذلك فليفهم ظهور الحق سبحانه وتعالى، في المظاهر المختلفة التي يعرف بعضها وينكر بعضها، فانه سبحانه، وإن ظهر في أى مظهر شاء، متى شاء، لمن شاء، فانه من حيث حقيقته وذاته الذي ليس كمثله شي، منزه عن كل صورة في كل حال، حتى في حال ظهوره، كما أن الكلام النفسي منزه عن كل صورة من تلك الصور كلها قرآناً، حقيقة شرعية، والمحيلة، والمكتربة في كل حال، حتى في حال ظهوره فيها، مع كون تلك الصور كلها قرآناً، حقيقة شرعية، معلومة من الدين ضوورة لا مجازاً وإن كانت دلائل على الكلام النفسي، فكذلك إذا تجلى الحق في أي صورة عن كل صورة من الدين ضوورة لا مجازاً وإن كانت دلائل على الكلام النفسي، فكذلك إذا تجلى الحق في أي صورة ح

دشاء، فهو حقيقة وإن كان منزها عن الصورة من حيث ذاته، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

رأيت ربى الليلة في أحسن صورة، الحديث، وقال: رأيت ربى في صورة شاب له وفرة، رواه الطبراني في السنة - عن ابن عباس ، ونقل عن ابن أبى ذرعة الرازى أنه قال: هو حديث صحيح. كذا في "الجامع الكبير" للسيوطي، وفيه أيضاً: رأيت ربى في المنام، في صورة شاب موفر في الخضر، عليه نعلان من ذهب، وفيه أيضاً: رأيت ربى في حظير من الفردوس، في صورة شاب، عليه تاج يلمع البصر، رواه الطبراني في السنة - عن معاذ بن عفراء ،وفي "الجامع الكبير"عن الطبراني، وصححه عن حذيفة اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربى عز وجل الليلة، في صورة شاب له وفرة وفي رجليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب، وعلى والمصر، انتهى.

فقد اطلق على الظاهر في احسن صورة، وفي صورة شاب موصوف بالصفات المذكورة أنه ربه تبارك وتعالى، كما اطلق على الآتي في الصورة التي تعرف، وتنكر ،أنه الله في الأحاديث السالفة – أى في إتيانه تعالى في المحشر، فيعرفونه مرة، وينكرونه أخرى، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا ضرورة تدعوالي العدول عنها، في المحانه، وإن ظهر في أى صورة شاء، فهو تعالى منزه عن كل صورة، في كل حال، من حيث ذاته، فالظاهر في الصورة هو الرب حقيقة شرعية، بالإشكال.

ومما ينص على ذلك حديث أبى موسى السابق الذى فيه: فينصر ف الله عنهم، وهو الله تبارك وتعالى يأتيهم ، الحديث، ومن ههنا يتضح ماذكره بعض المحققين في حديث حديفة، الذى رواه الطبراني السابق آنفا، وقد استنكر بعض العلماء هذا الحديث وما كان ينبغي له الاستنكار، وذلك لأن للحق تبارك وتعالى تجلياً في خيزانة الخيال في صسورة طبيعية. بصفات طبيعية، فيرى النائم في نومه تجسد المعاني في صورة المحسوسات، هذه حقيقة الخيال تجسد ما ليس من شأنه أن يكون جسداً، لا تعطى حضرته إلا ذلك، فحضرة الخيال ارسع الحضرة، وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة، انتهى.

ومعنى قوله: إن الله لا يقبل الصورة، أنه لا يتفيد بالصورة، وإن ظهر فيها؛ والمحاصل إذا كان المحق له أن يظهر في أى مظهر شاء، على أي هيئة شاء، مع كونه منزهاً عن كل صورة في كل حال، لم يبق إشكال في تجليه في أحسن صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صورة الشاب المذكور في عالم الخيال، ولا في تجليه لأهل الموقف في المظاهر المختلفة، إما في عالم المثال، كما يدل عليه حديث ابن مسعود السابق، الذي عند ابن أبي شبية، والطبراني، والحاكم، وغيرهم: ثم يتمثل الله للخلق، فيلقاهم، الحديث، وحديث ابن مسعود أيضاً، عند المديث، والطبراني، والحاكم، وغيرهم، ويبقى أهل الإسلام جثوماً، فيتمثل لهم الرب تعالى، فيأتيهم، فيقول، الحديث، أوفيها هواعم من ذلك، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي عند ابن جرير، والطبراني، والبيهقي، وحديث الحديث، أوفيها هواعم من ذلك، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي عند ابن جرير، والطبراني، والبيهقي، وحديث أبي سعيد عنيد الشيخين: ثم يتبدّى الله لنا في صورة غير صورته التي كنا رأيناه فيها أول؛ وحديث أبي موسى الأشعرى عنيد الطبراني: فيتجلى لهم تبارك وتعالى، وحديث أبي هريرة: ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون آنه وبهم، إلى غير ذلك-

شرح العقائد النسفية رحمة الله الواسعه میں ہے: "الله تعالیٰ کی زیارت خواب میں اس دنیا میں بھی ہوتی ہے،میدان حشر میں بھی موكی اور آخرت میں بھی ،اور تمام زیارتوں كا معاملہ يكسال ہے يعنى ديكھنے والے كوجس صورت سے مناسبت ہوتی ا الماس مورت میں اللہ پاک کی زیارت ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کواللہ پاک کی تجلی میں اینے احوال کاعلس نظر آتا ہے کامل مومن کوخواب میں اللہ پاک کی زیارت نہایت اجھے حال میں ہوتی ہے جبیبا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سنة خواب ميل اسيخ پروردگاركونها يت عمره صورت ميس و مكما ين قسال دسول السلسه صسلى الله عليه وسلم رأيتُ رَبِّي عزُّوجَل في أحسن صورة الغ ولمي رواية: فإذا أنا برَبِّي تبارك وتعالىٰ في أحسنِ صورة النع (مفكلوة: ١٩٩١م) ان خوابول كي تعبير نبيل موتى ، يبشرات بي، ديهن واليكوايين حال كاعمري بر مسكر بجالا ناج استے ،اور اگركوئى الله تعالى كوخواب ميں نامناسب حالت ميں ديکھے تو وہ اس كے برے احوال كاعلس <u>ہاوراییا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ (رحمة الله الواسعہ: ١٣٦/٣)۔</u>

واللُّه تعالىٰ خالقٌ لأفعال العباد من الكفر و الإيمان والطاعة والعِصيانِ، لاكما زعمتِ المعتزلة أنَّ العبد حالق الفعاله، وقد كانت الأوائلُ منهم يَتَحاشُون عن إطلاقِ لفظ الخالق، ويُكتفون بلفظ الموجِدِ والمخترع ونحوِ ذلك، وحين رأى الجُبائي و أتباعُه أنّ معنى الكل واحدوهو المخرِجُ من العدم إلى الوجود، تجاسرُ وا على إطلاق لفظ النجالق.

تسر جسمه : اور الله تعالی خالق بین بندون کے افعال کے یعنی کفروایمان اور طاعت ومعصیت کے ، ایسانہیں ہے جيبامعتزلدن كمان كياب كه بنده اين افعال كاخالق ب، اوران ميس سے پہلے لوگ لفظ خالق كا اطلاق كرنے سے بچتے تھے،اورموجد، مخترع اوراس کے مشابرالفاظ پراکتفاء کرتے تھے،اور جب ابوعلی جبائی اوراس کے متبعین نے دیکھا کہ ہرایک کامغہوم ایک ہے اور وہ ہے: عدم سے وجود کی طرف نکالنے والا ،تو وہ جری (دلیر) ہوگئے لفظ رخالق کےاطلاق پر۔

لغات يَتَحَاشُونَ: يَحِ شَي المُخْتَرِع : بنانے والا ، موجد، أَتْبَاع : مفرد: تَبَع : تبجاسروا: جرأت اور

= وإذا تحققت أن لِله تعالى أن يجي، ويتجلى في أي هيئة شاء، مع أن ليس كمثله شيء فاذا الذي جاء نا بأن الله تعالى ليس كمثله شي، هو الذي جاء نا بالمتشابهات، التي منها هذه الأحاديث، وما في معناها، وحيث أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يعدل عنها إلا بضرورة، وقد تبين بما قررناه أنه لا ضرورة تدعو إلى العدول عنها، لم يبق عندك إشكال في شئ من المتشابهات والواردة في الكتاب والسنة، على كثرتها أصلا، بإذن الله تعالى. (حاشية فيض البارى: ١/٤، ٤)

مت سے کاملیا، اقدام کیا۔

بندوں کے افعال کا خالق کون؟: انسان اور دیگر جاندار سے جوافعال وحرکات صاور ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلامی فرقوں کا اختلاف ہے، کھلوگوں کا خیال ہے کہ وہ سب من جانب الشصاور ہوتے ہیں، اور ان میں فاعل (انسان یا جاندار) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان افعال کے صادر کرنے میں ایسے ہی مجبور ہیں جسے مرقعش (رعشہ کا مریض) اور جمادات اپنی حرکات میں مجبور ہوتے ہیں۔ اور انسان یا جاندار کی طرف ان کی نبست مجازی ہے اور انسان یا جاندار کی طرف ان کی نبست مجازی ہے اس طرح کاعقیدہ رکھنے والوں کوئیم تیہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ بندوں کوانے افعال میں مجبور مانتے ہیں۔

اورمعتر لدکا خیال ہے کہ انسان اور دیگر جاندار ہے جوافعال اختیار پہ جیسے ایمان وطاعت یا کفرومعصیت ما در ہوتے ہیں، وہ ان کی تخلیق واختیار سے صادر ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیعت کا کوئی دخل مہابیں ہوتا، ان لوگوں کو نقد بریکا اٹکار کرنے کی وجہ ہے قدر بیکہا جاتا ہے۔

اور اہل سنت والجماعت کا مذہب رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام انسان اور جاندار کے خالق ہیں اسی طرح ان کے جملہ افعال وحرکات (خواہ وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری یا از قبیل طاعت ہوں یا معصیت ) کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، البتہ جوافعال وحرکات اختیاری ہوتے ہیں ان میں بندوں کے کسب واختیار کا بھی دخل موتا ہے، پس اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور بندہ کاسب۔

خلاصہ یہ کہ جریہ تو بندوں سے اختیار وارادہ کی بالکل نفی کرتے ہیں اور ان کی تمام حرکات کوشل جمادات کی حرکات کے قرار دیتے ہیں، اور قدریہ تقدیر خداوندی کا انکار کرتے ہیں اور بندوں کو اپنے اعمال وافعال اختیاریہ کا خالق مانتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ بندوں کے لیے اختیار وارادہ کے بھی قائل ہیں، پس جریہ اور قدریہ کا فدہب افراط و تفریط پر مبنی ہے اور جربیہ کے دلائل سنت دلائل سے قدریہ کا فدہب باطل ہوجا تا ہے اور قدریہ کے دلائل جربیہ کے فدہب کو باطل کرتے ہیں۔ اور اہل سنت معتدل راہ پر ہیں اور بہی تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) كيم الاملام حفرت مولانا قارى محرطيب ما حب نورالله مرقده فرمات إلى زعمت المجبرية أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى لا للعباد، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات الأشجار والبحار، وإضافتها الى الخلق مجازية كمايضاف الشي إلى محله، وعارضتهم المعتزلة وقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية حتى من الحيوانات بتخليقهم لا حمايضاف الشي إلى محله، وعارضتهم المعتزلة وقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية حتى من الحيوانات بتخليقهم لا

احتج أهل الحق بوجوه: الأول أن العبد لوكان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشئ بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك، واللازم باطل، فإن المشى من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات مُتخلِّلة، وعلى حركات بعضها اسرع وبعضها أبطا، ولا شعور للماشى بذلك، وليس هذا ذُهو لاعن العلم، بل لو سُئِلَ لَمْ يَعْلَمُ، وهذا فى أظهر أفعاله، وأما إذا تما شكت فى حركات اعضائه فى المشى والأخذ والبطش ونحو ذلك، وما يُختاجُ اليه من تحريكِ العَضلاتِ، وتمديد الأعصاب، ونحو ذلك، فالأمر أظهرُ.

ترجمه : المرحق في چند مم كى دليلول سے استدلال كيا ہے، مہلى دليل بيہ كدا كر بنده الين افعال كا خالق موتا تووہ ان کی تغمیلات سے واقف ہوتا، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ سی می کا ایجاد اپنی قدرت واختیار سے بیں ہوتا ہے مرای طرح ۔ اور لازم ( لینی بندوں کا اپنے افعال کی تفعیلات سے باخر ہونا ) باطل ہے، اس لیے كمايك مقام سے دومرے مقام تك چلنا بھى مشمل ہوتا ہے ايسے بہت سے سكونوں پر جو (حركتوں كے) درميان میں دافع ہوتے ہیں اور ایسی بہت سی حرکتوں پرجن میں ہے بعض تیز ہوتی ہیں اور بعض سست ، اور چلنے والے کواس کا کوئی علم تہیں ہوتا، اور بیلم سے غافل ہوتا نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے یو چھا جائے ( تب بھی ) وہ اس کوئبیں جانے گا۔اور سیحالت اس معل بیس سے ہے جو بندوں کے افعال میں زیادہ ظاہر ہے اور بہر حال جب آپنور کریں مے اس کے اعضا می حرکتوں میں چلنے اور کیئز نے وغیرہ میں اور ان چیزوں میں جن کی طرف بندہ مختاج ہوتا ہے جيے عملات كوتركت دينا اور پھول كو كھيلا نا اوراس كے مثل توبيہ بات (بعن علم كاند بونا) اور زيادہ ظاہر ہے۔ لغات: سَكَنَات: حَركات كي ضداور سَكْنَة كي جمع بي معنى سكون بهم إوَ (غيان اللغات) مُتَخَلِّلَة: درميان ميس واقع مون والى، ذهول : غافل مونا، بخبر مونا، جبل اور ذمول مين فرق بيه كه جهل عدم علم كانام باور ذمول كميت ہیں: جوشی ذہن میں موجود ہواس کی طرف ذہن کا متوجہ نہ ہوتا، اور علم حاصل ہونے کے باوجوداس کامتحضر نہ ہوتا، البَطْس: توت كے ماتھ پكڑنا، عَضَلات: واحد عَضَلَة بنخت كوشت، كوشت اور پیٹھا كامجموعه، وه كوشت جس كے

<sup>-</sup> بن الله من الأعيان وافعالهم إلا أن الله خالق لجميع ما سوى الله من الأعيان وافعالهم إلا أن الكامب الفعالهم والخيارهم. فالجبرية غَلَوا في إثبات القدر فَنفوا صُنع العبد أصلاً. والقدرية غَلَوا في نفى القدر فَنفوا صُنع العبد أصلاً. والقدرية غَلَوا في نفى القدر فجعلوا العِبَاد خالقين ويُستفاد من دليل كلّ فريق بطلان قول الاخرين، وأهل السنة بحمد الله على عدل واعتدال وما كان أمرهم فرطا. (حاشيه عقيدة الطحاوى: ٩٧)

ہر ہردیشے میں چربی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تسمدید: پھیلا ٹا، لمبا کرنا، آعصاب: مفرد عَصَب: پھا، گوشت کے اندر جسم کے جوڑوں کو باندھنے والی پئی، بدن کے وہ ریشے جن کے ذریعہ اعضاء سکڑتے اور پھیلتے ہیں (۲) سفیدریشہ جس کے ذریعہ و ماغ سے بدن تک ص وحرکت پیدا ہوتی ہے۔

قوله: ولیس هذا ذهو لا الخندیه بهلی دلیل پروارد مونے والے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض ہے ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ماشی کواپنی حرکات وسکنات کاعلم نہیں ہوتا ہے ہم کوشلیم نہیں، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ ماشی کواپنی تمام حرکات وغیرہ کاعلم موہ بین اس کام کاعلم نہ ہو یعنی اس کی طرف توجہ نہ ہو، پس اس کوعد م علم یعنی جہل نہیں کہیں گے بلکہ ذهول عن العلم (علم سے غافل ہونا) کہیں گے۔

جواب کا حاصل میہ ہے کہ بید ذھول عن العلم نہیں ہے، کیوں کہ اگرابیا ہوتا تو جب اس سے اس کی حرکات وسکنات کے بارے میں سوال کیا جاتا تا تو اس کو دھیان آ جاتا، اور وہ باخبر ہوجاتا؛ کیوں کہ جس چیز کا آ دمی کو علم ہوتا ہے اور پھر کسی وجہ سے اس علم کاعلم نہیں ہوتا (اس سے ذھول ہوجاتا ہے) تو تو جہ والتفات کے بعد ضروراس کاعلم ہوجاتا ہے اور پہال ایسانہیں ہے؛ کیوں کہ پوچھنے پر بھی اس کو اس کاعلم نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ بالکلیہ اس کو علم نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ بالکلیہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔

الثانى: النصوصُ السواردةُ فى ذلك كقوله تعالىٰ: "وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ " أَى عَمَلَكُمْ عَلَى أَنَّ مَا مَصِدَرِيةَ لِئَلَّا يَحْتَاجَ إِلَى حَذَفَ الضميرِ، أو مَعْمُولَكُمْ عَلَى أَنَّ مَا مُوصُولَةً، ويشمَلُ الأفعالَ الأفعالَ العباد مخلوقةٌ لِلله تعالىٰ أوْ للعبدِ"، لم نُود بالفعل المعنى المصدريُّ الذي هو الإيجاد والإيقاعُ ، بل الحاصِلَ بالمصدر الذي هو مُتَعَلَّقَ الإيجاد والإيقاعُ أَعنى مانشاهِدُه من الحركات والسَّكناتِ مَثَلًا، وللذُهولِ عن هذه النكتة قد يُتوهَمَ أَنَّ الاستدلالَ بالأية موقوف على كون ما مصدريةً.

لغات : مَعْمول بحلِ تعل جس پرفاعل کانعل واقع ہو، یافاعل کے اثر کوقبول کرے جیسے بردھئی (کار پینٹر) کے لیے لکڑی ؛ ای طرح نعل کا جواثر اور نتیجہ ہوتا ہے بعنی صدور نعل کے وقت فاعل سے جو حرکتیں وجود میں آتی ہیں اور اس کو جو خصوص ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو جو کھی معمول کہتے ہیں، جیسے کھڑ ہے ہوئے، یا نماز پڑھنے کے وقت کی خصوص جیکت حاصل ہوتی ہے اس کو جو کھی مصدری کے آثار ونتائج، کی محصوص حرکت وہیئت، حساصل المصدر : مصدر سے حاصل ہونے والی چیز ، معنی مصدری کے آثار ونتائج،

مصدراور حاصل مصدر میں فرق ہے ہے کہ ایک تو ہے قیام وتعود ( کھڑا ہونا اور بیٹھنا) اور ایک ہے جم کی وہ مخصوص حالت اور بیٹھنا کے وقت ہوتی ہے، اول کا نام مصدر ہے اور دوسرے کا حاصل مصدر، ای طرح ایک ہے: ایقاع وا یجاد (واقع کرنا، وجود میں لانا) بہتو مصدراور معنی مصدری ہیں۔ اور ایک ہے، وہ فی جو واقع اور موجود ہوتی ہے، ایقاع وا یجاد (واقع کرنا، وجود میں لانا) بہتو مصدر اور معنی مصدری ہیں۔ اور ایستہ ہو، یہاں پرمراد معنی مصدری کے اور مصدری کے آثار ونتائج ہیں جن کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے؛ کیوں کہ ہر معنی مصدری اپنے آثار ونتائج کے ساتھ وابستہ ہوکری خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ است میں موجود ہوتے ہیں۔ است میں مسلم کے دور قتی علمی مسئلہ جوغور وفکر کا محتاج ہو، وہ باریک بات جو دقی نظر اور غور وفکر سے حاصل ہو۔

(١) اعلم أنّ صِيَخ المصادر تُستَعمل إما في أصل النسبة أى معنى قائم بغيره سواء صدر عنه كالمضرب والمشى، أو لم يصدرعنه كالطول والقصر، ويسمى مصدراً، وإمّا في الهيئة الحاصلة للمتعلق (أى الفاعل) معنوية كانت أو حِسِّية كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركة، ويسمى الحاصل بالمصدر.

فالمعنى المصدري مِن مقولة الفعل أو الانفعال فهو أمرٌ غير قارٌ الذات، والحاصل بالمصدر الهيئة القارّة المتربّبة عليه، فالحمد مثلا بالمعنى المصدري ستودن، والحاصل بالمصدر ستائش، وليس المراد منه الأثر المرتب على المعنى المصدري كالألم على الضرب.

ودر بعض كتب فدكورست كراسم معدر بي فتم ست:

اول وصفِ حاصل فاعل را قائم بداد، ومترتب برمعن مصدری که آن تا جیرست، واین شم را حاصل مصدر نیز گویند، وفرق میانِ مصدروحاصل مصدردر جیج الفاظ به حسب معنی ظاہرست، ودربعض الفاظ بحسب لفظ نیز مثل '' فیسف ل '' بکسر فاہمعنی ''کردار' وفتح فاہمعنی ''کردن' (کشاف اصطلاحات الفنون:۳۹۸۳)

مربی مسمدراور حاصل معدر می لفظ کے اعتبارے کوئی فرق نبیں ہوتا، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے اور قرائن ے فیملہ کیا جا تا ہے کہ معدد ہے یا حاصل معدر، مثلاً اهتداء معدد کے معنی ہیں:"راہ یا بہونا" اور اهتداء حاصل معدد کے معنی ہیں:"
راہ یا بی "ای طرح المطول مجمعی" دراز ہونا" معدد ہے اور بمعنی" درازی" حاصل معدد ہے۔

حعرت علامدانورشاه مميري رحمة الله عليه فرمات بين:

قال ابن الحاجب: إن السموات والأرض في قوله تعالى: (خلق السموات والأرض) مفعول مطلق، وذهب الجمهور إلى أنها مفعول بها، وذلك لأن المفعول المطلق عند ابن الحاجب لا يكون موجوداً من قبل، بل يوجد من فعل الفاعل، والمفعول به ماكان موجوداً من قبل، ثم يقع عليه فعل الفاعل، ولماكانت السموات والأرضون معلومة من قبل، أوجدها فعل الوب سبحانه، سماها مفعو لامطلقاً، لما تقرر عنده أن ما يوجد من فعل الفاعل مطلق، وماوقع عليه فعله، فهو مفعول به، أما المعاني المصدرية، فكلها مفعول مطلق عندهم، غير أن الجرجاني ذهب إلى أن المفعول المطلق هوا لمحاصل بالمصدر، ولم يذهب إليه أحد من النحاة غيره، وذلك=

قوله: الثانى النصوص الخ: دوسرى تتم كے دلائل وہ نصوص ہیں جن میں اس كی تصریح ہے كما فعال عباداللہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں، جیسے اللہ تعالی کا ارشادیہ 'و الله خلقہ کم و مَا تَعْمَلُون '' (الصافات: ٩٦) اس سے پہلے ب "أتعبُدون ما تُنجِتون "ليني كيا پُقرى بعان مورت جوتم في خودا بن اتھوں راش كرتيارى ب يست کے لائق ہوگئ؟ اور جواللہ تمہارااور تمہارے ہرایک عمل ومعمول کا نیز ان پھروں کا پیدا کرنے والا ہےاس سے کوئی سروکارندر ما، پیداتو ہر چیز کووہ کرے اور بندگی دوسروں کی ہو۔

"ما تعملون" بين دواحمال بين ايك تويدكه" ما" مصدريه وجيها كمام سيبويد في اس كواختياركياب، ال صورت میں کسی تمیر کومحذوف قرار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور 'ما تعملون کے عنی ہوں گے: عَمَلَکُم کینی الله تعالى نے تم كوپيدا كيا اور تمہارے اعمال كو\_

دوسرااحمال بيه بے كە ما "موصولە جوءاس صورت ميں تعملون ميں ضميرمفعول محذوف جو گى جو ماموصوله كى طرف لوٹے گی،اور ماتعملون ؛مَعْمُولکم کے معنی میں ہوگا، یعنی الله تعالی نے تم کو پیدا کیا اور ان تمام کا موں کو جن کوئم کرتے ہو (شرح القاصد:١٣٣١)

قوله: ويشمل الأفعال الخنياك الثكال كاجواب بجود ما" كوموصوله مان يروارد موتاب، الثكال بي ہے کہ ماموصولہ ہونے کی صورت میں "ما تعملون" جب معمولکم کے عنی میں ہوگا تواس معمول کامخلوق = إن الحاصل بالمصدر خفى عندهم، وإنما نوه بشأنه المعقوليون.

فإن قلت: ماحمل الجرجاني على جعل الحاصل بالمصدر -الذي هو أثر فعل الفاعل-مفعولا مطلقاً؟ قلت: نعم، والذي حمله عليه هوأن الحاصل بالمصدر قد يكون هيئة مبصرة، كحركة اليد، كما صرح بحر العلوم في-حاشية الملا جلال- فاذا جعلنا المعنى المصدري مفعولا مطلقاً وزيداً مثلًا مفعولا به، فماذا نسمي تلك الهيئة المشهو دة؟ فأدخله في المفعول المطلق لهذا التشويش. وبعبارة أحرى: إن الضرب إذا صدر من فاعل، فهناك ثالالة أمور: الضرب الذي هو فعله، أعنى به المعنى المصدري ، والثاني أثر هذا الضرب، الذي قام بالفاعل، أعنى هيئة النضرب، وهيئة تلك الحركة، والشك أنها غير المعنى المصدري، فانها تابعة، وأثر له، والثالث محل وقوع ذلك الفعل، فإذا كان الأول مفعولا مطلقاً، والثالث مفعولا به عندهم، حدث التردد في الثاني، ماذا نسميه، وماذا نقول فيه، فراوه اشبه بالمفعول المطلق، وأدرجوه تحته، وهذا الذي عرض لابن الحاجب حيث جعل السموات والأرض في قوله تعالى المذكور، مفعولا مطلقاً، وأما عند الجمهور فالحاصل بالمصدر داخل في . المفعول بد، فضرباً في قولنا: ضربت ضرباً؛مفعول مطلق عند هم إن قلنا: إنه مصدر، وإن أخذناه حاصلا بالمصدر فكذلك عند الجرجاني، وبالجملة اتفقوا على أن الحاصل بالمصدر ليس قسما ثالثاً، فهو إما داخل في المفعول المطلق، كما اختاره الجرجاني، أو في المفعول به، كما هو عند الجمهور. (فيض الباري: ٤/٤ ٢٥)

ہونا ثابت ہوگا؛ نہ کیمل کا، کیوں کیمل فعل کا نام ہے اور معمول مفعول کا اور فعل ومفعول میں مغامیت ظاہر ہے! كيول كفعل كسي كام كرن كوكهت بين اور مفعول محلن نعل كولين جس برتعل واقع بوليس آيت شريف كمعن يه ہوں مے کہ: اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کوجن کوتم بناتے ہو، جیسے: پھر کے بت وغیرہ ، اور اختلاف مل کے مخلوق ہونے میں ہے نہ کہ معمول کے۔

جواب کی تقریریہ ہے کہ جب ہم یامعز لہ کہتے ہیں کہ افعال عباد اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں یا بندوں کے ،تو افعال سے مرادان کے معنی مصدری نہیں ہوتے جن کوانقاع یا ایجاد سے تعبیر کیا جاتا ہے؛ کیوں کہ وہ تو اعتباراتِ عقلیہ میں سے ہیں جن کا خارج میں وجود ہیں ہوتا؛ بلکہ افعال ہے مرادوہ آثار دنتائج اوراحوال و کیفیات ہیں جوکسی فعل کے صادر ہونے کے وقت وجود میں آتی ہیں جن کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے،مثلاً: اعصاء بدن کی وہ حرکات وسکنات اورجسم کی وہ ہیئت اورشکل جن کا صدور نعل کے دفت ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن کو جائز، ناجائز، یا طاعت ومعصيت كانام دياجا تابـ

اورمعمول کااطلاق جس طرح محل فعل پر ہوتا ہے اس طرح ان آثار وسائج پر بھی ہوتا ہے جن سے بندوں کا فعلِ ایقاع وایجاد متعلق موتا ہے جن کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے، پس ما موصولہ ہونے کی صورت میں بھی" مات عملون "تمام معمولات كوعام موكاخواه ومحل فعل مول ياتعل كي فارونتائج \_اوراس \_ افعال عبادكا كلوق خدامونا ثابت موجائے گا(اخدادشرح متامد ١٣١٦)

قوله وللذهول عن هذه الح بعض في وما تعملون "مين اكمصدريهون پزورديا ہادرموصولہ ہونے کی فعی کی ہان کے خیال میں اس آیت سے استدلال اسی وقت ممکن ہے جب مامصدریہ وہ شارح رحمه اللدفر ماتے ہیں کہ بعض کا بی خیال اس نکتہ سے بے خبر ہونے کی ہنا پر ہے جوہم نے ذکر کیا کہ افعال سے مرادمعن مصدری نہیں بلکہ حاصل مصدر ہے اور معمول کالفظ اس کو بھی شامل ہے۔

وكقوله تعالى: "خَالِقُ كُلِّ شَئ" أَمِ ممكنٍ بدلالةِ العَقْلِ، وفِعل العبدِ شَيَّ، وكقوله تعالى:" أَفْمَنْ يَخْلُقُ كمن لا يَخْلُق" في مقام التمدُّح بالخالقِيَّة وكونِها مَناطالاستحقاقِ

العات التمدُّح: خودا بي تعريف كرنا، تعريف جا بهنا، مَن اطها: اسم ظرف لنكافي كا جكر، علت جس يركي عم كا

כונפגונוצ-

قوله: و کقوله تعالیٰ خالِق کل شی: یا فعال عباد کے قلوق خدا ہونے پردلالت کرنے والی دوسری آیت ہے، پوری آیت اس طرح ہے ذالے کھم الله رَبُّکم لا إلله الله عُو خَالِقُ کُلِّ شَیء (لا فعام:١٠١) اس ش اللہ یاک نے خودکو ہرمی کا خالق کہا ہے۔ اور می میں بندوں کا فعل بھی داخل ہے۔

شارح رحمداللد فی کی تغییر ممکن ہے کی تاکہ ذات ہاری تعالی اوراس کی صفات مخلوق ہونے ہے خارج ہوجا کیں ایکن اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ فی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ذات واجب تعالی اوراس کی صفات کو مجی شامل ہے ، پس جب اس کومکن کے ساتھ خاص کردیا تو یہ عام محص من البعض کے بیل سے ہوا۔ اور عام محص منہ البعض خلی ہوتا ہے ، لہذا اس سے اعتقادی مسئلہ پر استدلال درست نہ ہوگا۔

شارح رحماللہ نے بعد لالہ العقل کا اضافہ فرما کرائی اشکال کا از الدفر مایا ہے کہ یہاں پرقی ہے مکن مراد ہونے کی دلیل عقل ہے۔ اور جب عام کا خِتْص عقل ہو، تو وہ فنی نہیں ہوتا۔ اس کو بول بھی کہہ سکتے ہیں کہ بید عصام خصص منه البعض کے قبیل ہے ہیں لفظ اگر چہ عام ہے گر خصص منه البعض کے قبیل سے بہی لفظ اگر چہ عام ہے گر مخطم کی مراد خاص ہے ہیں اس میں فرات واجب اور اس کی صفات واخل ہی نہیں کے خصیص کی ضرورت ہواور اس کی دلیل عقل ہے لین میں بات خود بخو دیمجو میں آتی ہے کہ شکلم اس میں واخل نہیں ، جیسے کوئی کیے کہ اس گھر میں جو بھی ہے میں اس کو ماروں گا۔ تو اس سے ہر سننے والے کا ذہن بھی کے گا کہ خود شکلم اس میں واخل نہیں۔
میں اس کو ماروں گا۔ تو اس سے ہر سننے والے کا ذہن بھی کے گا کہ خود شکلم اس میں واخل نہیں۔
میں اس کو ماروں گا۔ تو اس سے ہر سننے والے کا ذہن بھی کے گا کہ خود شکلم اس میں واخل نہیں۔
میں میں واضل نہیں کے دو خود اور کی اس میں واخل نہیں کے گا کہ خود شکلم اس میں واخل نہیں۔
میں و کے قبوللہ تعالمی نے افکہ میں کے قبل کو قائم رکھنے والا ہے اور وہ چیزیں جو گھی کا ایک پر یا جو گھی کا ایک برابر کرنا اور شریک ظہر اناکس قدر کھلی ہوئی جافت ہے۔
ان کو معبود و نسمان نظم راکر خداوند قد وس کے برابر کرنا اور شریک ظہر اناکس قدر کھلی ہوئی جافت ہے۔
ان کو معبود و نسمان نظم راکر خداوند قد وس کے برابر کرنا اور شریک ظہر اناکس قدر کھلی ہوئی جافت ہے۔

اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے خالقیت کے ذریعہ اپنی تعریف وتوصیف کی ہے اوراس کو استحقاقِ عبادت کی علت قرار دے کرشرک کا ابطال اور مشرکین کی فدمت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وصب خالقیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ، لہذا بندوں کو اپنے افعال کا خالق کہنا کیے جے ہوگا؟

لاً يُسقال: فالقاللُ بكون العبدِ خالقا لأفعاله يكون من المشركينَ، دون المُوتِدين، لأنا للقول: الإشراكُ هو إلباتُ الشريكِ في الألوهيَّة بمعنى وجوب الوجودِ كما للمجوس، او بسمعنى استحقاقِ العبادةِ كما لِعبَدةِ الأصنام، والمعتزلة لا يُثبِتُون ذلك، بل لا يَجْعَلُونَ خالقية العبدِ كنحالِقيةِ الله تعالىٰ لإفتقاره إلى الأسبابِ والألاتِ التي هي بِحَلقِ اللهِ تعالىٰ، إلا أن العبدِ كنحالِقيةِ الله تعالىٰ لإفتقاره إلى الأسبابِ والألاتِ التي هي بِحَلقِ اللهِ تعالىٰ، إلا أن مشائنحَ ما وراءَ النهوِ قد بالغوا في تضليلهِ في هذه المسألة حتى قالوا: إنَّ المجوسَ اسعَدُ حالًا منهم حَبْثُ لَمْ يُثبِتُوا إلَّا شريكا واحداً، والمتزلة يُثبِتُون شُرَكاءَ لا تُحْصَى.

لغات : مَجُوْس : کواکب بعنی چا ندوسورج اور آگ کو پوجنے والاگروہ جس کاظہور تیسری صدی عیسوی میں ہوااور زو دشت جس کا فدہ ہی پیشوا ہے، ایک کو مجوی کہتے ہیں، بیفرقہ دو عقار مدیر عالم قدیم بالذات خدا وس کی ہستی کا قائل ہے، ایک خیروصلاح کا خدا، دوسرابدی، ضرراور فساد کا خدا، اول کا نام نوراور ثانی کاظلمت ہے (اہم الوساء، الا آن)

اوریہ بھی کہا گیاہے کہ اول کا نام پر داں اور دوسرے کا نام اُہر مُن ہے۔
سابق دلیل پراعتر اض: قبول لا یُسقال الخنیا کی شبہ کا جواب ہے، شبہ بیہ کہ اگر خالقیت کو استحقاق عبادت کی علت قرار دیا جائے تو اس سے ہر خالق کا مستحق عبادت ہونا لازم آئے گا، پس معتز لہ جو بندوں کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں عوقد بن میں سے ہونے کے بجائے مشرکین میں سے ہوجا کیں گے کیوں کہ ان کے قول سے بندوں کا مستحق عبادت ہونالازم آتا ہے۔

جواب : جواب کی وضاحت بیہ کے کمشرک اشراک سے اسم فاعل ہے اور اشراک کہتے ہیں اللہ کی الوہیت اور خدائی میں شریک افریت اللہ تعالیٰ کے خدائی میں شریک فرانے کے دومعنی ہیں: ایک بیر کہ: اللہ تعالیٰ کے جدائی میں شریک فرانے کے دومعنی ہیں: ایک بیر کہ: اللہ تعالیٰ کے جس طرح مجوس اللہ کے علاوہ ایک اور خدا کے قائل ہیں اور شراور بدی کا خالق ای کوقر اردیتے ہیں۔

اوردوسرے معنی یہ ہیں کہ واجب الوجود ہتی تو صرف اللہ تعالی ہی کو قرار دیا جائے کیکن عبادت کا ستختی اور بندگی کے اعتبار کے لائق کسی اور کو مانا جائے جیسا بت پرستوں کا خیال ہے۔ اور معنز لہان دونوں معنوں میں ہے کسی بھی معنی کے اعتبار سے بندوں کو خدا کی خدائی میں شریک نہیں تھم ہراتے بلکہ وہ تو بندوں کی خاتھیت کو بھی اللہ کی خاتھیت کے مثل نہیں کہتے ،
کیوں کہ بندہ اپنے افعال کی ایجاد میں ان اسباب و آلات کا مختاج ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی چیز کے مختاج نہیں ، لیکن مشائخ ماتر ید ہیہ نے اس مسئلہ میں معتز لہ کو گراہ قرار دینے میں مبالغہ کیا آتے ہیں اور اللہ تعالی کے میں اور دینے میں مبالغہ کیا

ال کا جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے بعض نے اس طرح کی تعبیر کواگر چرمنوع قرار دیا ہے کین رائح قول جواز کا ہے، کیوں کہ لفظ خیر بھی اقل صنورًا وَ اَحَفْ شَرُّا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: اَلوَّ مَذُ خَیْرَ

مِنَ الْعَمٰى (آ شوب فيم مون كاضرركم باند صين سے)و كفول الشاعر: "لكن قعل الحو خير مِن الأسو (آزادكائل قيد كرنے سے ابون واخف (زياده لمكا) --

اى طرح أسْعَدُ حَالًا كِمعَىٰ مِن 'أقَلُ مُكَابَرَةً وَأَذْنِي إِنْبَاتًا للِشَرِيْك "لِعِيْ عنادو كالفت اور

شريك وابت كرنے ميں محول معزلدے كم إي (١)

(١) قَالَ فِي اللّٰرِ المختار: وفي جامع الفصولين: لوقال: النصرانية خيرمن اليهودية أو المجوسية "كُفّر لإثباته المخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السنة أن المجوس اسعد حالة من المعتزلة لإثبات المجوس خالقين فقط (هما النور المسمّى يُزدان، والظّلمة المسمّاة أهْرَ مَن) وهؤلاء خالقا لا عدد له (حيث قالوا: إن الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية)، وفي رد المحتار: قوله: كَفّر الخقال في البحر: هذا يقتضي أنه لوقال: الكتابي خير من المحبوسي يكفر مع أنّ هذه العبارة وقعت في المحبط وغيره ، قلت: إن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر بذلك، ولعل وجهه أن لفظ "خير" قد يُراد به ماهو أقل ضرراً كما يقال في المثل: الرّعد خير من الأسر.

واحتجب المعتزلة: بأنا نُفَرِق بالضرورة بين حركة الماشى وبين حركة المرتعب الأولى بالمحيتاره دون الدانية، وبالله لوكان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف والمعدج واللم والشواب والعقاب، وهو ظاهر، والجواب: الدفلك إنما يَتَوَجَّهُ على الجبرية القائلينَ بِنَفَى الكسب والاختيارِ اصلاً، والما نحن فَنْشِتُه على ما نُحَقِقه إن شاء الله تعالى!

المفات او احقیق استدلال کیا ہے، جمت قائم کی ہے۔ مُر تَعِش ارعشہ الله ایک ایماری ہے جس سے باتھ وغیرہ فود بخو دکا پنتے ہیں ) لرزہ والا، کیکیا نے والا، قاعدہ: ضابطہ بخارت کی بنیاد، جَسویۃ: ایک اسلامی فرقہ جس کا خیال ہے کہ انسان سے جو بھی فعل صادر ہوتا ہے اس میں اس کوقد رت واختیار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے کرنے پرالیے ہی مجبور ہے جس طرح جمادات (بے جان چیزیں)۔ تسکیلیف: کس کوکسی کام کا تھم دینا، احکام شرع کا پابند کرنا، الکسب والا بحنیاد: عطف تغیری ہے۔

تشمیر ایک برکر الله نے اپنے مرحی پر چند طریقوں ہے استدلال کیا ہے ، ایک بیر کہ ماشی (چلنے والا) اور مرتقش (تفر تقرانے والا) کی حرکتوں میں ہم بدیمی طور ہے فرق کرتے ہیں کہ ماشی کی حرکت اس کے قصد واختیار ہے ہے اور مرتقش کی حرکت میں اس کے قصد واختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ، پس دونوں حرکتوں کا خالق اللہ تعالیٰ کوقر ار دینا کیسے تھے ہوگا؟

ای طرح ایک دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہوں اور بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہوں اور بندوں کا ان میں کوئی دخل نہ ہوتو ان کوا حکام شرع کا مکلف بنانا اور ان احکام کی بنجا آوری ، اورخلاف ورزی پرمدح وذم ، اور ثواب وعقاب کے تریب کی بنیاد ہی باطل ہوجائے گی۔

جواب بیہ کہ بید دونوں دلیلیں جربہ پر جحت ہیں جو بندوں سے کسب داختیار کی بالکلیہ فی کرتے ہیں اور اس کوشل'' جَساد لَا بعقل'' (بے جان چیزوں کی طرح) قرار دیتے ہیں، نہ کہ ہمارے اوپر، کیوں کہ ہم بندوں کیلئے کسب داختیار کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ فقریب اس کی تحقیق آئے گی، اور تکلیف اور ثواب وعقاب کا مدارای کسب داختیار پر ہے۔

= كتب أهل السنة النع ووجه الاستدراك أن تعبير علماء أهل السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية لأن فيه إثبات أسعديه المجوس وخيريتهم على المعتزلة، فالتحرير أن في المسألة تولين، وأنّ الذي عليه المُعَوَّل الجواز لوقوعه في كلامهم. (ردالخارات الدرالخارات المراكز الكاراتيل المراكز المراكز الكاراتيل المراكز المراكز الكاراتيل المراكز المراكز الكارتيل المراكم)

وقد يُتَمسَّك بانه لوكان خالقًا لأفعال العِبادِ لكان هو القائمَ والقاعدَ والأكلَ والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك، وهذا جَهلَّ عظيم لأن المتّصِف بالشي مَنْ قام به ذلك الشيء لا مَنْ اوْجَده، أولا يَرُوْنَ أَنَّ الله تعالى هو النَحالِقُ للسَّوادِ والبَيَاضِ وسائِرِ الصفات في الأجسام ولا يَتَّصِفُ بذلك، وربما يُتَمسَّك بقوله تعالى: "فتبارك اللهُ أَحْسَنُ النَحَالِقِيْنَ، وَإِذْتَخُلُقُ مِن الطَّيْنِ كَهَيْفَةِ الطَّيْرِ" والجوابُ: أنَّ النَحلق ههنا بمعنى التقدير.

معتزله کااستدلال: قسولسه وقعد یسمسك :معتزله کی طرف سے بھی بید لیل بھی پیش کی جاتی ہے کہا گر بندوں کے افعال اختیاریہ (قیام ،تعود ،اکل وشرب وغیرہ) کے خالق اللہ تعالیٰ ہوتے تو اللہ تعالی کوان افعال کے ساتھ متصف کرنا اور قائم ، قاعد ،اکل ،شارب وغیرہ کہنا تھے ہوتا؛ حالال کہ بیتے نہیں ہے۔

اس کے جواب میں شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیاستدلال جہل عظیم ہے، کیوں کہ اساءِ مشقہ قائم، قاعد وغیرہ کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ ماخذ اشتقاق قیام وقعود وغیرہ قائم ہو، نہ اس پر جوان کا موجد وخالق ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک اجسام کے اندر سیابی سفیدی اور دیگر صفات کے خالق ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کوان صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ان کے ساتھ وہ اجسام متصف ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ قائم ہوتی ہیں۔

دوسراً استدلال فوله: ورسما يتسمك الخ معزله بسااوقات ان آيات يجى استدلال كرتي بين جن من فلق كي نبت الله كالله أخسن المخالفين "(المونون ١٣٠) برى شان من فلق كي نبت الله وكل فرف كي من المعنول عن المعنول الله أخسن المخالفين "(المونون ١٣٠) برى شان والا من الله والا من الما مناعول من بره كرم الله والمنه بين المن المنافقول من بهتراور بره كرك كما كيا مهاس من المن بين المن بين الموروس بين المن بين المنافق من المطلق من المعلن كه في المنافقة المعلن بين المنافقة المعلن بين المنافقة المعلن بين المنافقة المعلن بنا وعلى المنافقة المعلن بنا وعلى المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة الم

جواب: جواب بیہ ہے کہ ان آینوں میں لفظ خلق تفذیر لیعنی شکل وصورت بنانے کے معنی میں ہے۔ اور بہلی آیت کا مطلب بیہ کے کھیل ور کیب کرکے بظاہر آ دی بھی بہت ی چیز بنالیتا ہے، کین اس کا بنا نامحض صوری اور ظاہری اعتبار سے ہے کہ دہ صرف ڈھانچے اور خاکہ تیار کرتا ہے، کین بہتر بنانے والا اور حقیق خالق اللہ ہے، کیوں کہ حقیقۃ زندگی عطا

کرناای کے ساتھ فاص ہے۔ اور وہی تمام اصول وفر وع جواہر واع راض اور اجسام وصفات کا حقیق فالق ہے۔

اک طرح دوسری آیت میں بھی محض شکل وصورت بنانے کو فلق سے تجیر کیا گیاہے، جیسے: حدیث میں تصویر بنانے والے کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا: '' آخیہ والم منا خول فلت من '' (بناری: ۱۲۸۲۱ میں مدے: ۵۸۰۲۱ باب العجارة فیما یکرہ لیسہ الح اس میں تصویر سازی کو فلق سے تجیر فر مایا، شایدای وجہ سے آیت شریفہ میں یول نہیں فر مایا: '' اِذْ قد خول فی مِن الطِینِ طَیْوا '' کہ آپ می پرندہ بنا، وہ خداکے تھے، بلکہ ' کھیئة المطیر '' کہ آپ می پرندہ بنا، وہ خداکے تھے، بلکہ ' کھیئة المطیر '' کہ آپ می پرندہ بنا، وہ خداکے تھے، اور اس کے بعد اس کا بچ کی پرندہ بنا، وہ خداکے تھے میں اللّٰہ (ایت: ۲۰۹) (فوائد عثم ان میں ہے وہ تا تھا جیسا کہ ال

خلاصہ یہ کہ خلق کے ایک معنی ابداع کے ہیں لینی بغیر نمونہ سابق اور بغیر کسی کی اقتداءاور پیروی کے کسی چیز کوعدم سے وجود بیس لا تا اس معنی کے اعتبار سے خلق ذات باری تعالی کی مخصوص صفت ہے، اور بھی بیصورت سازی اور ایک چیز کودوسری چیز کی شکل میں تبدیل کرنے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے خلق کی نبیت غیراللّٰد کی طرف بھی کردی جاتی ہے۔ (لاات الزآن)

(وهمى) أى أفعال العبادِ (كُلُها بإرادته ومشيئتِه) تعالىٰ وتقدسَ، وقد سَبَقَ أنَّهما عندنا عبدنا عبدنا عبدنا عن معنى واحد (وحكمه) لا يَبْعُدُ أَنْ يكونَ ذلك إشارةً إلى خِطابِ التكوينِ (وقضِيّتِه) أى قضائه وهو عبارة عن الفَعْل مع زيادةِ إحكام .

لا يقال: لو كانَ الكُفْرُ بقضاء الله تعالىٰ لَو جَبَ الرضَاءُ به، لِآنَ الرضاءَ بالقضاءِ واجبٌ، واللازمُ باطل لِأنَّ الرضاءَ بالكفرِ كفرٌ الأنا نقولُ: الْكُفُرُ مَقضِيٌ لا قَضاءٌ ، وَالرِّضاءُ إنما يجبُ بِاللهِ ضاءِ دون الْمَقْضِيّ (وتقديرِه) وهو تحديدُ كُلِّ محلوقٍ بِحَدِّه الذي يُوجَدُ مِنْ حُسُنٍ وَقُبْحٍ بِاللهِ صَاءَ دون الْمَقْضِيّ (وتقديرِه) وهو تحديدُ كُلِّ محلوقٍ بِحَدِّه الذي يُوجَدُ مِنْ حُسُنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْع وضَرَرٍ ، وما يَحْوِيهِ مِنْ زمَانِ أو مكانِ ، وما يَتَرَتَّبُ عليه من ثوابِ وعِقَابِ.

لعفات :بارادت ومشیئی :اراده اورمشیت دونول کمتن ایک بین جیسا کرسفی ۱۲۳۵ و ۱۳۳۸ پرگذر چکا، الت کوین: پیدا کرتا، عدم سے وجود بی لانا، قبیته: فیملہ، قضاء: فیملہ خداوندی، تقریر، نوشی تسمت، قضاء کا الت کوین: پیدا کرتا، عدم سے وجود بین لانا، قبیته: فیملہ قصاء: فیملہ خداوندی، تقریر الشی قولا أو کے اصل معن بین کسی بات کے متعلق آخری اور قطعی اراده یا فیملہ خواہ تو لا ہو یا فعال ، القضاء: إتمام الشی قولا أو فعلا (بیعنادی) اور شار حرم اللہ نے اس کی تغیر کی ہے: "الفعل مع زیادة إحکام "لیعن پختی اور مضبوطی کے ساتھ کوئی کام کرنا، تسقیدیو: کا کنات و مخلوقات سے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کے ساتھ کوئی کام کرنا، تسقیدیو: کا کنات و مخلوقات سے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کے ساتھ کوئی کام کرنا، تسقیدیو: کا کنات و مخلوقات سے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کے ساتھ کوئی کام کرنا، تسقیدیو: کا کنات و مخلوقات سے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کے متعلق اللہ تعالی کاازلی فیملہ، اشیاء کی خلیق سے پہلے مرحلوق کی سے کرنا متعلی کا دور شائل کا کارنا کی فیملہ کا کارنا کی فیملہ کی کارنا کی خلیق سے کی کارنا کی فیملہ کارنا کی فیملہ کارنا کوئی کارنا کی کارنا کی کارنا کی فیملہ کارنا کی فیملہ کارنا کی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کوئی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کی کارنا کی کوئی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کارنا کوئی کارنا کی کی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کی کی کارنا کی کوئیل کی کارنا کی کارنا کی کارنا کی کی کارنا کارنا کی کارنا کی کی کارنا کی کی کی کارنا کی کرنا کی کارنا کی کارنا کی کی کی کارنا کی کرنا کی کرنا کی کارنا کی کارنا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کرنا کی کارنا کی کرنا کی کارنا کی کی کرنا کی کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی ک

حسن وقع ، نفع وضرر، زبان ومكان اورنواب وعقاب وغيره كى تحديد ويين يحويد: جواس كوجمع كركى ياجواس پر مشتمل موكى، "مايحويد" اور من النج الذى كابيان مشتمل موكى، "مايحويد" اور من النج الذى كابيان عاور "من زمان النج" ما يحويه كا" اور "من ثواب و عقاب ""ما يترتب "كابيان بي

تشریح : ماتن کے قول کا حاصل میہ کہ بندوں کے تمام افعال خواہ از قبیل خیر ہوں یا از قبیل شر،خواہ طاعت

ہوں، خواہ معصیت اللہ کے اراد ہے و مشیع اوراس کی قضاء وقد راور تھم ہے وجود میں آتے ہیں۔

تھم سے کیام او؟ قلولہ و حکمہ: اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ کھی بعیر نہیں کہ بیخطابِ تکوین
کی طرف اشارہ ہو یعنی کس فی کے ایجاد کے وقت اللہ تعالی اس ہے جوفر ماتے ہیں "کُن" یعنی ہوجا تھم ہے بہی مراد
ہے، جیسا کہ ارشاد خداو ندی ہے: إذا قصلی أمرًا فَائِمَا يَقُولُ لَه کُنْ فيكون (المقره: ١١١) يعنی جب اللہ تعالی کی
کام کا پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کوفر مادیتے ہیں کہ وجا پس وہ ہوجا تا ہے، لیکن یہ بعض علیاء کی رائے ہے، اورا کشر
کے نزد یک حسفہ سفة محسن کہنا مراذبیں، بلکہ یہ کنا یہ ہم عبد ایجاد سے بایں طور کہ می کام کا ارادہ کیا اور وہ

ہوگیا،ارادے سے ایک سکنڈ کے لیے بھی مراد کا تخلف نہیں ہوسکتا، کیوں کہ نہ وہ ما ڈے کا محتاج ہے نہا سباب کا پابند۔ حضرت مولا ناشبیرا حمر عثانی رحمہ اللہ سور الحل کی جالیسویں آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

"ارادے کے بعدمراد کا نہا ہت مہولت اورسرعت کے ساتھ فورا واقع ہوجانا اور کسی مانع وعائق کا مزاحمت

ندرسکنا" یمی ہے فلاصه اس جمله کا" (فائده فی افل: ٣) اس صورت میں تھم کالفظ قضا وقدر کے معنی میں ہوگا۔
اعتراض: قبوله: لا يقل لو گان الكفر النح: اوپر ماتن رحمة الله نے جوبیفر مایا كه بندوں كا چھے
اور ثرے تمام افعال قضاءِ اللی سے وجود میں آتے ہیں اس میں چونكه کا فركا كفر بھی وافل ہے اس لئے اس پر بیہ
افكال ہوتا ہے كه اگر كفر قضاءِ اللی سے ہوتا تو اس پر داضی رہنا ضروری ہوتا، كيوں كه رضا بالقضاء واجب ہاور
لازم باطل ہے بعنی كفر پر داضی ہوتا جا تر نہيں؛ بلكه رضا، بالكفر بھی كفر ہے، پس تمام افعال عباد كا قضاء اللی سے ہوتا ہی ہوتا جہی باطل ہوگا۔

جواب : جواب کی تقریریہ کے کہ ایک ہے تضااور ایک ہے قطعی اور دونوں میں فرق ہے بایں طور کہ تضااللہ تعالی کا فعل اوراس کی صفت ہے اور مقطعی مفعول ہے، اور مخلوق کی صفت ہے اوران دونوں میں فرق ظاہر ہے، جبیا کہ التکوین یعایو المکون کے تحت میں گذر چکا ہے، اور گفر مقطعی ہے۔ کہ تضاع اور تضایر رضا واجب ہے نہ کہ مقطعی پر۔ بالفاظ دیگر کفر کی دویشیتیں ہیں: ایک تو یہ اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور دوسری یہ کہ بندے سے اس

کا صدور بندے کے قصد واضیار سے ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے کہ اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بُرا بھنا جائز نہیں ، اوراس حیثیت سے کہ باوجود منح کرنے کے بندہ اس کے ایجاد کا قصد کرتا ہے اورا ہے افتیار سے اس کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا جائز نہیں ، و بسف اوت الاعتبار یہ غیر الاحکام ، و لو لا الاعتبار ات لبطلتِ العکمة (صینیتوں کے اختلاف سے محم مختلف ہوجاتا ہے اور اگر حیثیتوں کا لحاظ نہ ہوتا تو محمت باطل ہوجاتی )۔

العکمة (صینیتوں کے اختلاف سے محم مختلف ہوجاتا ہے اور الاحتبار الرحیثیتوں کا لحاظ نہ ہوتا تو محمت باطل ہوجاتی )۔

ابیک شبہ: البتہ کی کو بیشہ ہوسکتا ہے کہ فعل عبد اور نعل خدا میں فرق کیوں ہے؟ کفر کا کسب اور اسپنے اختیار سے اس کے ساتھ متصف ہوتا جو بندے کا فعل ہے اگر بی تھے اور برا ہے تو کفر کا خاتی (پیدا کرنا) جو اللہ تعالی کا فعل ہے کو ل فتیج نہیں ہوسکتا ؟

جواب: حضرت عليم الامت تفانوي قدس مره فرمات بين كه:

دونعل عبداس کے فتیج ہے کہ اس میں مفاسد غالب ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حکمت واقعیہ صحیحہ نہیں ہوتی، برخلاف فلق کے، کہ اس میں ہزاروں مسلحیں اور حکمتیں ہوتی ہیں آگر چہ ان حکمتوں کامفصل علم سب کوئیں دیا گیا ہے اور اس کی ایک اجمالی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی با تفاق اہل عقل فقل حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے فالی نہیں ہوتا، اور کفر سے بندوں کو اس نے منع کیا ہے قو ضرور فعل عبد حکمت سے فالی ہوگا اس واسطے حکیم نے منع فالی نہیں ہوتا، اور کفر سے بندوں کو اس نے منع کیا ہے قو ضرور فعل عبد حکمت سے فالی ہوگا اس واسطے حکیم نے منع فرادیا اور خاتی کفر خود ان کا فعل ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اس فرق کے جان لینے سے بہت سے شہات براس انی دفع ہوجاتے ہیں' (یان الارآن ارد)

قوله: وتقديره النح:قَدَرَ قَدَرًا (وال كفته اورسكون كيماته اليكن فقر رائح من اور قدَّر تقديوا ك لفوى معنى بين: اندازه كرنا، فيصله كرنا، مقدار متعين كرنا، اورا صطلاح مين كائنات كي بار مين الله پاك في ازل مين جو فيصله فرمايا تقاا ورا پي علم از لي مين تمام موجودات كاجو فاكه اورنقشه تيار فرمايا تقااس كوقد ريا تقدير كهته بين، بس طرح آدمى كوئى مكان بنا تا ب تو پيلے ماہر انجيئر ساس كانقشه بنوا تا ب پيراس كے مطابق مكان تغير كرتا ب بلات بيداتى طرح الله تعالى في الله علم از لى مين عالم كالك نقشه جويز فرمايا تھا جس مين تمام كلوق سے متعلق جمله امورى تفصيل تقى اوراسى كے موافق ہر چيز وجود پرير بوتى ہے۔

قضااور قدر میں فرق بعض نے دونوں کوایک قرار دیا ہے اور بعض نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ قضانام ہے حکم کلی اجمالی از لی کا بینی اللہ پاک نے ازل میں تمام موجودات سے متعلق کلی اور اجمالی طور پر جو فیصلہ فر مایا تھاوہ قضاء ہے، اور اس حکم کلی کی تفصیل اور اس کے مطابق جزئیات کے وقوع کا فیصلہ کرنا قدر ہے۔ اور بعض نے اس کے برعکس کہاہے کہ: تدرحکم اجمالی کا نام ہے اور اس کے موافق ہالنفصیل تعلقی فیصلہ کردینے اور واقع کرنے کا نام تضاء ہے، قدر اساس اور بنیاد کے درجہ میں ہے اور تضاء بحز لیرھارت کے ہے۔ (الدرالمعفود ۲ مرہ ۲۸۸م مرقا قالفاتی: ۱۸۸۸) حضرت الاستاذ مولا نامفتی سعیدا حرصا حب مرفلہ العالی فیٹے الحدیث دارالعلوم دیو بند فرماتے ہیں:

تضاء وقدر در حقیقت ایک ہیں گربھی دونوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھم از کی تفدا ہے اوراس کا وقوع قدر ہے، کہی قضا قدر سے سابق ہے گر حضرت مولانا محد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کے نزدیک معاملہ برتکس ہے۔ تقدیر پلانگ (منصوب اور تجویز) کا نام ہے۔ اور تضا اس کے وقوع کا نام ہے، مثلاً: جب کوئی مکان بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو قدر ہے۔ پھراس نقشے کے مطابق مکان تیار کرتے ہیں، یہ موجود فی الخارج مکان بمزلہ تضا ہے۔ آگر ضابہ تضا کا باب آر ہا ہے اس ہے ہی بھی کوئر ت بھی میں آتا ہے کہ جو پھے واقع ہولیتی جب تقذیر کا ظہور ہوتو بندے کواس پر راضی رہنا چاہئے یہ بات دونوں میں فرق کی طرف اور تقذیر کے سابق اور تفضا کے لائق ہونے کی طرف مشیر ہے، گریہ کوئی اہم فرق نہیں، برائے نام فرق ہون اس لیے دونوں کوایک کہنا بھی درست ہے (تحذہ اللہ می شرح سنن التر بدی: ۱۵ می کوئی اہم فرق نہیں، برائے نام فرق ہون

وَالمقصودُ تعميمُ إرادة اللهِ تعالى وقدرته لِمَا مَرَّ مِنْ انَّ الكُلَّ بخلق الله تعالى، وهو يَسْتَدعى القدرة والإرادة لعدم الإكراهِ والإجبارِ، فإنْ قِيل: فيكون الكافرُ مجبورا في كفره والفاسقُ في فسقه فلا يصحُ تكليفُهما بالإيمان والطاعةِ، قلنا: إنَّه تعالى أرادَ منهما الكفرَ والفسقَ باختيارهما فلا جَبْرَ كَما أنَّه عَلِمَ منهما الكُفرَ والفِسْقَ بالاختيار، ولَمْ يَلْزَمْ تكليفُ المحالي.

الغات: يستدعى: تقاضا كرتاب، الإكراه والإجباد: مجبور كرنا، زبردى كرنا، جبر: مجبور كرنا-

قوله: والمقصود الخ يعنى ماتن كامقعد فدكوره بالاعبارت سے الله تعالی كے اراد سے اور قدرت كوعام كرنا كه بندے كاكوكى بھی فعل اس كے بغير وجود ميں نہيں آسكتا۔

اعتراض: فیان قیل النع: الله کاراد داورقدرت کوعام کرنے پریاعتراض ہوتاہے کہ جب بندہ کا ہر خیل الله تعالیٰ کے اراد دوروز پر بہوتاہے اوراراد و خداو ثدی کے خلاف کوئی بھی کام بندہ نہیں کرسکتا، تو کا فرائیے کفر میں اور فاسق اپنے فتق میں مجبور ہوگا اور اس کے خلاف کا صدوراس سے محال ہوگا، لہذا اس کو ایمان وطاعت کا مکلف بنانا میج نہ ہوگا۔

جواب: جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ فعل عبد کے ساتھ جو متعلق ہوتا ہے وہ خاص اس طور سے کہ بندہ باختیارخود

میں کا کرے کی اس سے بندہ کا اختیار بجائے مسلوب ومعدوم ہونے کے اور زیادہ ثابت ومؤ کد ہوجا تا ہے، جس طرح كافروفاس كے بارے ميں الله تعالى يہلے سے جانے تھے كہ وہ كفروشتى كرے كا اورعلم اللي ميں جو ہوتا ہے بندے سے اس کے خلاف کا صدور محال ہے، ورنہ علم الی کامتغیر ہونا لازم آئے گا جومحال ہے، اور اس کے باوجود کا فروفاس کو کفرونس میں مجبوراورا بیان وطاعت سے عاجز نہیں سمجھاجا تا۔ پس جس طرح علم البی ہے جبراؤ زم ہیں آتاای طرح ہم کہتے ہیں کہارادہ خداوندی بھی بندے سے اختیار کوسلب ہیں کرتا۔

والسمعتنزلةُ انكروا إرادةَ الله تعالىٰ للشُّرور والقبائحِ حتى قالوا: إنَّه أَرَادَ مِنَ الكافر والفاسقِ إيمانُه وطاعَتُه، لا كُفْرَه ومعصيتُه، زعمامنهم أنَّ إرادةَ القبيح قبيحة كخلقِه وإيجادِه ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسبُ القبيح والاتصاف به، فعندهم يكون أكثرُ ما يقع من أفعال العبادِ على خلاف إرادةِ الله تعالىٰ وهذا شنيع جدًا.

ترجمه و مطلب : اورمعز لدن ال بات كا الكاركيا بكرالله تعالى شروراور في چيزول كا بهى اراده فرمات ہیں ای بنا پروہ کہتے ہیں کہ کا فراور فاس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور طاعت ہی کا ارادہ فر مایا ہے؛ کیوں کہ ان کا خیال بیہ ہے کہ کری چیز کا ارادہ بھی کراہے، جس طرح وہ لوگ فتیع چیز کے خلق وا یجا د کو فتیع کہتے ہیں، اور ہم اس کو تسلیم الميل كرتے بلكه مارے نزديك فيع چيز كاكسب اوراس كساتھ متصف مونا يہنے ہے جوبندے كانعل ب،ندكھيے چیز کا ملتی ، اوراس کا اراده کرتا ، جوالله تعالی کافعل ہے۔

پس معتز لہ کے نزدیک زیادہ تر بندوں کے افعال ارادہ خداوندی کے خلاف واقع ہوتے ہیں ؟ کیوں کہ دنیا میں ایمان وطاعت کی برنسبت کفرومعصیت کا وقوع زیادہ ہے اورمعنز لہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے کفار وفساق ہے بھی كفرونسق كے بجائے ايمان اور طاعت بن كاارادہ فرمايا ہے مگروہ لوگ اللہ تعالیٰ كے ارادے كے برخلاف اپنے قصد واختیارے ففرونس کرتے ہیں۔

قوله: وهذا شنيع جداً : يعنى معزل كى يبات الله ياك كى شان من بهت بى يرى اور نامناسب بات ، كيول كراس سے الله پاك كابندول كے مقابلے ميں عاجز ومغلوب بونالازم آتا ہے۔ اگر دنيا كے معمولي حاكم و بادشاہ کے ساتھ سیمعاملہ ہوکہ اس کی سلطنت وحکومت میں زیادہ ترکام اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگیس ، تو وہ بھی اس كو برداشت نبيل كرسكتا، تو جواحكم الحاكمين اورتمام بادشامول كابادشاه بوه كب اوركيياس كوگوارا كرسكتا ب؟ تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيراً \_

## بهم الله الرحمن الرحيم في اور رسول ك

نی اوررسول باہم مترادف ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ اور فرق ہے تو کس نوعیت کا؟ اس میں علاء کرام کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ اس تحریر میں ان کا تفصیلی و تقیق جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ شروع میں اس تحریر کوشرح عقائد کی عبارت: وَ السوَّسُولُ إِنْسَانٌ بَعَفَهُ اللّهُ تعالَیٰ إِلَی الْمَحَلْقِ الْحُ (ص: ۱۷) کا حاشیہ بنانے کا ارادہ تھا، مگر طویل ہوجانے کی وجہ سے اس کو مستقل مضمون کی شکل دے کرآ خریس شامل کتاب کرویا گیا ہے، اللہ پاکے طلبہ کے لیے اس کو نافع بنائے۔ آئین۔

نبی اوررسول: رسول کے لغوی معنی ہیں: قاصد، فرستادہ (بھیجاہوا) پیغامبر (پیٹیبر)۔اورنبی (بروزن فعیل ) نبا سے مشتق ہے، نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو مہتم بالثان اور بالکل میچ وواقع کے مطابق ہو۔ ہرتم کی خبر کو نبائہیں کہتے۔

نبی کا لفظ یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہے یا اسم مفعول کے، پہلی صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو مہتم بالثان ہونے کے ساتھ بالکل میچے ہوتی ہیں۔اور دوسری صورت میں نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بذر بعدوتی ان کو غیب کی خبروں سے مطلع کیا جاتا ہے جن میں جھوٹ یا فلطی کا کوئی شائر نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہمزہ کو یا سے بدل کر اور یا کا یا میں ادغام کرکے نبی کہا جاتا ہے۔

قال الكمال بن ابى شريف رحمة الله عليه: وأما أصله لغة فلفظه بالهمز وبه قَراً نافع مِن النَبَا وهو الخبر فَعِيْل بمعنى اسم فاعل أى مُنبِيًّ عن الله، أو بمعنى اسم المفعول أى مُنبًا لاِن المَلك يُنبِعُه عن الله بالوحى، وبلاهمز وبه قَراً الجمهور وهو إمَّا مخفّف المهموز بقلب الهمزة واوا، ثم ينبِعُه عن الله بالوحى، وبلاهمز وبه قَراً الجمهور وهو إمَّا مخفّف المهموز بقلب الهمزة واوا، ثم إدغام المياء فيها، وإمّا من النّبوة أو النّباوة بفتح النون فيهما أى الارتفاع، فهو أيضا فعيل بمعنى اسم المفعول لأنّ النّبي مُرتفع الرتبة على غيره أو مرفوعها (المسامرة شرح المسايرة: ٩٧) وفي الكشاف: النبي: هو في اللغة: المُنبي مِن النّباء سُمّى به لإنبائه عن الله تعالى فهو وفي الكشاف: النبي: هو في اللغة: المُنبي مِن النّباء سُمّى به لإنبائه عن الله تعالى فهو

فعيل بمعنى فاعل مهموز اللام. قال سيبويه: ليس أحدٌ مِن العرب إلا ويقول: تنبّأ مُسِيلمةُ بسيلمة ألم بسيلمة الله مرة إلا انهم تركوا الهمزة في النّبي، كما تركوه في الذّريّة (أصلها ذُرِّيثَةً في خُفِّف

الهسمزة) وقيل مِن النَّبُوَة وهو الإرتفاع، سُمّى به لِعُلُوِّ شانه فهو فعيل بمعنى مفعول غير مهموز (١٩٥/٤)

في اوررسول بين أمسلخ منه كما ورسول بين كيانبت بالسير المناق الله تعالى بشريعة سواء أمير بتبليغها أم لا، وإليه الموسول إمّا مُسلخها أم لا مواليه الموسول إمّا مُسلخها أم لا مواليه و المناق المؤمّن واحتلفوا في وجه كونه أخصَّ، فقيل: إلان الرّسول منختص بالمامور بالتبليغ إلى النّعلق بخلاف النبي، وقيل: إلانه مُختصَّ بسنوولِ جبرئيل عليه السلام بالوحي. وقيل: الأنه مختص بشريعة خاصة بمعنى أنّه ليس ماموراً بمتابّعة شريعة من قبله. وقيل: الأنه مُختصَّ بكتابٍ. وقال بعضهم: إن الرسول أعمَّ، وفسَّره بالله المرسول إلسان أو مَلكَ مَهْ عوت، بخلاف النبي، فإنه مختص بالإنسان (كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/٥٥٧)

وقال السيد محمود الآلوسى رحمه الله: واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل: الرسول ذكر حُرِّ بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والنبى يَعُمَّه، وَمَن بعثه لتقرير شرع مسابق كانبهاء بنى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام، وقيل: الرسول ذكر حُرِّ بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه كاسماعيل عليه السلام، إذ بعث لِجُرهُم أولاً والنبى يَعُمَّه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك، وقيل: الرسول ذكر حُر له تبليغ في الجملة وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق، والنبى من أوحى إليه ولم يُؤمر بتبليغ أصلاً أو أعم منه ومن الرسول، وقيل: الرسول من الأنبياء مَن جَمَعَ أو كناب له ولا نسخ، وقيل: الرسول من الأنبياء مَن جَمَعَ أو نَسْخُ في الجملة، والنبي عير الرسول من لا كتاب له، وقيل: الرسول من يأتيه المَلكُ عليه أو نَسْخُ في الجملة، والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غيرُ، قاله الإمام الرازى رحمه الله (روح المعانى: ٢٥ مورة الحج: ٢٥)

آ کے ان اقوال کی تفصیل بیان کی جاتی ہے:

(۱)-ایک قول بیے کردونوں مساوی ہیں، ہررسول نی ہاور ہرنی رسول، لافسوق بیسنهما الا بسخسب المفهوم اللغوى، شرح عقائد كمصنف علامة فتازاني رحمة الله عليه اور ماتن امام سفى رحمة الله عليه كي رائع بهي ہے؛ کیوں کہ ماتن نے خبر صادق کوخبر رسول اور خبر متواتر میں منحصر قرار دیا ہے، اگر نبی اور رسول میں تساوی ندہوتو حقر بچے ندہوگااور خبر صادق کی تبسری متم خبر نبی ہوگی -

اس طرح شارح (علامة تنتازانی رحمة الله عليه) في رسول كى جوتعريف كى ب: إنسان بَعَث الله الخبير مطلق ہے جونی پرجمی صارق آتی ہے اور دونوں میں فرق کے قول کومیغد جمہول وقد پُشتو ط ان سے بیان کیا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہشار کے کے نزد کی دونوں میں فرق کی بات مرجوح ہے۔

اس کے علاوہ شرح المقاصد میں شارح رحمة الله علیہ نے دونوں کے ایک ہونے کی تصریح فر مائی ہے، قال: السمسحت الأول: النبي: إنسان بعثه الله لِتُبليغ ما أوحِيّ إليه وكذا الرسول، وقد يُخصّ بمن له شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي (شرح المقاصد: ١٧٣/٢)

امام ابن البمام رحمة الله عليه في المسايره مين الى تحققين كامسلك قرارد يا ب، فرمات بين وأما على ما ذكره السُحَقِقُون في معنى النبي والرسول: مِنْ أَنَّ النَّبِيِّ إنسانٌ بعثه الله لِتَبْلِيغِ مَا أُوحِيَ إليه وكذا الرسولُ؛ فلا فرق بينهما بل هما بمعنى، وقد يُنحَصّ بِمَنْ له شريعة و كتابٌ أنزِلَ عليه، أو امِرَ بالعمل به، أوله نَسْخٌ لِبُعْضِ شريعة متقدّمة على بعثته (المسايرة مع المسامره: ٩٦)

لين إيت شريفه: وَمَا أَدْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلا نَبِيّ الْحُ (الْحُ:٥٢) عن النّول كارّويد موتی ہے، کیوں کہ عطف مغامرت برولالت کرتا ہے، اور احداد السمنساوينن کی فنی دوسرے متساوی کی فنی کومتلزم ہوتی ہے، پس اگر دونوں میں تساوی (برابری) مانی جائے تو ''مین رمسولو'' کے بعد''ولا نبی '' کہنے کی ضرورت

اسی طرح ان روایات ہے بھی اس کی تر دید ہوتی ہے جن میں نبیوں کی تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزار اور رسولوں كى تين سوچھ بيان كى تئى ہے، قال ابوذر رضى الله عنه قلت: يارسول الله صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدّة الأنبياء؟ قال مِائّة الفي وأربعة وعشرون الفاء الرُّسُل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر وفي رواية: بضعة عشر (رواه احمد، مشكوة: ١١/٢)

وقال العلامة السيد محمود الآلوسى رحمة الله عليه أخرج ذلك كما قال السيوطى رحمة الله عليه—أحمد وابن راهويه من مسنديهمامن حديث أبى أمامة، وأخرجه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم فى مستدركه من حديث أبى ذرّ، وزعم ابن الجوزى أنه موضوع وليس كذلك، نعم! قيل: فى سنده ضعف جبربالمتابعة، وجاء فى رواية: الرُسُل: ثلاث مائة وثلاثة عشر (روح المعانى: ١٧/ ٢٥٦ سورة الحج: ٥٢)

(۲)-دوسراقول یہ ہے کہ دونوں میں تاین ہے، رسول وہ ہے جونی شریعت لے کرآئے۔اور نی وہ ہے جونی شریعت لے کرنہ آئے۔ بیقول بھی صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں تضریح ہے کہ دوہ رسول اور نبی دونوں تھے۔ إنّه کان صادق الوَغدِ و کان رسو لا نبیا (مریم:۵۳) اس طرح حضرت موی علی نینا وعلیہ الصاو قوالسلام کے ق میں واردہ وائے و اف کی السکت اب مُوسلی إنّه کان منحلصا و کان رسو لا نبیا (مریم:۵)

(۳)-تیسرا قول بیہ ہے کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اکثر علماء کی بھی رائے ہے، لیکن پھر بعض تو اس کے قائل ہیں کہ رسول عام ہے اور نبی خاص؛ کیوں کہ رسول انسان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ۔اور نبی صرف انسان ہوتا ہے۔اور جمہور کا قول بیہ ہے کہ رسول نبی سے اخص ہے، ہر رسول نبی ہے، گر ہر نبی رسول نہیں۔

"قال المحقق ابنُ أمير الحاج في التقرير: والأصح أنها (أى الرسالة) غير مرادفة للنُّبُوَّة وبَيْنَهما فروق شهيرة، فلا جَرَمَ أن قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كُلَّ رسولٍ نبي من غير عكس، وهو أقرب (أى الأصح) مِنْ نَقُل غيره الإجماع عليه لِنَقُلِ غير واحدٍ الخلاف فيه (فتح الملهم: ١٩٩٨)

اس صورت میں نبی اور رسول کی شرعی تعریف کیا ہوگی؟ اس میں سخت اختلاف ہے، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی قدس سرہ ایسے فوائد موضح القرآن میں فرماتے ہیں :

ودجس کواللد تعالی کی طرف سے دی آئے وہ نی ہے۔ اور ان میں جو خاص ہیں: امت رکھتے ہیں یا کتاب،

وورسول ہل"۔

(۲) - قاضی بینادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 'رسول وہ ہے جس کواللہ تعالی نے شریعت جدیدہ دے کر بھیجا ہو، تا کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ اور نبی عام ہے خواہ اس کوئی شریعت دے کر بھیجا کیا ہو یا شرع سابق کو برقر ارر کھنے کے لیے بھیجا کیا ہو، جیسے

= وه انبياء بنى اسرائيل جوصرت موى وعيسى على مينا وعليها الصلاة والسلام كدرميان بوئ بين، اك بنايراً مخضور صلى الله عليه وسلم في اسرائيل بوصل بنايراً مخضور صلى الله عليه وسلم في اسرائيل معتبر (المقاصد الحسنة: ٣٩٣) وسيأتى بنسي إسرائيل عن قريب.
ترديد هذا القول عن قريب.

(٣)-اور بقول بعض رسول وہ ہے جو مجز واور كتاب دونوں كا جامع ہو۔اور جو صرف نى ہورسول ندہو، وہ وہ ہے جس كے پاس كتاب ندہو، شارح مشكوة علامہ طبى اور ملاعلى قارى حمم الله نے يفرق كشاف سے قل كيا ہے السر سول: مَسن جسمع إلى السمع جزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول: مَن لم ينزل عليه كتاب وإنما أمِر أن يدعو إلى شريعة مَن قبله. (شرح الطبى: ١٠ ١٣٣٥، مرقاة المفاتح: ٩ ١٣٥٤، قبيل كتاب الفصائل)

واعترض عليه بما روى من أن الكتب مِائة وأربعة عشر فَكِبَارُها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والمباقية تُسَمَّى بالصُحُف فَعَلَى آدم عليه السلام عشر صحائف، وعلى شيث عليه السلام خمسون، وعلى إدريس عليه السلام ثلاث مِائة وعلى إبراهيم عليه السلام عشر، وروى أن الرُسُل ثلاث مِائة وثلاثة عشر (النبراس: ٥٥) وقال العلامة التفتازاني: واعترض بما ورد في الحديث من زيارة عَدَدَ الرُسُل على عدد الكتب فقيل: هو مَن له كتاب أو نَسْخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، والنبي قد يَخُلُو عَن ذلك كيُوشَع عليه السلام (شرح المقاصد: ١٧٣/٢)

(۳)-اوربیض کے زدیک رسول وہ ہے جس کے پاس فرشتہ حالت بیداری میں وی لے کرآئے۔اور نبی اس کے علاوہ اس کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف صرف خواب میں وی کی جائے ، یہ قول امام رازی کا ہے (کسما مسر عن المروح) وقال صاحب الروح رحمہ الله: وهدا أغرب الأقوال ويقتضى أن بعض الأنبياء عليهم السلام لم يُوحَ إليه إلا مناماً وهو بعيد، ومثله لا يُقال بالزای (روح المعانى: ٢٥٦/١٧)

(۵)-اورملاعلی قاری رحمه الله الفقه الأ کبری شرح مین فرماتے ہیں:

زیاده مشهورفرق جوان دونوں میں منقول ہے، یہ ہے کہ نمی رسول سے عام ہے، کیوں کدرسول وہ ہے جوتبلیغ پر مامور ہو۔ اور نمی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جائے خواہ وہ تبلیغ پر مامور ہویا نہ ہو (لغات القرآن:۳۳/۳)و کے فدا فسی السمسر قسادة: والمشهود فی الفرق بینهما أن الرسول من أُمِرَ بالتبلیغ، والنہی أعَمَّ (مرقاة المفاتیح: ۱۹۲۹)

الم ابن البمام رحمة الله عليه في السايره على ال فرق و بعض الل ظامر اور اصحاب حديث كى طرف منوب كيا به وفي و خالف بعض أهل المطواهر و الحديث في اشتراط الذكورة حتى حكموا بنبوة مريم عليها السلام، وفي كلامهم ما يُشعِر بأنّ الفرق بين الرسول والنبى بالدعوة وعدمها، فالنبى على هذا إنسان أو حى إليه بشرع سواء أمِر بتبليفِه والدعوة إليه أم لا، فإن أمر بذلك فهو نبى رسول، وإلا فهو نبى غير رسول (المسايرة مع المسامرة: ٩٦)

تیخ اکبرمی الدین ابن عربی رحمة الله علیه المتوفی ۱۳۸ هفتو حات مکیه میں ای کے قائل ہیں ،علامہ شبیراحمہ عثانی قدس سره فرماتے ہیں: شخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت ورسالت میں فرق ہے، نبی صرف وی آنے سے ہوجا تاہے، وه وحي اس كى ذات تك محدود ہوتى ہے اور جب تبليغ كا تقم ہوا تو دہ رسول ہو گيا، فتو حات ميں لکھتے ہيں كہ: إقسار أ صرف آپ صلی الله علیہ وسلم کے لیے محدود تھا، پھروی رکی رہی اور جب زمانہ فترت وی ختم ہو گیا (جو تین سال یا و حالى سال يا چه ماه ٢٠) تو عم موا: "يا يُها السمد يَّرُ قُه فَانْدِرْ" اب خطاب بكر الله كرواورورا و اسعم سے آب رسول ہو گئے اور رسالت میں دعوت ہوتی ہے (فعنل الباری: ارد)

علامه جلال الدين كلى رحمه الله في تفيير جلالين مين الى كوافتياركيا ب: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ) هو نبى أمِرَ بالتبليغ (وَلَا نَبِيّ) أي لم يُومَرْ بِالتّبليغ (طالين ١٠٢٨٠ ع: ٥٢)

اورعلامه ابوالفضل سيرمحمود آلوى رحمة الله عليه (متوفى معراه) نے بھى روح المعانى ميں يہى فرق ذكر فرمايا -: وأنت تعلم أنّ المشهور أنّ النبيّ في عرف الشّرع أعم مِن الرسول، فإنّه مَنْ أوْحِيَ إليه سواء أُمِرَ بالتبليغ أم لا، والرسول مَنْ أوْحِيَ إليه وأمِرَ بالتبليغ (روح المعاني: ٢٥٦/١٧)

عاده: ال قول كى ترد بداحقر كى نظر سے كہيں نہيں گذرى\_

(٢)-اورعلامهابن تيمية ماتے ہيں: ني وہ ہے جولوگول كوالي باتنس بتائے جواللہ نے اس كو بتائى ہيں، پھراگراس کی بعثت مخالفین ومنکرین ( کفار ) کی طرف ہوئی ہوتا کہ وہ ان کواللہ تعالیٰ کا پیغام پہو نیجائے ،تو وہ رسول ہے۔اور اگروہ پہلی ہی شریعت پرعامل ہے اور کسی کی طرف اس کو بھیجائیں گیا، تووہ نبی ہے، رسول نہیں ، خلاصہ بیک ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس کی بعثت صرف موافقین (مسلمانوں) کے لیے ہو، اوررسول وہ نبی ہے جس کو کفار کی طرف مبعوث كيا كيابو، قال المحافظ ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوَّات: فالنبئ هو الذي يُنبئه الله وهو يُنبئ بما أنبا إلله به، فإن أرسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله لِيُبلِّعه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأمّا إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسَل هو إلى أحديبلغه عن الله رسالة فهو نبى وليس برسول (فتح الملهم: ١/٠٠٣)

ليكن حضرت الاستاذ بحرالعلوم حضرت مولانا نعمت الله صاحب دامت فيضهم محدث وارالعلوم ويوبند فرماتي بي كد:

علامدابن تیمیدر حمداللد کی رائے درست ہیں ہے، کیوں کہ حدیث ابوذر میں حضرت آ دم علیدالسلام کورسول كها كياب، اور حضرت آدم عليه السلام اين اولا دكي طرف مبعوث بين ، اس زمانه مين كفر كاظهور وشيوع تبين تقاءعن أبي ذر رضي الله عنه قلت: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! أرايت آدم أنبيا كان؟ قال نعم! كَانَ نَبِياً رسولًا كَلُّمه الله قُبُلا النع، أخوجه الطبراني (يغمة المُنعِم: ١١) مفسرابن كثير رحم الله في كان نبياً وسولًا كلُّمه الله في المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافق المناف اس مديث كوما فظ الوبكر بن مردوبيت الله الفاظ كساته آيت كريم "وقل سائة أنت وزوجك الجنَّة "كِتْتُ الْمُ ماياب (ديكمي تفيرابن كثير:١٨٥)

تعنبيه: حضرت أدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كرسول مونے كمزيد دلائل وشوابر آكے أرب بيل-(۷) سیخ امحد ثین حضرت مولا ناعبدالجبارصاحب اعظمی قدس سره خلیفه دمجاز حضرت بیخ الحدیث مولا نامحمه زکریا صاحب نور اللهم قده تحريفر ماتے ہيں:

دومشہورتو بہے کہ رسول اس پیفیر کو کہتے ہیں جس کوئی کتاب اورنی شریعت دی گئی ہو۔ اور نبی ہر پیغیبر کو کہتے ہیں جا ہےا سے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ بہلی شریعت اور کسی رسول کے تبع ہوں، لیکن اس تعریف پراشکال وارد ہوگا کہ بیتعریف جامع مانع نہیں۔رسول کی تعریف جامع نہیں اور نبی کی تعریف مانع نہیں،اس لیے کہ بہت سے پینجبرایسے ہیں جن کوجدید کتاب وشریعت نہیں دی گئی لیکن قر آن عزیز میں ان کورسول فرمايا كميا مثلاً: حضرت المعيل عليه السلام كمتعلق ارشادر باني ب: "وَكَانَ رَسُولًا نَبيًّا" والال كمان كوكن في کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی جدید شریعت نہیں عطاکی تنی، بلکہ ملب ابرامیمی ہی کی انتاع وہلنے کرتے رہے، حضرت ابراہیم علیہالسلام کے محیفوں کی ہی اشاعت فرمائے رہے ، پس تعریف سابق کی بنایروہ نبی ہوئے ، حالال کر آن مجیدان کی رسالت کاشامدہ البدانی کی تعریف مانع شہوئی۔اوررسول کی تعریف سابق جامع نہ ہوئی ،اس کیے کہ حضرت استعيل اورحضرت يوسف عليهاالسلام وغيره اس مين شامل شهوسة

عافظ ابن قیم رحمة الله علیه نے کتاب النوات میں اس پرنہایت تفصیل سے کلام کیا ہے جس کا حاصل سے بكرسول اور ني بين فرق بجيها كُه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَ لَانْبِي " معلوم بوتا ب-اسطرح مديث شفاعت مين حضرت أوح عليه السلام كوأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض كهاكيا

ہے ( بخاری: رقم الحدیث: ۲۹۱۱، مسلم: ۳۲۲،۴۷۷) حالال کہ ان سے پہلے حضرت آ دم، حضرت شیث ،حضرت ادریس علیهم السلام وغيرجم انبياء تنف اورحضرت ابن عباس رضى الله عنه عدمنقول ب كدمعفرت آدم اور حضرت نوح عليها السلام كے درمیان دس قرنیس كزرى ہیں ۔ اور بيتمام اسلام پرتيس ۔ اور ان بیں انبياء بھى آئے ، جواوكوں كى اصلاح وتربیت کرتے رہے، خدا کی طرف سے ان پروی بھی آتی تھی کہوہ کیا کریں۔اورا بی اپنی امتوں کوکیا کیا سکھا کیں، لیکن وہ سب قو میں مومن تھیں۔اس لیےان کی اصلاح وتربیت کے لیے جومبعوث ہوئے ان کورسول نہیں کہا گیا۔ نیز حسب تقریح حفرت شاہ عبدالعزیز رحمة الله علیه حفرت ادریس علیدالسلام اوران کے صاحبز ادوں کے وصال ووفات کے بعد قابیل کی چھٹی پشت میں شیطان کے ورغلانے سے کفر کی ابتداء ہوئی۔اورسب سے پہلے تیقیبر جو کفر کومٹانے کے لیے مبعوث ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور بخاری شریف وغیرہ کی مشہور حدیث شفاعت میں ان کواول رسول کہا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ جو پیغیبر کسی کا فرقوم کی ہدایت وانذار کے لیے مبعوث مول وه رسول بين؛ الى طرح علامه ابن قيم رحمة الشعليه في تحريفر مايا بهكه: "كيسسَ مِن منسوطِ الوَّمسول ان يَّاتِيَ بشريعةٍ جديدةٍ؛ فإنّ يوسفَ كان رَسُولًا وكان على مِلَّةِ إبراهيم"

خلاصہ بیہ ہے کہرسول و نبی میں فرق ہے۔اوررسول کے لیےنی کتاب وشریعت کا ہونا ضروری ہیں،لہذا رسول کی تعریف میں ایک قید کے اضافہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغیبر مخلوق کی ہدایت ورہبری اوراصلاح کے لیے بھیجے جائیں اگر انہیں نیادین وشریعت یانی کمابعطا کی تی ہویا کسی کا فرقوم کی اصلاح وہدایت کے لیے مبعوث ہوں تو وہ رسول ہیں ورنہ نبی ۔اب ریتحریف جامع و مانع ہوئی۔ بے شک حضرت استعیل علیہ السلام ملت وابرا ہیمی کی اتباع وہلیج کرتے رہے۔ان کو کتاب ہیں عنایت ہوئی ،صحف وابراہیم ہی کی وہ اشاعت کرتے رہے، کیکن قبیلہ مجرہم کا فرتھا ان کی تبلیغ وارشاد پر مامور تھے۔اس طرح حضرت پوسف علیدالسلام ملب ابراہی كفيع منه اليكن مصركى كافرقوم كى جانب مبعوث منه اس ليه ده رسول موئ (امدادالبارى:٢٠٠٧)

حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی رحمة الله علیه نے اس تعریف کو جامع مانع قرار دیا ہے؛ لیکن بہ تعریف اس پر بنی ہے کہ اول رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور ان سے پہلے جوانبیاء کرام گذرے ہیں، جیسے حفرت آدم، حفرت شیث، حفرت ادریس ملیم السلام وه سب صرف نی تھے، نہ کدرسول، حالال کہ واقعہال کے خلاف ہے،جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر بچکے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام رسول ہیں اور ان کا رسول ہونا قوی دلائل

ے ٹابت ہے۔

حضرت مولا تامحدادريس كا ندهلوى رحمة الله عليه، حافظ ابن تيميدرهمة الله عليه كى - جوحضرت آدم عليه السلام كورسول تيس مائة - ترويدكرت بوع تحريفر مات بن فلت : الصحيح أن أبانا وسيدنا آدم عليه البصيلوة والسلام كان نبياً ورسولًا مُكَلِّمًا فهو أول رسول على الإطلاق، وأول خليفة الله في أرضه، ولكن كان رسولًا وخليفة إلى وَلده، فأولادُهم كانوا أمنه وهم كانوا رَعِيَّته تقدَّمَتْ نبوّتُه ورمسالته وخلافته على وجود الأمة والرعيَّة وكيف؟ وقد جَعَلَه الله مبدأ العالم وأباالبشر، خلقه الله عزُّوجل بيده وسَوَّاه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في ارضه وأسجَد له ملاتكته وعَلَّمَه اسماءً كُلُّها وفيضَّله على ملكوت السموات والأرض، فلا شك في نبوته ولا في رسالته، ويشهد لما قلنا ما أخرج الطبراني وابو الشيخ في العظمة وابنُ مَرْدَويه عن أبي ذر قال قلتُ:يا رسول الله! أرأيت آدَمَ أنبياً كان؟ قال نعم! كان نبياً رسولا كلمه الله قُبلا قال له: يا آدم اسْكُنْ أنت وزوجك الجنة (كذافي النر المندور: ١/١٥ وشرح العقيدة السفارينية: ٢٥٢/٢) وقد جاء ت روايات عمديدة في هذا المعنى اخرجهاالسيوطي في تفسيره (وكذا الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره: ١/٥٨٥سورة النساء الآية: ٢٦٤) فليراجع إليه (التعليق الصبيح: ٧/٤)

دوسرى جكةر مات بين:

قوله عليه السلام: "نعم! نبي مكلم"أى لم يكن آدم عليه السلام نبيا فقط: بل كان مُكلُّمُ الزلتُ عليه الصحُفُ فيكون نبياً مرسلا، فقوله: مكلَّم صفة مخصِّصة ويُناسِبُه قوله بعده: كم المُرسَلون؟ كذا في اللمعات: وقال العارف الشعراني قدس الله سره: رأيت في مسند الإمام مسندا مرفوعا: كان آدمُ عليه الصلوة والسلام رسولا مكرماً (كذا في اليواقيت والجواهر في المبحث الثالث والثنتين: ٢٨/٢)

وقال العلامة ابن الجوزيّ: رَوَى أبو ذر رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله! كم الأنبياء؟ قال: مائة ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاً، قلتُ: يارسول الله! كم المرسل من ذلك؟ قال: المن مائة وثلثة عشر جماغفيرا، قلتُ: من كان أوَّلَهم؟ قال: آدم صلى الله عليه وسلم ، قلت: انبى مُرْسل؟ قبال: نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، الحديث، كذافي التلقيح، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه كما في شرح العقيدة السفارينية: ٢٥٢،٢٨)

فَطَهَر أن سيدنا آدم عليه السلام كان نبيًا ورسولًا مكلما، لا نبيا فقط كم زعم البعض (التعليق الصبيح: ٧/٧٤)

اورعلامه بدرالدين عيني رحمة الله علية حريفر مات بين:

قوله تعالىٰ: "إنا أو حَيْنًا إليك كما أو حينا إلى نوح" (النساء: ١٦٣) فإن قُلْتَ لِمَ خَصَّصَ نوحًا عليه السلام به الذكر ولَمْ يذكر آدم عليه السلام مع أنه أول الأنبياء المرسلين؟ قلت: إنّ نوحا عليه السلام هو الأب الثاني وجميع أهل الأرض من أو لاد نوح الثلاثة: سام، وحام، ويافث (عمدة القارى: ١٠/١)

وقال القاضى عياض: رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم عليه السلام ليس برسول وحديث ابى ذر الطويل (نقله ابن كثير والسيوطى فى تفسيرهما فى تفسير قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الخ)ينص على أن آدم وإدريس عليهما السلام رسولان (شرح مسلم: ١٠٨٠١)

اور حدیثِ شفاعت میں حضرت نوح علیہ السلام کو جواول رسول کہا گیاہے، تو شارعین حدیث نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں۔ اور اس سے حضرت آ دم علیہ السلام وغیرہ کی رسالت پر جواشکال ہوتا ہے اس کا انہوں نے تشفی بخش جواب دیاہے، حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

قوله: "التو نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى الارض" وقد استثقلت هذه الأولية بأن آدم نبى مرسل وكدا شيث وإدريس عليهم السلام وهم قبل نوح عليه السلام، ومحصل الأجوبة عن الإشكال المذكور: أن الأولية مقيدة بقوله: "إلى أهل الأرض" لأن آدم ومن ذكر معمه (عليهم السلام) لم يُرسلوا إلى أهل الأرض، أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومُه، أو الشلالة كانوا أنبياء ولم يكونوا رُسُلا، وإليه جنح ابن بطال في حق آدم، وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث أبى ذر فإنه كالصريح في أنه كان مرسلا، وفيه التصريح بإنزال المصحف على شيث وهومن علامات الإرسال، وأماإدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في بنى

إسرائيل وهوإلياس. ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بَنِيه وهم موجّدون لِيعلَمهم شريعته، ونوح عليه السلام كانت رسالته إلى قوم كفّار يَدْعوهم إلى التوحيد (ننح البارى: ١٩٣/١١ كتاب الرفاف) اورحضرت مولانا محمد ادريس كا تدهلوى رحمة الله عليه كلهة بين:

وقال العلامة شهاب في شرح الشفاء: أنّ آدم عليه الصلوة والسلام كان نبيًا رسولاً، ولكنه أرسل لِبَنِيه ولم يَظهر الكفر في حياته قوة واثارا فكان كالعظيم الضابط لاهله وقومه فلذا لم يكن كغيره من الوسل عليهم السلام، وإدريس عليه السلام تَنبًأ في زمنه، وشيث عليه السلام كان وصيه إلى أن بَعَثَ الله نوحاً فاظهر الناس الكفر ومخالفة دعوته حتى احتاج إلى السلام كان وصيه إلى أن بَعَثَ الله نوحاً فاظهر الناس الكفر ومخالفة دعوته حتى احتاج إلى إلى المن يكن كذلك التعليق الصيح: ١٩ ٧٤٢)

وقال القاضى عياض قيل: إنّ إدريس عليه السلام هو إلياس وهو نبى من بَنى اسرائيل فيكون متأخرا عن نوح عليه السلام، فيصح أن نوحاً أول نبى مبعوث مع كون إدريس نبياً مرسلا، وأما آدم وشيث عليهما السلام فَهُمَا وإنْ كان رسولَين إلا أن آدم عليه السلام أرسل إلى بَنيه ولم يكونوا كُفّارا، بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله، وشيثاً عليه السلام كان خَلَفا له فيهم بعده، بخلاف نوح عليه السلام، فإنه مُرسل إلى كفار أهل الأرض، وهذا أقرب (أى أصح) من القول بأن آدم وإدريس عليهما السلام لم يكونا رسولين.

وقد يقال: إنه أوَّلُ رسولِ بَعَثَه الله بعد آدم عليه السلام على أن شيثاً عليه السلام كان خليفة له فأوَّليَّة حقيقيَّة، وهذا أو فق خليفة له فأوَّليَّة حقيقيَّة، وهذا أو فق الأقوال، وبه يزول الاشكال، والله تعالى أعلم بالحال.

(مرقاة المفاتيح: ٩/٥١٥، حاشية سنن ابن ماجه: • ٣٢) •

وقال العلامة أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادى السندى قوله: "أول رسول: أى أوّل من أُرسِل إلى الكفار، ومن كان قبله ما أرسِل أحد منهم إلى الكفار (حاشية السندى على شرح مسلم للنووى: ١٠٨/١)

حضرت مولا ناعبدالجبارصاحب اعظی رحمة الدّعليه نے آيت شريف 'إنّا أو حيف إليك كها أو حيفا الى نوح ''كتحت حسب عادت الله مسئلے پر سير حاصل كلام كيا ہے ، مولا ناموصوف رحمة الدّعلية كريفر ماتے ہيں :
سوال: نوح عليه السلام سے پہلے بھی انبياء مقے مثلاً حضرت آدم ، حضرت شيف ، حضرت ادريس علم مم السلام \_ اور ان كے پال بھی باری تعالی شاند كی طرف سے وحی آتی رہی ، پھر نوح عليه السلام اور ان كے بعد كے انبياء يم السلام كى آيت ميں تخصيص كيوں؟

بہلا جواب: حافظ ابن مجرنے فتح الباری میں اس کا ایک جواب نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے بہلا جواب اللہ میں اس کا ایک جواب نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے بہلے رسول ہیں جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے: انست أول السؤ مسل إلى أهل الأرض ۔ (بخاری شریف کتاب النفیر:۱۸۵/۲)

اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو تھے، کین رسول نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے رسول ہیں اوران کے بعد بہت سے رسول ہوئے۔ اور حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں اس لیے آیت میں تخصیص کی گئی، کین علامہ عینی نے اس پراعتراض کیا ہے اور علامہ قسطلائی نے بھی اس اعتراض کو نقل کر کے کوئی جواب نہیں دیا، چناں چفر ماتے ہیں: قیسل: مُحصَّد نوحاً بالذکر الأنه اول مشرع، وعُورِ ض بات اول مشرع آدم علیه السلام الأنه اوّل نبی ارسِلَ إلیٰ بنیه وَ شوع لهم الشرائع، ثم شیث، و کان نبیاً مرسلاً و بَعْدهٔ إدریس. (ارشاد الساری: ۱۹۸۲)

دوسراجواب: ناکارہ (حضرت مولا ناعبدالجباراعظی ) عرض کرتا ہے کہ جولوگ نوح علیہ السلام کواول الرسل کہتے ہیں اُن کا استدلال حدیث شفاعت ہے۔ اور حدیث شفاعت میں : اُوْلُ المرسُسلِ اِلی اُھل الأرض ہے، اُن کا استدلال حدیث شفاعت ہے۔ کہ بی عبارت صاف بتاتی ہے کہ اس وقت آخر اِلی اُھل الأرض کی طرف توجہ کیوں نہیں کی جاتی ؟ حقیقت ہے کہ بی عبارت صاف بتاتی ہے کہ اس وقت جفن لوگ زمین میں آباد بی اس کی طرف نوح علیہ السلام معوث تھے، پس نوح علیہ السلام کے ساتھ تشہید دیئے کی وجہ موجہ و بعث میں مشابہت ہے، اگر نوح علیہ السلام سے پہلے رسول بھی ہول تو ان کی بعث عام نہیں، حضرت کی وجہ موجہ و بعث علیہ السلام کی بعث عام نہیں اور کی جانب تھی حضرت شیٹ علیہ السلام کے زمانہ میں کہی و نیا کی ابتداء بی کئی من البتہ آبادی میں کہی قدر کر ت ہوئی تھی، لیکن ان کی رسالت بی مختلف فیہ ہے اور کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی فیوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی کئی شوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی فیوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔ البتہ نوح علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے اور عموم کی خوت نہیں۔

بعثت کی طرف إلسبی اهسل الأرض شی اشاره ہے، پھرطوفان کاعموم بھی اس پردلیل ہے۔طوفان خواہ ساری دنیا میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن اتنا تو ٹابت ہے کہ صرف کشتی والے محفوظ رہے، اگران کی بعثت اس وقت کے تمام انسانوں کی طرف نہی تو کشتی والے انسانوں کے علاوہ تمام کیوں ہلاک ہوئے؟

تندید :اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا، یا خاص ملکوں میں قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ یہ مضمون کہیں نہیں ہے۔ ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'وَجَعَلْنَا ذُرِیَتَهُ هُمُ الْباقِیْن ' اور ہم نے انہیٰ کُنْسل کو ہاتی رکھا، لیعی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہے دنیا آباد کی گئی، نیز قرآن عزیز کے اشارات ہے یہ می ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد ہیں جوطوفان ہے بچالیے گئے تھے، لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پرآیا ہو؛ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی ای خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا۔ اور طوفان کے بعد جو سلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدری تمام دنیا میں چھل گئی ہوں۔

البت اکثر علاء ومفسرین کا قول یمی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی نوح علیه السلام کے تین بیٹول سام، حام،
یافٹ کی اولاد ہیں، جیسا کہ آیت مذکورہ بالا ہے معلوم ہوتا ہے۔ جامع تر مذی کی بعض حدیثوں ہے بھی یمی معلوم
ہوتا ہے۔ دائر ۃ المعارف میں بعض محققین پورپ کے ایسے اقوال ودلائل نقل کیے ہیں جوعموم طوفان کی تائید کرتے
ہیں۔ واللہ اعلم ماخوذا زفوا کدالقر آن وغیرہ۔

فتم ہوجائے گی۔

اس کے قلف جوابات دیے گئے ہیں ، مثلاً یہ کہ تمام انبیاء اصول دین میں متحد ہیں اس لیے تو حید کی دعوت تمام انبیاء کی عام ہوتی ہے۔ یعنی ان کواختیار ہوتا ہے کہ سب کوتو حید کی دعوت دیں ، البتہ دعوت احکام خاص ہوتی تقی انبی کے ساتھ جن کی طرف مبعوث ہوتے تھے ، پس نوح علیہ السلام کو کافی عمر طی اور تو حید کی دعوت سب کودی ، جب لوگوں نے انکار کیا تو سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ یا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں صرف ان کی ہی قوم تھی اس لیے انفاقی عموم ہوگیا تھا، حقیقی عموم نہیں تھا۔ اور صفور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی بعث تو حید واحکام سب میں تمام اقوام عالم کے لیے عام ہے ، اختیار کی نہیں ، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ عالم کے لیے عام ہے ، اختیار کی نہیں ، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔

كيكن حقيقت بيب كدا كرنوح عليه السلام كى بعثت اس زمانه كے تمام لوگوں كے ليے عام مان لى جائے تو مجى حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خصوصيت من كوئي فرق بين آتا،اس ليدكرآب كي بعثت عام بمكان ك لحاظ سے بھی اور زمان کے لحاظ سے بھی قیامت تک کے لیے، توحید میں بھی اوراحکام میں بھی۔ اور بیموم کسی کو حاصل نہیں عموم از مان تو بہر صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تيسراجواب: حافظ نے ايك جواب يول كيا ہے كہ حضرت نوح عليه السلام سب سے پہلے رسول ہيں جن كى خالفت وانکار کی وجہ سے ان کی قوم کوعذاب دیا گیا (فتح الباری: ارم) ان سے پہلے کسی قوم برا نکار نبوت کی وجہ سے عذاب ہیں آیا۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کونوح علیہ السلام اور بعد کے نبیوں کے ساتھ تشبیہ دے کر

مخالفین کودهمکی دی گئی ہے کہتم کو بھی ڈرتے رہنا چاہئے ، کہیں تہارا انجام بھی امم سابقہ جبیبا نہ ہوجائے اور کف

چوتها جواب اولانه أوّل رسُولِ آذاه قومُه فكانوا يَحْصِبُونَه بالحجَارةِ حتى يقع عَلى الأرض كما وقع مثله لِنبِّينا صلى الله عليه وسلم (ارشاد السارى: ١٩١١) يني وجر تصيص بيب كرم عرت أوح عليه السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کوان کی قوم نے بہت ایذاء پہنچائی، بہت ستایا اور انہوں نے صبر کیا۔اور یہی معامله آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بھى كيا كيا۔ اس ميں آپ صلى الله عليه وسلم كواور آپ صلى الله عليه وسلم كى امت كو أسلى بعى إاورمبرى تلقين بهى-

مانچوال جواب: اس آیت میں اولوالعزم رسولوں کے ساتھ تشبیہ مقصود ہے۔ اور نوح علیہ السلام سے بل جوانبیاء كرام گذرے ہيں۔اولاً تو ان كى رسالت ہى مختلف فيدہ پھراولوالعزم نہيں۔علامہ سيوطى نے تفسير درمنثور ميں "فاصبر كما صبر أولو العزم" كالفيري متعدد اسلاف كاقول قل كيا بك، إنهم نوح ومن بعده فوائد القرآن ميں ہے بعض سلف نے كہا كەسب رسول اولوالعزم ہيں۔اورعرف ميں يانچ پيغمبرخصوصي طور براولوالعزم كملات بي - حفرت نوح ، حفرت ابرا بيم ، حفرت موى ، حفرت عيناعليهم السلام اورخاتم النبيين حفرت محدرسول التدملي الشعليه وللم، بن تثبيه كي وجه بهي ظاهر ب، ارشاد الساري من بن قيل لأنه أوَّل أولني العَزْم (ارضافً السارى ١٩/١)

چھٹا جواب : حفرت شاہ ولی الشرحمة الله علیہ نے اپنے رسالہ تاویل الا حادیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح

علیہ النلام سے پہلے عموماً وی تکوینیات کے متعلق آتی تھی کیوں کہ دنیا کو آباد کرنا تھا۔ انسانی زندگی کی بہت تی ضروریات ہیں جن کے بغیرزندگی دو بھر ہوجاتی ہے، اس لیے اکثر و بیشتر وجی تغییر عالم کے متعلق آتی تھی حلال وحرام کے احکام بہت کم تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ جب آ دم علیہ السلام جنت سے اتارے کیے تو بھیتی کے پھی بھے والے گئے ، طریق کاشت کی تلقین کی گئی اور اکثر احکام اس قبیل سے تھے۔

پیرنوح علیدالسلام کے زمانے سے وحی کی نوعیت میں تغیر ہوا۔ اوراحکام وشرائع کا بکشرت نزول ہوا۔ اور دن بدن احکامات و تربیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ گویا تشریعی وحی کا نزول حضرت نوح علیدالسلام کے عہد مبارک سے ہوا۔ اور حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشریعی وحی آئی بلکہ اس کی تکیل کردی گئی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی شخصیص کی گئی۔ سمافی الفیض (امداد الباری: ۳۷۲۳ تا ۳۷۲)

ساتوال جواب: حضرت شيخ الهندرجمة الله عليه كي خصوصي توجيه جوحضرت شاه ولي الله صاحب قدس سره كي توجيه سے ماخوذ ہے۔ بیختلف عنوانوں سے منقول ہے، حضرت علامہ شبیراحمرعثانی رحمۃ الله علیہ کی زبانی ملاحظ فرمائیں: عالم کبیرلینی دنیا کی حالت عالم صغیر بینی انسان کے جیسی ہے جس طرح ایک انسان کی عمر کے دوجھے ، ہیں: ایک حصہ طفولیت سے حد بلوغ تک، اور دوسرا حصہ جوانی کا ہے جو بلوغ سے شروع ہوتا ہے۔ بچہ جب تک طفوالیت میں رہتا ہے بالغ نہیں ہوتا، تب تک اس کے دالدین اور سر پرست اے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کا عادی بناتے ہیں اوران کی تربیت کا بیشتر حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اس کے بقاءِ جسم سے ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کے قابل ہوجائے۔اگر چہاس اہتمام کے ساتھ ساتھ گھر کی چہار دیواری میں اسلامی کلے، نماز اور دوسرے چھوٹے چھوٹے دین احکام بھی سکھائے جاتے ہیں ، مگراس وقت سے چیزیں اصل مقصود نہیں ہوتیں مجھن عادت ڈالنے کے لیے سکھائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں اگر وہ تعلیم میں ستی وغفلت کر ہے تو اس کو ڈانٹ ڈیٹ کی سز انہیں دی جاتی کوں کہ بیددورطفولیت کا ہوتا ہے۔ پھر بچہ جب إن امور کواچھی طرح سیھے جاتا ہے اور جوانی کو پہنچنے لگتا ہے تب اس کے والدین اور سریرست کا زیادہ خیال اور توجہ رحی تعلیم کی طرف ہوتی ہے۔ اب تعلیم کے لیے اسے مدارس وغیرہ میں جیجنے کا اہتمام کیا جا تا ہےاور تعلیم میں عفلت اور مستی کرنے پر تہدید ووعید سے کا م کیا جا تا ہےاور مارپیٹ کی سزا مجھی جویز کی جاتی ہے۔ اور بھی تہدید وعیداور اصلاحی امور کے لیے طویل مدت در کار ہوتی ہے۔ انسان جوعالم صغیر ہے اس کی عمر کی حالت جب الی ہے تو عالم کبیر (لیعنی دنیا) بھی ایک مخص اکبر ہے،اس

الفرائد البهية شرح العقائد النسفية کی عمر کی بھی میں حالت ہے ( مینی اس کا بھی ایک دور طفولیت ہے، اور ایک دور شباب) اور اس کے سر پرست مینی الله تعالی کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ دیا بی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کرنوح علیہ السلام تک اِس دنیا کی طفولیت اوراس کی تربیت کا زمانه تھا، اس لیے زیادہ تراہتمام اس وقت امورِمعاش کے سکھانے کا کیا جاتا تھا۔اوراس وقت کے انبیاء پروی عموماً امورِمعاش ہی کے متعلق ہوتی تھی ،احکام شرعیہ کا زیادہ ان کومکلف نہیں کیا جاتا تھا۔ضمنا کچھ ضرورى احكام مخضرطور برآجاتے تھے۔ان كى وى كابيشتر حصة تكوينيات اور تغير عالم سے متعلق تھا۔ طريق كاشت بغير مكان اور ضرور يات وندكى كى تيارى كاصول اور دوسر امور برزياده توجددى كى يرجب آسته آسته بيهالم زمان طفولیت سے بلوغ کو کنیخ لگا اور زمان تربیت پورا ہوگیا تو عالم کبیر کے اس دور شاب ادر عالم تکلیف کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کوعمر دراز دے کر بھیجا۔ چٹال چہابن عباس سے منقول ہے کہ آ دم علیہ السلام سے دی قرن بعد حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور شرک و کفر اور آثار بہیمیت کومٹانے کی کوشش فرماتے رباورطويل مدت مل سخت زَمره كداز (مهت پست كردين والى) سختيال أنهائيس، آخرد عاكى "رَبِ أَنِسسى مَ خُلُوبٌ فَانْتَصِوْ "(القرن القرن ) چنال چراوگول كامزاج ال قدر فاسد موكياتها كراصلاح كى كوئى تدبير كارگرند موئى\_ اورنوح علیهالسلام کی ساڑھےنوسوبرس کی کوششیں ان کی بداعتدالیوں کاسبر باب نه بن سکیں ،اور جحت تمام ہوگئی۔ اورنوح عليه السلام كوبذر بعدوى اطلاع ديدى كى كهجوا يمان لانے والے تھے، لا چكے، اب اوركوكى ايمان نبيس لائے

لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ آمَنَ (بود:٣١) تبنوح عليه السلام في الكل مرف سه اليس ہوکر بدؤ عافر مائی اور عذاب آھیا۔ بیشریتی وی نہ ماننے کا پہلا واقعہ تھا جس کے نتیجہ میں ایک مہیب طوفان نے قوم نوح کوغرق کردیا جنہوں نے اپنے پیغیر کی ایک ندی۔ اور کلمہ حق سنا بھی توشنی اُن سُنی برابر کر دی۔ اور سب کا فر ہلاک کردیے گئے۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے نی ہیں جن پروی تشریعی نازل ہوئی اور جنہوں نے سب سے يهلي كفاركامقابله كيا\_

بخارى شريف كى حديث ب: إنَّك أنْتَ أوَّلُ الرُّسُلِ إلىٰ أهْلِ الْأَرْضِ آبِ زين والوس كى طرف ملے تشریعی رسول ہیں (بخاری:۱۸۵۷رقم الحدیث:۴۵۲۷) تو نوح علیه السلام کی اولیت ان مذکورہ وجوہ کی بناء پر ہے۔اورنوح علیہالسلام کی قوم بی وہ قوم ہے جس کے تمام گروہ کفروشرک اور بت پری پر مفق ہوئے اوران کے ز ماند میں کفر کی تنظیم ہوئی، اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔ ہاں! اتنامکن ہے کہ کوئی شاذ و نادر طور پر کافر ہوا ہو، ورندنوح علیدالسلام سے پہلے عموماً لوگ تو حید پر ہوتے تھے۔ قوم نوح بی دہ قوم ہے جس پرسب سے پہلے عذاب نازل ہوا۔ چناں چہ جب طوفان آیا تو ان کے سواجو سفینہ نوح میں سوار تنص سب ہلاک کردیے گئے۔ چرنوح علیہ السلام كى اولاد بى سے عالم كا سلسلة جديد قائم بوا، اس ليے أن كو آ دم ثانى بھى كباجاتا ہے۔ (فضل

قول فيصل: فدكوره تفصيلات سے بير بات بخو بي واضح بوگئ كه حضرت نوح عليه السلام بى سب سے يہلے رسول نہيں ہیں؛ بلکہ جوانبیاء میں اسلام ان سے پہلے گذرے ہیں ان کی رسالت پر بھی دلائل قائم ہیں اور بہت سے علماءاس کے قائل ہیں اور تعریف مذکوران کوشامل نہیں ہے؛ لہذا پہتریف بھی جامع نہیں ہوئی، پس قول فیصل اس باب میں وبی ہے جس کوہم نے شرح میں رائح بات کہ کربیان کیا ہے کہ 'نی وہ ہے جس پروی آئی ہواور پیغام رسانی کا کام اس کے سپر دکیا گیا ہو۔اور رسول وہ ہے جس کو منصب نبوت کے ساتھ کوئی خاص شرف اور امتیاز بھی عطا کیا گیا ہو، خواہ وہ شرف وامتیازنی کتاب یانی شریعت کا ہو، یا جداگاندامت کی طرف مبعوث ہونے کا ہو یا کسی خاص طرح کے

حضرت مولانا كاند حلوى رحمة الله علية فرمات بين والأظهر الأقرب عندى في بيان الفوق بين النبى والرسول أن يقال: النبي من أنبأه الله بأحكامه وأخباره وبَعَثه سفيراً إلى العباد لتبليغ ما أُوحِيَ من ربه لغيره أي لتكليفِ عباده باحكامه، لا لتكميل نفسه أو لِتبشيره وإنذاره لِنَفْسه خاصة، فخرج بهذا القيد من أوجى إليه لِبَشارةِ نفسه كَمَرْيم وآسِيَة وأم موسى، فإن ماأوحى إلى مريم كان بشارة خاصة متعلقة بنفسها ولم يكن متعلقاً بالأحكام التكليفية المتعلقة بالأمّة، فلذا لا تدخل مريم و نحوها في تعريف النبي.

والرسولُ أخصٌّ مِن النبي وأشرف منه منزلةً وأعظم منه درجة خصَّه الله عزَّ وجَلَّ سوى النبسوة بمزيد اختصاص وشرَّفَه بِشرفٍ خاصٍ فهو رسولٌ نبيٌّ سواء كان هذا الشرف الخاص بإعطاء كتاب جديد وشريعة جديدة أو ببعثه إلى قوم جديد أو بإعطاء معجزة خاصة أوببعثه إلى قوم كفّار مكذبين. 747

وبالجملة لا بد فى الرسول أن يكون له شان مخصوص وَمِيْزة خاصة وإمتياز خصوصى مسواء كان هدا الامتياز بشرع جديد أو بفوم جديد أو بمعجزة جديدة أو بوعد نصرة باهره وغلبة قاهرة على قوم كافرين، والنبى أعم من ذالك، والله تعالى أعلم (التعليق الصبيح: ٧/٤) في المنبيه : نذكورة تفييلات سے جہال نى اوررسول ميں فرق اوردونوں كى جامع مانع تعريف معلوم بوكى، و بيں يمى واضح بوكيا كدونوں ميں عرص مطلق كى تبست ہے، نى عام ہے اوررسول خاص۔

لیکن بہال ایک دومری حیثیت بھی ہے کہ نبوت انسان کے ماتھ فاص ہے اور رسالت انسان کے ماتھ فاص نہیں ،فرشتہ بھی رسول ہوتا ہے، قرآن مجید ش ہے: 'اللہ یَصطفی مِنَ الْمَلَادِگَةِ رُسُلا وَمِنَ النّاسِ '' حضرت مریم علیہاالسلام سے حضرت جریکل مین نے کہا تھا: 'إنسا أنّا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَ هَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا'' لیکن کی آیت یا حدیث یا کی دلیل شری سے فرشتوں کا نبی ہونا فابت نہیں ،اس اعتبار سے فبوت ور مالت میں محوم مصوص من وجہ کی نسبت ہوجائے گی ،لیکن میں جی ذبن میں رہے کہ رُسُل طائکہ کامفہوم رُسُلِ بشر (انسانی رسولوں) سے مختلف ہے، مثلاً : حضرت جریکل علیہ السلام کے رسول ہونے کا مطلب سے کہ دوہ اللہ تعالیٰ کی وی اور احکام و پیغام انبیا علیم السلام کے پاس لاتے ہیں یا کسی خاص نحت یا عذاب یا تھم کے ماتھ مبعوث ہوتے ہیں ،ان کو براہ و بیغام انبیا علیم السلام کے پاس لاتے ہیں یا کسی خاص نحت یا عذاب یا تھم کے ماتھ مبعوث ہوتے ہیں ،ان کو براہ و راست کی تو م کی ہوایت واملاح کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ واللہ تعالیٰ آعلم و له الحمد او لا و آخر آ۔

## ﴿ الفرائد البهية كي چندخصوصيات

مشكل، وقيق اورخشك مباحث كوآسان، عام قبم اور دلچيپ بنانے كى بھر پورستى كى تى ہے-(1)

ہر بحث کو مع (زوائدونقائص سے پاک) کرکے پیش کیا گیا ہے۔ (r)

حل کتاب میں کوئی کی نہیں چھوڑی ہے، مشکل اور مغلق عبارتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ **(**") ;

ا کابررمہم اللہ کے علوم کی ترویج واشاعت اوران سے طلبہ کوواقف کرانے کی غرض سے اکا برحمہم اللہ کے بیش قیت علمی ذخائراور تحقیقات سے کافی خوشی چینی کی تئی ہے اور جا بجاان کی عبارتوں سے کتاب کومزین

منطق وفليفه كم مخصوص اصطلاحات اورفلسفيانه طرز استدلال كي وجهس بيلم عموماً طلبه كوخشك معلوم موتاب جس کی وجہ سے اکثر طلبہ بے رغبتی کاشکاررہتے ہیں اور اس علم سے ان کومنا سبت جبیں ہو پاتی ہے۔ اس شرح میں حل کتاب کے ساتھ کتاب کودلچیپ بنانے بھی کا اجتمام کیا گیا ہے، تا کہ طلبہ کے اندرن سے زیادہ سے زیادہ مناسبت اور انسیت پیدا ہوجائے۔

اہم مسائل پر تفصیلی اور تحقیقی کلام کیا گیاہے۔

اہل علم اور باذوق حضرات کے لیے حواشی کا اضافہ کیا گیا ہے، اس طرح جومباحث زیادہ تفصیل طلب تنے ان کی تفصیل حاشیہ میں کی می ہے؛ تا کہ کتاب طلبہ پر ہو جھل نہ ہو۔

جومسائل دمهاحث منطق، فلسفه بنحو بإحديث وغيره مسيمتعلق متصان كونن كي اصل كتابول مسيحل كرنے

مخطوطات سےمقابلہ کر کے عبارتوں کی تھے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ كتاب مي شروع مين علم كلام مع متعلق اجم اور ضروري مباحث پر مشمل أيك تفصيلى مقدمه كالضافه كيا حميا ہے۔اوران کتابوں کی نشان دہی کی تئ ہے جن کا مطالعہ اس علم میں موجب بصیرت

دور کے پیدا کردہ نے شہات کے لیس بے حدمفید وکار آ مدہے۔والندالموق















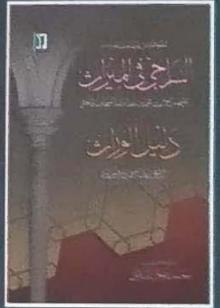



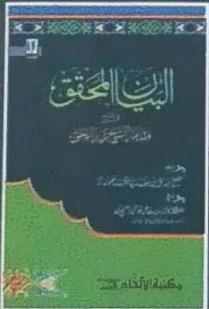

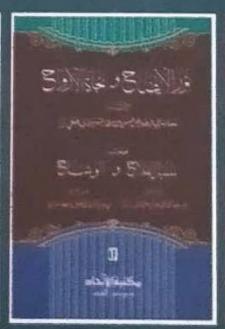





مكتبة الاتّحاد ديوبند (المند)

## MAKTABATUL ITTIHAD

Deoband -247554 Distt. Saharanpur (U.P.) India Phone: 91-1336-220603 Cell: 91-9897296985 www.ittihad.in e-mail: maktabatul\_ittihad@yahoo.com